

## كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ بيں

| سيرت ابن مشام ﴿ حصدادٌ ل ﴾                      |                                         | تام كتاب |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمة عبد الملك ابن مشام                         | *************************************** | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصا حب محمودی ( کال تغیر )   |                                         | 7.70     |
| سابق لكچرار جإ و گھاٹ كالج بلده                 |                                         |          |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلامور) | *************                           | ناشر     |
| لعل شار پرنٹرز                                  | *************                           | مطبوعه   |

## ( r )> \$ 8 8 8 6 C

## فهرست مضامين



| _    | ***                                                                              |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| صفحه | مضمون                                                                            |   |
|      |                                                                                  |   |
| 9    | بيان سلسلة نسب ياك محمة الفيِّر الله عناسل تك                                    | 0 |
|      | نسب اولا داسمُعيل عَلاَئِكِ                                                      |   |
|      | عمرو بن عامر کے یمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارب کے بند کا قصہ                     |   |
| 14   | ربیعه بن نفرحا کم یمن کا حال اورشق وطیح کا ہنوں کا بیان                          | 0 |
| 1.   | ابوکرب نتان اسعد کا ملک یمن پرغلبه اوریثر ب والوں کے ساتھ اس کی جنگ              | 0 |
| "    | اس کے بیٹے حسان بن تبان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مار ڈ النا           | 0 |
| rr   | حكومت يمن پرلخنيعة ذوشناتر كا تسلط                                               | 0 |
| 20   | حکومت ذی نواس                                                                    | 0 |
| 24   | نجران میں دین عیسوی کی ابتداء                                                    | 0 |
| 79   | عبدالله بن الثَّا مركا حال اوراصحاب الا خدود كا قصه                              | 0 |
| ~1   | خندقول كابيان                                                                    | 0 |
|      | دوس ذو تعلبان کی حالت اور حبشہ والوں کی حکومت اور ارباط کا ذکر جس نے یمن پر قبضہ | 0 |
|      | عاصل كرليا تغاب                                                                  |   |
| ۳۸   | حكومت يمن پرابرمته الاشرم كاغلبه اورارياط كاقتل                                  | 0 |
|      | اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے                                 |   |
| YZ   | ہاتھی کے متعلق 'جواشعار کیے گئے                                                  | 0 |

| ż    | مضمون                                                                            |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 28   | سیف بن ذی یزن کاظهوراور و هرز کی یمن پرحکومت                                     | 0   |
| ۸۱   | يمن ميں فارس والوں کی حکومت کا خاتمہ                                             | 0   |
| ۸۳   | با دشاه حضر کا قصه                                                               | 0   |
|      | نزار بن معد کی اولا د کا ذکر                                                     | - 1 |
| 19   | عمرو بن کچی کا قصہ اور عرب کے بتوں کا ذکر                                        | 0   |
| 1+1  | رسم بحيرة وسائبة ووصيلة وحامي                                                    | 0   |
| 1+9  | حالات سامه                                                                       | 0   |
| 11+  | عوف بن لوی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر                                        | 0   |
| 110  | عالات بسل                                                                        | 0   |
| IIA  | اولا دعبدالمطلب بن ماشم                                                          | 0   |
| 14+  | ذکرولا دت رسول الله مثَّا ﷺ في خرام کی کھدائی کے بیان کی جانب اشارہ              | 0   |
| 114  | جرہم کے حالات اور زمزم کا پاٹ دیاجانا                                            |     |
| 177  | بی کنانه اور بی خزیمة کابیت الله پرتسلط اور جوجم کا اخراج                        | 0   |
| 127  | تولیت بیت اللّٰدیر بی خزاعہ میں کے بعض لوگوں کامنتقل قبضہ                        | 0   |
| 124  | قصی بن کلا ب کا حبٰی بنت حلیل ہے از دواج                                         | 0   |
| 112  | غوث بن مر کالوگوں کو حج کی اجازت دینے پر مامور ہونا                              | 0   |
| 119  | عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روانگی کی حالت                                          | 0   |
| 1111 | عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان                             | 0   |
|      | قصی بن کلا ب کاحکومت مکه برغلبه پا نااوراس کا قریش کومتحد کرنااور بنی قصاعه کااس | 0   |
| 127  | كى امدادكرنا                                                                     |     |
| 1179 | قصی کے بعد قریش کا اختلاف اور حلف المطیبین                                       | 0   |
| اما  | حلف الفضول                                                                       | 0   |
| 10+  | ز مزم کی کھدائی                                                                  | 0   |
| 100  | قبائل قریش کی مکه کی باولیوں کا بیان                                             | 0   |

| صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102   | <ul> <li>عبدالمطلب کا اپنے لڑ کے کو ذریح کرنے کی نذر ما ننا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ت اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كے لئے آئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144   | ت آمنہ ہے رسول الله منافظیم کے مل میں آنے کے وقت جو باتیں کہی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177   | <ul> <li>رسول الله مثل في في ولا دت (باسعادت) اور رضاعت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 179   | <ul> <li>حضرت آمند کی و فات اور رسول الله منافظیم کا اپنے دا داعبدالمطلب کے ساتھ رہنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.   | ت عبدالمطلب كي وفات اورآپ كے مرهيے كے اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAT   | 🔾 رسول الله مَثَا الله عَلَى الله على الله  |
| IAM   | ت قصه بحیرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAA.  | ح جنگ فجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | رسول الله من الشيئم كاخد يجه و الله من |
| 190   | 🔾 كعبة الله كي تغميرا وررسول الله مَنَا للهُ عَمَا اللهِ مَنَا اللهُ مَنَا اللّهُ مَنَا الللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا مِنْ مَنَا اللّهُ مَنَا مِنْ مَنَا مِنْ مَنَا اللّ  |
| ***   | يان خمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r.0   | رجم شیاطین کا حادثه اور کا ہنوں کا رسول الله مثالی تی کے ظہور سے خوف دلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 111 | ر سول الله مَثَالِثَةُ مِم متعلق يهود يون كا دُرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 710   | ت سلمان شيئة كالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 222   | ں ان چارشخصوں کا بیان جو بتوں کی پوجا چھوڑ کر تلاش ادیان میں ادھر ادھر چلے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 222   | المجيل مين رسول الله مثَلَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُلُّو اللَّهُ مثَلِي اللَّهُ مثل الله الله مثل ال |
| ٢٣٥   | ان سے خوابوں کا بیان جن سے نبی سالی نیز کمی نبوت کی ابتداء ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٣٥   | 🔾 پتھروں اور در ختوں کا نبی مُثَاثِیْم کوسلام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 724   | c جبرئیل علیه السلام کے آنے کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr+   | تر آن کے اتر نے کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777   | 🔾 خدیجه بنت خویلدر حمها الله کا اسلام اختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| trt   | وحی کا چندون کے لیے رک جانا اور سور ہ صنحیٰ کا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۵   | ی فرض نماز کی ابتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| سفحه  | مضمون                                                                                                          |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 444   | مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنه کا اسلام اختیار کرنا                                        | 0 |
| . 444 | ووسرازید بن حارثه کا اسلام اختیار کرنا                                                                         | 0 |
| 10+   | حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كا اسلام اور آپ كی شان                                                           | 0 |
| 101   | صحابه میں سے ان لوگوں کا بیان جنھوں نے ابو بکر رہی الاقد کی تبلیغ سے اسلام اختیار کیا                          | 0 |
| rar   | ان کے بعد سابقین الا ولین رضی الله عنهم کا اسلام                                                               | 0 |
| 100   | رسول الله مَثَالِيْنَ مَلِي جانب سے تبليغ اسلام كى ابتداءاورمشركوں كى جانب سے اس كاجواب                        | 0 |
| 109   | قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بارعمارہ ابن الولید المحزومی کے ساتھ جانا                                         | 0 |
| 141   | قریش کا ایما نداروں کوتکلیفیں دینا اور ایمان ہے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنا                                       | 0 |
| 745   | قرآن کی توصیف میں ولید بن مغیرہ کی جیرانی                                                                      | 0 |
|       | ابوطالب کے شعر جوانھوں نے قریش کی دلجوئی کے لیے کہے اور ابوالقیس ابن الاسلت                                    | 0 |
| 240   | کے شعراور قریش کا نبی مُنالفینی کو کیلیفیں دینا                                                                |   |
| MA    | رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل | 0 |
| 19.   | حمزه بن عبدالمطلب رضى الله عندرسول الله مثالثير كم يجا كا اسلام اختيار كرنا                                    | 0 |
| 191   | رسول الله مثل الله على عتبه بن ربيعه كا قول                                                                    | 0 |
| 797   | رسول الله مَثَاثِينَا الله مَثَاثِينَا الله الله الله الله الله الله الله ال                                   | 0 |
|       | ابوجہل کا نی مَثَاثِثَةِ کے ساتھ برتا وَ اوراللّٰہ نتعالیٰ کا اس کی جال بازیوں کواس کے گلے کا ہار              | 0 |
| 199   | ينا نا اوراس كورسوا كرنا                                                                                       |   |
| ۳.,   | قرآن پرافتر اپردازی میں نصر بن الحارث کی حالت                                                                  | 0 |
|       | قریش کا نضر وعقبہ کو یہود کے عالموں کے پاس رسول الله مُنافِیْنِم کے حالات دریا فت کرنے                         | 0 |
| 1-1   | کے لیے روانہ کرنا                                                                                              |   |
| rrr   | قریش کا نبی مُنَافِیْظِم کی قراءت سننے کا حال                                                                  | 0 |
| rro   | کمزورمسلمانوں پرمشرکوں کاظلم اور ستم                                                                           | 0 |
| 779   | <b>حبشه کی سرزمین کی جانب مسلمانوں کی پہلی ہجرت</b>                                                            | 0 |
| rro   | حبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق جو شعر کیے گئے                                                                      | 0 |

| صفحه | مضمون                                                                                                          |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| mmy  | حبشہ والوں کی نجاشی ہے بغاوت                                                                                   | 0 |
| rrz  | عمر بن الخطاب رضى الله عنه كا اسلام اختيار كرنا                                                                | 0 |
| ror  | شعب ا بي طالب كا وا قعه اورنوشته معامده                                                                        | 0 |
| 109  | اميه بن خلف الجمعي كا حال                                                                                      | 0 |
| m4+  | عاص بن وائل اسبمي كابيان                                                                                       | 0 |
| 241  | ابوجهل بن ہشام المحزومی کا حال                                                                                 | 0 |
| 241  | نضر بن الحرث العبدري كابيان                                                                                    |   |
| 240  | الاخنس بن شريق التقعي كاذكر                                                                                    | 0 |
| 244  | وليد بن المغيره كا ذكر                                                                                         | 0 |
| FYY  | ا بي بن خلف اورعتمه بن ا بي المعيط كابيان                                                                      |   |
| 244  | رسول الله مَنَا فَيْمَ اورمشركين قريش مين تفتكواورسورة قُلْ يا أيُّها الْكَافِرُونَ كانزول                     | 0 |
| 244  | ابوجهل بن ہشام کا بیان                                                                                         | 0 |
| 20   | ا بو بکر کا ابن دغنه کی پناه لیمنا اور پھراس کی پناه کا واپس کر دینا                                           | 0 |
|      | نوشته معاہدہ کا تو ڑیا اوران لوگوں کے نام جنھوں نے اسے تو ڑا                                                   |   |
| PAY  | طفیل بن عمر والا وی کے اسلام کا واقعہ                                                                          | 0 |
| mar  | ركان المطلى كاحال رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي | 0 |







#### دالله المالية

### ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

# بيان سلسلة نسب ياك محمضًا للنياسية وم علالتلا تك بيان سلسلة نسب ياك محمضًا للنياني سي وم علالتلا تك

ابوجمد عبدالملک بن ہشام نحوی نے کہا کہ بیہ کتاب رسول الله منافیظی کے کہا کہ جمہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ اور عبد المطلب اور عبد المطلب کا نام شیبہ تھا' ابن ہاشم اور ہاشم کا نام عمر وتھا' ابن عبد مناف' اور عبد مناف کا نام شیبہ تھا' ابن کلاب ابن مرق بن کعب بن لوک بن غالب بن فہر بن مالک بن المغیر وتھا' ابن تھی اور قصی کا نام زید تھا' ابن کلاب ابن مرق بن کعب بن لوک بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانتہ بن خربیمۃ بن مدر کۃ اور مدر کۃ کا نام عامر تھا ابن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اُدّ اور لعضول نے اور کہا ہے۔ ابن مقوم بن ناحور بن تیر ح ابن یعر بب بن یی جب بن نابت بن آبار ح کا نام آزر تھا ابن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عبیر بن شالخ ابر اہیم خلیل الرحمٰن بن تارح کا نام آزر تھا ابن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عبیر واللہ بن ارفح شد بن سام بن نوح بن لا مک بن متوضح بن خوخ اور عرب کے ادعا کے مطابق یہی اور لیس ہیں واللہ اعلم اور یہی اور لیس آدم کی اولا و میں پہلے خص ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی اور جضول نے کھنے کی ایجا وکی ابن اعلم اور یہی اور لیس آدم کی اولا و میں پہلے خص ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی اور جضول نے کھنے کی ایجا وکی ابن بردا بن مہلیل بن قیدن بن یا نش بن شیث بن آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابومحمد عبدالملک بن ہشام نے کہا کہ محمد بن ایخق المطلبی کی روایت سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے میہ با تیں ہم سے بیان کی ہیں۔ جن کو میں نے محمد رسول مُنْافِیْنِا سے آدم تک کے سب کے متعلق اورا در ایس وغیرہ کے متعلق بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلاد بن قرق بن خالدالسد وی نے شیبان بن زہیر بن شقیق بن تور ہے اور انہوں نے قادہ بن دعامہ کی روایت ہے بیان کیا انہوں نے کہا کہ سلسلۂ نسب اس طرح ہے اسلمعیل بن ابراہیم خلیل الرحمٰن بن تارح اور تارح کا نام آزر تھا ابن ناحور بن استرغ بن ارعو بن فالخ بن عابر بن شائخ بن الخضد بن سام ابن نوح بن لا مک بن متو شلح بن اخنوخ بن برد بن مبلا بیل بن قاین بن انوش بن شیث ابن آدم ۔
شیث ابن آدم ۔

ابن ہشام نے کہا اگر خدا نے چاہا تو میں اس کتاب کو اسلام بن ابراہیم علیما السلام کے ذکر سے شروع کروں گا اور آپ کی اولا دمیں رسول اللہ من اللہ تعلق اور اللہ من کروں گا جن کی اولا دوران کو جو کچھ واقعات پیش اور اسلامیل منین سے اختصار ان کو جو کچھ واقعات پیش آئے ان کا تر تیب وار ذکر کروں گا اسلیمیل منین سے اختصار ان لوگوں کا ذکر ترک کردوں گا جواس اعتبار سے غیر ہیں یعنی اجداد نبوی منافی تین اور بعض ان حالات کو بھی چھوڑ دوں گا جنسیں جواس اعتبار سے غیر ہیں یعنی اجداد نبوی منافی تین اسلامی اور بعض ان حالات کو بھی چھوڑ دوں گا جنسیں این ایکنی نے تو اس کتاب میں لکھا ہے لیکن ان میں نہ رسول اللہ منافی خیر ہیں نہ دوہ اس کتاب میں کھا ہے لیکن ان میں نہ رسول اللہ منافی خیر ہیں نہ دوہ اس کا شاہد بن کے کہی واقعہ کا سبب ہیں نہ اس کی تغییر اور نہ وہ اس کا شاہد بن کے جن کوئی آ یت تا زل ہوئی نہ وہ اس کتاب کے کسی واقعہ کا سبب ہیں نہ اس کی تغییر اور نہ وہ اس کا شاہد بن کے جن کوئی آ یت تا زل ہوئی نہ وہ اس کتاب کے کسی خیر میں ہیں نہ اس کی تغییر اور نہ وہ اس کا شاہد بن کے دوں گا جن کے متعلق میرا خیال ہے کہا گے شعر میں سے کوئی شخص انہیں ہی بیان نہ ہوں گی جن کا اقر ار دیکائی نے ہم متعلق میرا خیال نے جا ہا تو پور سے پور سے جن کا زبان پر لا تا بھی برامعلوم ہوتا ہے اور بعض ایسی روایت وعلم اللہ تعالی نے چاہا تو پور سے پور سے اپنی روایت میں نہیں کروں گا۔

# نسب اولا دِ المعيل عَلَيْكِ اللهِ

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمد بن آخق المطلعی کی روایت سے بیان کیا کہ استعمل بن ابراہیم علیہاالسلام کے بارہ لڑکے تھے تابت جوان سب میں بڑا تھا اور قید رواذ بل وہشیٰ وسمع و ماشی و دم واذ روطیم و یطور وفیش وقید ممان کی مال رعلیۃ مضاض بن عمر وجر ہمی کی بیڑی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض مضاض کہتے ہیں اور جرہم قبطان کا بیٹا تھا اور قبطان تمام یمن والوں کا جداعلیٰ ہے یمن والوں کا جداعلیٰ ہے یمن والوں کا نسب ای کے پاس جاملتا ہے اور وہ عامراین شالخ بن ار فحد ند بن سام بن نوح کا بیٹا تھا۔

اس الحق نے کہا کہ جرہم یقطن بن عمر بن شالخ کا بیٹا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ استعبل طلط کی عمر حسب روایت عام ایک سوٹمیں سال تھی اس کے بعد آپ نے انتقال فر مایا خدا آپ پررحمت و برکات تا زل فر مائے اور آپ مقام حجر میں اپنی والدہ ہاجر کے پاس فن کیے گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عرب ہاجر اور آجر دونوں طرح کہتے ہیں کیونکہ وہ (ھ) کو (الف) سے بدل دیے کے عادی ہیں جس طرح ''ہرا تی الماء''' اُرا تی الماء'' وغیرہ کہتے ہیں اور ہاجر مصریوں کے خاندان میں سے تھیں۔

ا بحسراليم- ع بنتم ليم (اجرمحودي)

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے عبداللہ بن لہیعہ سے اور انھوں نے غفرہ کے مولی عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول الله مَا الله عَلَيْظِم نے فرمایا:

عُفْدُ کا مولی عمر نے کہا کہ ان سے نسب اس طرح ہے کہ پینیبر اسلیل کی والدہ انھیں (حبشیوں) کے خاندان سے تھیں۔ اور سرھیانا اس طرح کہ ان میں کی ایک عورت کورسول اللہ منافی فیلے نے ایپ نقرف میں لیا تھا۔ ابن لہیعہ نے کہا کہ اسلیل عَلَائِل کی والدہ ہاجرام العرب نامی ایک بستی کی رہنے والی تھیں جومصر میں الفرماء کے سامنے واقع تھی اور ابراہیم کی والدہ ماریہ نبی منافید کی تھیں جن کومقوش نے تھیں جومصر میں الفرماء کے سامنے واقع تھی اور ابراہیم کی والدہ ماریہ نبی منافید کی کھیں جن کومقوش نے آ یہ کے لئے ضلع انصناء کے مقام حفن سے بہطور ہدیہ بھیجا تھا۔

ابن این این این می کها که محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب زهری نے عبدالرحمٰن ابن عبدالله بن کعب بن مالک انصاری ملمی کی روایت ہے بیان کیا کہ رسول الله منافید فرمایا۔

إِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِآهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًا.

'' جب تم مصرفتح کروتو اس کے رہنے والوں کے ساتھ نیکی کا برتا وُ کرنے کی وصیت یا در کھنا کیونکہان کے متعلق ایک قتم کی ذرمہ داری ہے اور ان سے قرابت ہے''۔

میں نے (ابن اسحاق نے )محمہ بن مسلم سے دریا فت کیا کہ وہ کیار شتہ داری ہے جس کا ذکر رسول اللہ مثل فیز کم نے فر مایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اساعیل کی والدہ ہاجرہ انہیں کے خاندان سے تھیں۔

ابن ہشام نے کہا عرب تمام کے تمام استعمل طابط اور قطان کی اولا دیمیں ہے ہیں یمن کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قحطان استعمل طابط کی اولا دے ہیں اورای لئے استعمل طابط کو ابوالعرب کہتے ہیں۔

ابن استحق نے کہا کہ سلسلۂ نسب بول ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح (طابط ) خمود وجد لیس دونوں عاثر بن ارم بن سام بن نوح (طابط ) کے جیے طسم وعملا ق وامیم لاوذ بن سام بن نوح (طابط ) کے جیے طسم وعملا ق وامیم لاوذ بن سام بن نوح (طابط ) کے جیے اور یہ بیس بی بن نا بت ہے اور یہ بیس کے سب عرب ہیں بیس نا بت بن است ہے اور یہ بیس کے سب عرب ہیں بیس نا بت بن استحمل طابط کا بیٹا یہ بیس بی بیس نا جور مقوم کا او د بن مقوم اور اود کا عدنان بن اود ۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عدنان بن اُو بھی کہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ اسلمبیل بن ابراہیم علیہاالسلام کی اولا دمیں عدنان ہی سے قبیلے متفرق ہوئے ہیں۔ عدنان سے دو مخص معد بن عدنان اور عک بن عدنان بیدا ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد قبیلہ عک یمن کے خاندان میں اس طرح مل گیا کہ عک نے اشعریین میں شادی کر لی اور آئھیں میں رہنے لگا۔ اس طرح دونوں کا خاندان اور زبان ایک ہوگئی اور سارے اشعری اشعر بن نبت بن ادد بن زید بن جمیع ابن عمر و بن عریب بن یشجب بن زید بن کہلان بن سبا بن یشجب بن یعر ب بن فحطان کی اولا د میں ۔ بعض کتے میں کہ نبت بن ادد بی کا نام اشعر ہے بعض اشعر کو بن یہ یہ بین یعرب بین میں اور مالک بی کا دوسرا نام مذرجی بن ادد بن زید بن جمیع ہے اور بعض اشعر کوسبا بن مالک کا بیٹا کہتے میں اور مالک بی کا دوسرا نام مذرجی بن ادد بن زید بن جمیع ہے اور بعض اشعر کوسبا بن یا لک کا بیٹا کہتے میں مور بن عکر مة ابن خصفة بن قبیس میں مضور بن عکر مة ابن خصفة بن قبیس بن مرداس کا ایک شعر سایا جو عک پر بن غیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سایا جو عک پر فرکر تا ہے۔

وَعَكُّ. بْنُ عَدْنَانَ الَّذِيْنَ تَلَعَّبُوا لَ الَّذِيْنَ تَلَعَّبُوا لَ الَّذِيْنَ تَلَعَّبُوا لَ الْحَلَّ مَطُرَدٍ لِيَعْسَانَ حَتَّى طُرِدُوا كُلَّ مَطُرَدٍ

عک بن عدنان ایسے لوگ ہیں جنھوں نے (قبیلہ) غسان کو کھلونا بنالیا یہاں تک کہ ہررا سے سے ان کو مار بھگایا گیا۔

یہ شعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔ خسان ایک پگھٹ کا نام ہے جو یمن میں مأرب کے بند پر واقع ہے۔ یہ مازن بن اسد بن الغوث کی اولا دکا پگھٹ تھا اس لئے بنی مازن ای نام ہے موسوم ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ غسان مشلل میں ایک پگھٹ ہے جو جحفتہ سے قریب ہے۔ جولوگ اس پگھٹ سے پانی پیتے رہے وہ مازن بن الاسد بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا بن یعجب بن یعرب بن محطان کی اولا د کے چند قبیلے تھے جو اس نام سے موسوم ہو گئے۔ حتان بن ٹابت انصاری نے یہ شعر کہا ہے (اوس وخز رج کی اس اولا دکو انصار کہا جا تا ہے جھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کی ) جو حارثہ بن معرب بن عامر بن حارثہ بن امر بن حارثہ بن امر بن حارثہ بن امر القیس بن شعلبہ بن مازن بن الاز د بن الغوث کی اولا د

لے (ب) میں تَلَقَّبُوا ہے۔اس صورت میں معنی یوں ہوں گے۔ بنی عک بن عدیان بی وہ اوگ بیں جنھوں نے بنی خسان کا لقب حاصل کرلیاتھا' حتیٰ کہ وہ چوطرف پھیلا دیئے گئے (اور نفسان تا می پچھٹ پران کی سکونت ندر بی )۔ (احمرمحمودی) مع (الف) میں الاز دے اور دوسرے نسخوں میں الاسدے۔ (احمرمحمودی)

#### إمَّا سَالُتِ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُجُبُ لِ ٱلْاَسْدُ نِسْبَتُنَا وَالْمَاءُ غَسَّانُ

کیا تو نے کسی سے پوچھانہیں یعنی کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم اشراف اوگ ہیں اور بنی اسد ہمارا قبیلہ اور غسان ہمارا بیگھٹ ہے۔

اور پیشعران کے اشعار کا ہے۔

ابل یمن اور قبیلہ عک میں کے بعض ایسے لوگوں نے بھی جوخرا سان کے رہنے والے تھے کہا ہے کہ عک بن عدنان بن عبداللہ بن الغوث انھیں کے خاندان میں سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عدثان بن الذیب بن عبداللہ بن الغوث ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ معد بن عدنان کے جار بیٹے تھے۔ (۱) نزار بن معد (۲) قضاعة بن معد (۳) قضاعة بن معد (۳) قضاعة معد کا بہاونٹھالڑ کا تھا۔ (۳) قنص بن معداور (۴) ایا دبن معداور (ان لوگوں) کے خیال کے موافق قضاعة معد کا بہاونٹھالڑ کا تھا۔ جس کے نام سے اس کی کنیت مشہورتھی قضاعة ممیر بن سبا کے پاس یمن میں جابسااور سبا کا نام عبد تمس تھا اس کا نام سباس کے پڑگیا کہ وہ عرب میں بہلا تخص تھا جس نے گرفتاریاں کیس (اورلوگوں کوقید کیا) یہ یعر بے بن فیطان کا بیٹا تھا۔ یعر بے بن فیطان کا بیٹا تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ یمن والوں اور بنی قضاعۃ نے کہا کہ قضاعۃ ما لک بن تمیر کا بیٹا ہے چنانچے عمر و بن مرۃ جہنی نے پیشعر کیے ہیں اور جہینہ زید بن لیٹ بن سوو بن اسلم بن الحاف بن قضاعۃ کا بیٹا ہے۔

نَحْنُ بَنُو الشَّيْخِ الْهِجَانِ الْأَزْهَرِ قَضَاعَةً بُنِ مَالِكِ بُنِ حَمِيْرَ الْمُنْكَرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْعِرُ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْتِيلِ لَالْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمِنْكِرِي لْمِنْكِرْمِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمِنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ الْمُنْكِرِ لِلْمُنْكِرِ الْمِنْكِي لَالْمُنْكِرِي الْمُنْتِلِ الْمُنْكِي لَالْمُنْكِلْكِيْكِرِيْ

ہم عالی خاندان روشن چبرے والے یامشہور بزرگ قضاعۃ بن مالک بن حمیر کی اولا دہیں ہے وہ نسب ہے جومشہور ہے کمنا منہیں ۔

ا اس شعرے پہلے کا شعر ہے۔ یا اخت آل فواس اننی رجل من معشو لھم فی المحد بنیان۔ائی بیار فراس کی عورت میں ایسے خاندان کا شخص ہول جس کا شرافت میں بڑار تبہ ہے۔ (احم محمودی از طبط وی وسیلی)

ع شیخ ابوذ رنے کہا تیج میہ ہے کہ پیٹجب کو یعر ب پر مقدم کیا جائے اورا بن ہشام نے بھی اس کے بعدا می طرح ذکر کیا ہے۔ انتہی اذ حشنبی۔اور برلن کے نشخ میں لکھا ہے کہ یعر ب کو پیٹجب پر مقدم کرنے میں ابن انتحق منفر و ہیں۔

سع تسخه (الف) كسوادوس نشخول مين ايك اورمصر ندب اوروه يه ب- في الحجو المنقوش تحت المنبور (احم محمودي)

ابن ایخق نے کہا کہ بنی معد کے علماءنسب کے ادعا کے لحاظ سے قنص ابن معد میں سے جولوگ باقی تھے وہ سب کے سب بر با دہو گئے انھیں میں نعمان ابن منذ ربھی تھا جو جیر ہ کا حکمر ان تھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب زہری نے کہا کہ نعمان بن منذرقنص بن معد کی اولا دمیں سے تقااور بعضوں نے قنص کہاہے۔

این آخل نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاضن نے انسار کے قبیلہ بن زریق کے ایک بوڑھے سے روایت کی کہ حفرت عمر بن الخطاب مؤلائو کے پاس جب نعمان بن المنذ رکی تلوار لائی گئ تو آ پ نے جبیر بن مطعم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی کو بلوایا اور جبیر علائے قریش میں سب سے زیادہ نسب جانے والے تھے جو قبیلہ قریش اور تمام عرب کا نسب جانے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے صرف ابو بکر صدیق مخل نے مام کر ب علم نسب حاصل کیا اور ابو بکر صدیق مخلائو تمام عرب میں بہترین نسب جانے والے تھے پھر آ پ یعنی حضرت عمر نے اضیں وہ تلوار دے کر دریا فت فرمایا کہا ہے جبیر نعمان بن منذر میں قبیلے میں سے تھا۔ انھوں نے کہا قنص بن معد کے پسما ندوں میں ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ عام طور پر سارے عرب تو یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ بی تخم میں سے تھا جوربیعة بن نصر کی اولا دمیں ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون می بات صحیح ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نعمان کا سلسلۂ نسب یوں ہے تخم بن عدی ابن الحارث بن مرۃ بن ادو بن زید بن ہمسیع بن عمر و بن پشجب بن زید بن کہلان بن سبا بعض نے تخم بن عدی بن عمر و بن سبا کہا ہے۔ اور بعض ربیعہ بن نفر ابن ابی حارثۃ بن عمر و بن عامر کہتے ہیں وہ عمر و بن عامر کے یمن سے نکل جانے کے بعد یمن ہی میں رہ گیا تھا۔

## عمروبن عامر کے یمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارب کے بند کا قصہ

ابوزیدانساری نے مجھ ہے جس طرح بیان کیا ہے اس کے لحاظ ہے عمر و بن عامر کے یمن ہے نگلنے کا سبب بی تھا کہ اس نے ایک چو ہے کو دیکھا کہ ما رب کے اس بند میں سوراخ کر رہا ہے جس میں ان کے لئے بانی جمع رہا کرتا تھا اور اس سے وہ پانی لے کرا ہے صرفے میں لایا کرتے اور جس زمین کو جا ہے اس سے سیراب کرتے تو اس نے بچھ لیا کہ اب اس حالت میں بند کی سلامتی نہیں۔ اس لئے عزم کرلیا کہ یمن کو چھوڑ

لے یمن میں ایک محل تھا جس کا نام مأرب تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ شاہان سبا میں سے ہر ایک باوشاہ کو مأرب کہا جاتا تھا۔ (احمرمحمودی ازطبطاوی)

کر کہیں دوسری طرف نکل جائے۔ اس کی قوم اس کے اس ارادے بین انع ہوئی تو اس نے اپنے چھوٹے لائے کو تھم دیا کہ جب وہ اس پر تختی کرے اور اس کو طمانچہ مارے تو وہ بھی اس پر تملہ کرے اور اسے طمانچہ مارے اس کے جیٹے نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس نے اس کو تھم دیا تھا تو عمر و نے کہا کہ بیس ایے شہر بیس ہر گزنہ رہوں گا جس بیس میرے سب ہے چھوٹے لوئے نے میرے چہرے پر طمانچہ ماراہ اور اپناتمام سامان بی بیخ نے باز ار بیس لاڈالا پھر (کیا تھا) یمن کے سربر آور دولوگوں نے کہا کہ عمر و کے غصے کو غذیہ ہے تھو۔ کے لئے بازار بیس لاڈالا پھر (کیا تھا) یمن کے سربر آور دولوگوں نے کہا کہ عمر و کے غصے کو غذیہ ہے تھو۔ کو لوگوں نے اس کے اس کا سامان خرید لیا اور وہ وہ بی اور دولوگوں نے کہا کہ عمر و کے ناخوں نے بھی اپنا وقت بنی اسٹ نے کہا کہ ہم عمر و بن عامر کے چلے جانے کے بعد یہاں ندر ہیں گے چنانچہ انحوں نے بھی اپنا مامان خو بوٹ کی سیوں بی جائے ہے کہا کہ میر تھر اور اس کے بیاں تک کہ یہ لوگ اور اور اُدھر پھر تے پھر اتے سکونتی مکانات مامان کو تھوں نے بھی این کو فتح ہوتی تو کہی ان کو فتح ہوتی تو کہی ان کو فتح ہوتی تو کہی ان کو دیل میں جائز ہے۔ عک نے ان لوگوں سے جنگ کی۔ جنگ بیں بھی ان کو فتح ہوتی تو کہی ہیں کہی ان کو فتح ہوتی تو کہی ان کو فتح ہوتی تو کہی تو کہیں ہیں مرداس نے بھی نگل کر مختلف بستیوں میں منتشر ہو گے آل بھند ابن عمر و بن عامر شام میں جا اب اسے بھی نگل کر مختلف بستیوں میں منتشر ہو گے آل بھند تا بن عمر و بن عامر شام میں بیل اس اور از دالسرا تا ہمرا تا بین اور ان طغیا تی بھی تھی اور اس طغیا تی سے یہ بند ٹوٹ گیا ای واقعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ان کے اس بند پر سیا ہوئی تازل فر مائی۔ نے اس بند پر سیا ہوئی تازل فر مائی۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَبِينِ وَّ شِمَال كُلُوْا مِنْ رِّذُقِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُوْاكَ بَلُدَةً طَوِّبَةً وَّ رَبِّ غَفُور فَاعْرَضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ " بِشِرَةِ مساكِ لِحَ خُودان كى ستيون عين ايك نشاني هي كردا كين اور با كين دونون جانب

ا اصل میں ' فکاد تو مہ' ہے جس کے معنی اس کی تو م مانع ہوئی بھی ہوسکتے ہیں کا ذہبه معنی منع یا کا دکوا فعال مقاربہ میں سے لے کراس کی خبر کو محذوف بھی سمجھا جاسکتا ہے لیعنی ' کا دقو مدان بردہ عن ارادتہ' اور کا دکید ہے فریب کرنے کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں تو م مفعول ہوجائے گی یعنی وہ اپنی قوم سے چال چلا۔ (احمد محمودی)

ع اصل میں ' عرض اموالہ' ہے اس کے بعد کے فاشتر وامنہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سامان بیجنے کے لئے گا کہوں

ع اصل میں''عرض اموالہ''ہاس کے بعد کے فاشتر وامنہ ہے معلوم ہوتا ہے کہاس نے اپناسامان بیچنے کے گئے گا ہوں پر پیش کیا۔ (احد محمودی)

سے لینی اس کو چلے جانے دواس کے بجائے ہم کو حکومت دریاست حاصل ہوجائے گی۔ (احمرمحمودی) سمیر (الف) میں اسد ہے اور دوسر بے شخول میں از د۔ (احمرمحمودی)۔

٥ نعمات البيكي-

#### يرت ابن برا به هداذل

دو باغ ہیں اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ اوراس کا شکر بجالاؤ کہ بہترین شہر سے اوروہ پروردگارخوب ڈھا تک لینے والا ہے انھوں نے لام عراض کیا تو ہم نے اُن پرزور کا سیلا ب بھیجا'' کے سیلا ب بھیجا'' کے

ابوعبیدہ نے مجھ سے جو باتیں بیان کیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ عرم کے معنی سدیعنی بند کے ہیں اور اس کا دا حد عرمة ہے اعثیٰ نے اشعار ذیل کیے ہیں اور اعثیٰ قیس بن تغلبہ بن نرکابۃ بن صعب بن ملی بن بکر بن وائل بن قاسط بن ہنب ابن افصیٰ بن جدیلۃ بن اسد بن ربیعۃ بن نزار بن معد کی اولا دمیں سے تھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ افصی دعمی بن جدیلہ کا بیٹا تھا اور اعثیٰ کا نام میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بنعوف بن سعد بن ضبیعۃ بن قیس ابن تغلبہ تھا۔

وَفِيْ ذَاكَ لِلْمُوتَسِى أَسُوَةً وَمَارِبُ عَفَّى عَلَيْهَا الْعَرِمُ

یہ واقعہ بربادی بند ماً رب نمونے کے طالب کے لئے ایک (عبر تناک) نمونہ ہے کہ سیاا ب

نے ما رب جیسے کل کی صورت بدل دی ہے

رُحَامٌ بَنَتْهُ لَهُمْ حِمْيَرٌ إِذَاجَاءَ مَوَّارُهُ لَمْ يَسِرِمْ

وہ (سرتا پاسنگ) رخام (کابند) جے حمیر نے ان کے لئے بنایا تھا۔ جب بھی اس میں موجیس آتیں یعنی طغیانی ہوتی تو اس کو ذرا بھی جنبش نہ ہوتی تھی۔

فَارُوَى الزُّرُوْعَ وَ اَعْنَابَهَا عَلَى سَعَةٍ مَاؤُهُمْ اِذْقُسِمْ عَلَى سَعَةٍ مَاؤُهُمْ اِذْقُسِمْ

لے لینی تمام راستوں کے دونوں جانب صف بستہ ورخت اور باغ موجود ہیں جواعلیٰ تمدن کا نشان ہیں اور ہم نے ان ہے کہد دیا تھا کہ تم۔ ع پیواللہ تعالیٰ اعلیٰ تمدن کے حاصل کرنے ہے منع نہیں فریا تا بلکہ اجازت دیتا ہے کہ اس کی فعمتوں ہے استفاد ہ کرو۔ (احمد محمودی)
ع جواس نے تصصیں عمتایت فرمایا ہے۔ سے تمحاری تمام کمزور ایوں کو۔

هے اپنی کمزوریوں کے ڈھا تک لینے کی اس سے استدیا کروئین۔ ان ایسانہیں کیا بلک۔

ے اور تالا ب کا بندتو ژکراس کی طغیانی سے انھیں تباہ و ہر بادکر دیا۔

 <sup>△</sup> ایسابر بادکرد یا کہ صورت تک ندیجیانی جائے۔(احم محودی)۔

اس بندکے پانی نے کھیتوں کوسیراب کیااوراس بستی کے انگور کی بیلوں کوسینچااور جبوہ (پانی) تقتیم ہوتا توان میں اس کی ربل بیل ہوتی تھی۔

> فَصَارُوْا اَيَادِى مَا يَقْدِرُوْ نَ مِنْهُ عَلَى شُرْبِ طِفْلِ فُطِمُ

لے متفرق ہو گئے یا خالی ہاتھ ہو گئے کہ ایک دودھ چھڑائے ہوئے (معصوم) بچے تک کواس سے ایک چلو پلانے کی قدرت ندر کھتے تھے کے

یا شعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں۔اورامیۃ بن البی الصلت الثقفی نے ثقیف کا نام قسی بن مدید بن بکر بن منصور بن عکر مدابن نصفہ بن قیس بن عیلا ن بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان تھا۔ یہ شعر بھی کہا ہے جواس کے ایک قصیدے کا ہے۔

مِنْ سَبَا الْحَاضِوِيْنَ مَأْدِبَ اِذْ يَبْنُوْنَ مِنْ دُوْنِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا يَبْنُوْنَ مِنْ دُوْنِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا

ہم قبیلہ سُبامیں سے ہیں جو ما رب کے پاس اس وقت موجود تھے۔ جب کہ اس کے پانی کے بہاؤے اس یارلوگ بند باندھ رہے تھے۔

اور تابغہ جعدی ہے بھی اس کے متعلق کچھاشعار کی روایات کی جاتی ہیں۔وہ نابغہ جس کا نام قیس بن عبداللہ تھا جو بن جعدۃ بن کعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن ہوازن میں کا ایک مخص تھا اور بیا ایک طول طویل قصہ ہے اس کے پورے طور پربیان کرنے سے جھے اختصار مانع ہے جس کا ذکر میں نے پہلے ہی کردیا ہے۔

# ربیعة بن نفرحا کم یمن کا حال اورشق وطیح کا ہنوں کا بیان

ابن ایخی نے کہا کہ شاہان تبع میں ہے یمن کا ایک حکمران ربیعۃ بن نفر بھی تھا ایک ہولنا ک خواب د کھے کرخوف زدہ ہو گیا اور اپنی مملکت کے کسی کا بمن (پیشین گو) جادوگر فال گواور نجومی کونہیں چھوڑا جس کو اپنے پاس نہ بلایا ہواوران ہے نہ کہا ہو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے جمجھے خوف زدہ کر دیا ہے اور میں اس سے بہت ڈرگیا ہول تم لوگ جمجھے وہ خواب اور اس کی تعبیر بتادوانھوں نے کہاوہ خواب ہم سے بیان

لے اس شان وشوکت کا انجام بیہ ہوا کہ۔ سے لیمن چلو بھر پانی بھی اس میں ہاتی ندر ہا۔ (احر محمودی)

کیجئو ہم اس کی تعبیر بتا کیں گے اس نے کہااگر میں نے اس کا حال تہہیں بتا دیا تو اس کے متعلق تمہاری تعبیر پر مجھے اطمینان نہ ہوگا کیونکہ اس کی تعبیر اس شخص کے سواکوئی نہیں جان سکتا جواس کے بتانے سے پہلے اس جان نہ لے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہااگر بادشاہ کی بہی خواہش ہے تو کسی کوسطیح اورشق کے پاس روانہ کر سے کیونکہ اس تعبیر خواب کے معاملے میں ان دونوں سے زیادہ جانے والا کوئی شخص نہیں بادشاہ جس چیز کے متعلق ان سے سوال کر سے گاوہ بتادیں گے سطح کا نام ربعے بن ربیعۃ بن مسعود بن ماذن بن ذئب ابن عدی بن مازن تھا اورشق صعب بن یشکر بن رہم بن افرک بن قسر ابن عبقر بن انمار بن اراش کا بیٹا تھا۔ اور انمار ابو بجیلہ اور شخعم کے خاندان والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن اور قبیلہ بجیلہ والوں نے کہا ہے کہ انما راراش بن لحیان ابن عمر و بن الغوث بن نہت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے۔ بعض نے اراش کوعمر و بن لحیان بن الغوث کا بیٹا کہا ہے اور بجیلہ اور شخع کا خاندان یمنی ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ ربیعہ بن نفر شاہ یمن نے انہیں بلا بھجا توش سے پہلے طبح اس کے پاس آیا بادشاہ نے اس سے وہی کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جس نے جھے خوف زدہ کر دیا ہے اور میں اس سے ڈرگیا ہوں تو جھے وہ خواب بتا دے۔ اگر تو نے اسے سیح بتایا توسیجھوں گا کہ تو اس کی تعییر بھی سیح بتا دے گا اس نے کہا ہاں میں بتا دوں گا۔ تو نے ایک شرارہ دیکھا ہے۔ جو اندھیرے نے نکلا پھر تہمہ یعن شیمی زمین میں گرااور پھر اس میں کی ہر دماغ والی چیز ( لیعنی جان دار ) کو کھا گیا۔ ہا دشاہ نے کہا اے طبح تو نے اس میں ذرا اس میں کی ہر دماغ والی چیز ( لیعنی جان دار ) کو کھا گیا۔ ہا دشاہ نے کہا دونوں ساہ پھر میلی زمینوں کے درمیان بھی خشرات الارض ہیں ان کی تعمیر کیا ہے اس نے کہا دونوں ساہ پھر میلی زمینوں کے درمیان کے درمیان کے سارے ملائے کہا ہوں گے اور مقامات ابین و جرش کے درمیان کے درمیان کے سارے ملائے تو کہا گیں گے۔ بادشاہ نے کہا اس طبح تیرے باپ کی تیم میتو ہمارے کے درمیان کے سارے ملائے کھا تیم کے درمیان کے سارے ملائے کی مائیس کے بعد ساٹھ یا ستر سال گزرنے پر پوچھا تو کیا ان کی بعد اس نے کہائیس ( تیرے نا فی میں نہیں ) بلکہ اس کے بعد ساٹھ یا ستر سال گزرنے پر پوچھا تو کیا ان کی حکومت ہمیشہ رہے گی ہائیس ہمیشہ نہیں ہمیشہ نہیں ہو جھا آخران کے تی وہوات کی کہائیس ہمیشہ نہیں دے گی ساٹھ ستر سال کے بعد مقطع ہو جائے گی کہائیس ہمیشہ نہیں دولوں کے اور ان میں ہو جائے گی ساٹھ ستر سال کے بعد مقطع ہو جائے گی ساٹھ ستر سال کے بعد مقطع ہو جائے گی ساٹھ ستر سال کے بعد مقطع ہو جائے گی سائیس نہیں نہیں نہ وہ مار خور تکر رہے گا۔ اور ان میں ہے کی کو یکن میں نہ سرانجام پائے گا کہا ارم ذی بین عدن سے ان پر خروج کرے گا۔ اور ان میں سے کی کو یکن میں نہ

ل (بد) میں قیس ہے۔ ع (ب) میں نزار ہے۔ (احم محمودی)

چھوڑ ہےگا۔ پو چھا کیا اس کی میسلطنت رہے گی یا منقطع ہوجائے گی کہا (نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہوجائے گی۔ پو چھا میہ نبی کس کی اولا دمیں ہوگا کہا غالب بن فہر بن ما لک بن نضر کی اولا دمیں ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کی قوم میں زمانے کے ختم تک حکومت رہے گی۔ پو چھا کیا زمانے کے لئے اختتام بھی ہے کہا ہاں جس روز پہلے اور پچھلے (سب) جمع ہوں گے نیک لوگ اس روز خوش قسمت ہوں گے اور برے اس روز بد نصیب پو چھا کیا ہے جس کی تم جھے خبر دے رہے ہو کہا ہاں قتم ہے شفق (کے اجالے) کی اور (رات کے اندھیری کی اور شبح صادت کی جواہم خبر میں تجھے شار ہا ہوں وہ بالکل تج ہے ۔ ا

اس کے بعداس کے پاسٹن آیا۔اس ہے بھی اس نے ویابی کہا جیسا سلیح ہے کہا تھالیکن سلیح نے جو پچھ کہا تھا اس نے اس پر ظاہر نہیں کیا تا کہ یہ معلوم ہو کہ دونوں اس معالمے ہیں متفق اللفظ رہتے ہیں یا مختلف۔شق نے کہا ہاں آپ نے شرارہ دیکھا ہے جو اندھر ہے ہیں ہے نکلا پھر نشیبی زمین اور شیلے کے درمیان آگرااوراس میں کے ہرذی روح کو کھا گیا۔راوی نے کہا جبشق نے باوشاہ سے یہ کہا تو اس نے جان لیا کہ دونوں متفق ہیں اور دونوں کی بات گویا ایک ہی ہے گرفرق صرف اس قدر ہے کہ سلیح نے کہا تھا کہ خیبی حصے میں آگر اپھر اس میں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اورشق نے کہا کہ شیبی خصے میں آگر اپھر اس میں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اورشق نے کہا کہ شیبی زمین اور شیلے کے درمیان آگر کرااوراس میں کے ہرذی روح کو کھا گیا پھر با دشاہ نے اس سے کہا اے شق تو نے خواب کے بیان میں تو ذرا بھی غلطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر بلی زمینوں کے تو ذرا بھی غلطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر بلی زمینوں کے درمیان کے لوگوں کی قشم کھا تا ہوں کہ تہماری سرزمین میں سودان آ نازل ہوں گے اور تمام نرم و نازک

ا اس روایت اوراس کے جیسی اور بہت می روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب نے رسول الشفائی آئے کی بعث سے پہلے ہی آپ کے متعلق پیشین گوئیاں کی جیس اور جب آپ کا زیاز طہور قریب ہوا تو کا بمن لوگ عربوں کو آپ کے متعلق پیش امور بتانے گئے لیک نیا وجوداس کے عرب ان امور سے غفلت ہی برتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرماد یا اور جو امور وہ بتایا کرتے تھے وہ واقع ہو کرر ہے ربیعة بن نفر کا اپنے خواب کی تعبیر کے لئے کا ہنوں کو بلا تا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہوں کو بلا تا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہے اس امر پر پور سے طور پر دلالت کرتا ہے اس کے علاوہ ان روایات میں ہے جن کا طبری نے ذکر کیا ہے ایک سے بھی ہے کہ پردیز بن ہر مز کے خواب میں ایک شخص آیا اور اس سے کہا کہ جو پجھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ موٹی لاٹھی والے کو دے دے وہ اس خواب سے بہت دنوں تک خوف زدہ رہا یہاں تک کہ نعمان نے اسے بی سی تیا مہ میں ظاہر ہونے کے متعلق خط لکھا تو اس نے جان لیا کہ عقر یہ حکومت آپ کی طرف ختش ہوجائی گی۔ اس کے نلاوہ کتب سر میں اس طرح کے بہت ہے واقعات موجود ہیں۔ (احرمحمودی)

سبزہ زاروں پرغلبہ پالیں گے اور ابین سے نجران تک تمام مقامات پر حکمران ہوجائیں گے بادشاہ نے اس ہے کہا اے شق تیرے باپ کی نتم بیتو ہمارے لئے موجب غیظ وغضب اور وجہ در دوالم ہے۔ آخر بیہ کب ہونے والا ہے کیا میرے ہی زمانے میں یا اس کے بعد کہا تیرے زمانے میں نہیں بلکہ اس کے کچھ بعد پھر تنہیں ان ہے ایک بڑی عظمت وشان والانجات دلائے گا اور انہیں سخت ذلت کا مزہ چکھائے گا یو جھا آخر بیعظمت وشان والا کون ہوگا کہا ایک نو جوان جونہ کمز ور ہوگا اور نہ کسی معاملے میں کوتا ہی کرنے والا ذی پز ن کے خاندان میں ہےا بکے شخص ان کے مقابلے کے لئے اٹھے گااوروہ ان میں ہے کسی کو یمن میں نہ چھوڑ ہے گا۔ یو چھا کیااس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی یا وہ بھی چندروز میں ختم ہوجائے گی کہانہیں وہ بھی ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ ایک خدا کے بھیجے ہوئے کی وجہ ہے ختم ہو جائے گی جوصدافت وانصاف دین داروں اورفضیلت والوں میں پیش کرے گا اس کی قوم میں حکومت فیصلے کے دن تک رہے گی یو چھا فیصلے کا دن کیا ہے؟ کہاوہ دن جس میں حکام کو بدلہ دیا جائے گااس روز آسان سے بکار ہوگی جس کوزندہ اور مردہ سب سنیں گے اس روزلوگ ایک وفت معین پرجع کیے جائیں گے پرہیز گاروں کواس روز کامیا بی اور (اقسام کی) بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ یو چھا جو کچھتو کہدر ہاہے سے چھے ہے کہا ہاں آسان وزمین اور جو کچھان دونوں کے درمیان رفعت وپستی ہےان کی قتم جوا ہم خبر میں نے تختبے دی ہے وہ بے شبہ تحی ہے اس میں کسی قتم کے شک یاغلطی کا امکان نہیں۔ ابن ہشام نے کہاامض کے معنی اشک کے ہیں اور بیحمیری زبان کا لفظ ہے اور ابوعمرو نے کہاامض کے معنی باطل اورغلط کے ہیں۔

(غرض) ان دونوں نے جو کچھ کہا وہ ربیعۃ بن نفر کے دل میں جم گیا اور اس نے اپنے گھر والوں اور بچوں کے لئے سامان ضروری تیار کر کے انھیں عراق کی جانب روانہ کر دیا اور شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کے نام جس کا نام شاپور بن خراز اذتھا ان کے لئے ایک خطاکھ دیا اس نے انھیں جیرہ میں بسالیا اور اسی ربیعۃ بن نفر کی پسماندہ اولا و میں سے نعمان بن منذر ہے اور وہ یمنی نسب اور یمن والوں کے علم کے لحاظ سے منذر بن نعمان بن منذر بن عروا بن عدی بن ربیعۃ بن نفر کا بیٹا ہے جو یمن کا بادشاہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلف احمر نے جوخبریں مجھے دیں اس میں سلسلۂ نسب نعمان بن منذربن منذر ہے۔



## ابوكرب تبان اسعد كاملك يمن برغلبها وريثرب والول كے ساتھ اسكى جنگ



بن ابر ہندذی المنار بن الریش کا بیٹا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے الرائش کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ وہ بیٹا ہے عدی بن سفی بن سباالاصغر بن کعب کہف الظلم بن زید بن سہل بن عمر و بن قبیس بن معاویة بن جشم بن عبرش بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زہیر بن ایمن بن الہمسع بن العربج حمیر ابن سباالا کبر بن یعرب بن یثجب بن قطان کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلسلہ نسب یعجب بن يعرب بن قطان ہے۔

ابن اسلحق نے کہا بیتان اسعد ابوکرب وہی ہے جو مدینۂ (منورہ) آیا اور مدینے کے یہود کے دو عالموں کو وہاں سے یمن لے گیا اور بیت الحرام کی تغییر کی اور اس پرغلاف چڑھایا اور اس کی حکومت ربیعة بن نفر کی حکومت سے پہلے تھی۔

ابن ہشام نے کہایہ وہی ابوکرب ہے جس کے متعلق بیشعرز بان زدعام ہے۔ لیّت حظی مِنْ آبِی گوب اَنْ یَسُدَّ خَیْرُهُ خَبَلَهُ

کاش مجھے ابوکرب کی جانب ہے (صرف اس قدر) نفع ہوتا کہ اس کی نیکی اس کے فساد کو روک دیتی۔

ابن اسطی نے کہا کہ جب وہ مشرق ہے آیا تو مدینہ (منورہ) کو اپنا راستہ بنایا تھا اور ابتداء میں جبور وہ وہ ہاں ہے گزرا تھا تو وہ ہاں کے رہنے والوں کو اس نے برافر وختہ نہیں کیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو ان میں جبحور گیا تھا ایک اچا تک حملے میں قبل کر دیا گیا اس لئے وہ وہ ہاں اس عزم سے آیا کہ مدینہ منورہ کو بربا دکر دیا اور وہ ہاں کے مجور کے پیڑوں کو کا نے ڈالے تو اس کے مقابلے کے وہ الوں کو نیست و نا بود کر ڈالے وہ ال کی مجبور کے پیڑوں کو کا نے ڈالے تو اس کے مقابلے کے لئے انصار کا بی قبیلہ متحد ہو گیا جن کا سر دار بنی نجار کا ایک فر دعمر و بن طلع تھا جو بنی عمر و بن خزرج بن حارث بن حارث بن حارث بن عامر ہے۔

ہے اور مبذول کا نام عامر بن ما لک بن نجار ہے اور نجار کا نام تیم اللہ بن تعلیہ بن عمر و بن خزرج بن حارث بن عامر ہے۔

معلیہ بن عمر بن عامر ہے۔

ابن ہشام نے کہا عمر و بن طلۃ بن معاویۃ بن عمر و بن عامر بن مالک بن النجار ہے اور طلۃ اس کی ماں کا نام ہے اور وہ عامر بن زریتی بن عبد حارثۃ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزر ن کی بیٹی تھی۔
ابن آئی نے کہا بن عدی بن النجار میں کے ایک شخص نے جس کا نام احمر تھا تبع والوں میں کے ایک شخص پر اس وقت حملہ کردیا جب وہ ان کے پاس آئے ہوئے تھے اور اس کوتل کرڈ الا اس کی تفصیل ہے ہے کہ:۔

احمر نے اس شخص کوا ہے بار دار درختوں کے پاس مجوروں کے خوشے کا فنا ہوا پایا۔ تو اس نے درانتی

ے اس کو مارااور قبل کر ڈالا۔اور کہا کہ مجبوریں توای کی ہیں جس نے اس کی تا ہر کی جواس واقعہ نے ان سے تع کے کینے کواور بڑھا دیا اور جنگ شروع ہوگئی انصار کا دعویٰ ہے کہ وہ ان سے دن میں جنگ کرتے تھاور رات میں ان کی ضیافت کرتے تو تع کوان کا میہ برتاؤ بہت ہی عجیب معلوم ہوتا اور کہتا خدا کی تئم ہماری قوم بردی شریف ہے تی ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریظت کے علماء یہود میں سے دو عالم بردی شریف ہے تی ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریظت کے علماء یہود میں سے دو عالم بردی شریف ہوتا اور کہتا مال الصریح بن العوری بن العوری بن غیر این المجام بیں النہ بن الحزام بن عازر بن عزر ابن ہارون بن عمران بن بن المسلط بن السم بن الدی بن غیر اس المون بن عمران بن العاد بن الحق بن ابراہیم خلیل الرحمٰن ( مُنَافِّهُمُمُمُمُ ) کی اولا و مسلم بن قاہم کے سب بنواکو کی بن ایوں نے ساتا کہ تیج مدینہ اور اہل مدینہ کے برباد کرنے کا قصد رکھتا ہے تو دونوں غالم علم میں بڑا پا پیر کھتے تھے جب انہوں نے ساتا کہ تیج مدینہ اورائی مدینہ کے برباد کرنے کا قصد رکھتا ہے تو دونوں نے اس نے کہا ہے بادشاہ تو الیا نہ کراورا گرتوا ہے اراد ہے ہو باز نہ آیا تا ہوں جہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہے کہا ہوگی کے اور جوجو با تیں ان کے کہوہ مقام اجرت نبی ان کو پید ہو وہ اس خیال سے باز آ گیا اس نے بجولیا کہاں دونوں کو علم ہے کے اور جوجو با تیں ان سے تیں ان کو پیند کی بیروی شروع کردی۔

خلد بن عبدالعزی بن عزیة بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک ابن النجار عمر و بن طلة پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

لے مچل آنے کے لئے زور خت کا پھول ماوہ ورخت کے پھول میں ڈالنے کو تابیر کہتے ہیں۔ (احم محمودی)

ع (الفبج) نجام باجيم (د) نحام با حائے على\_

س حسبنتان (۲) یس (الف) قاهت (بجو) قاهث

ے اسرائیل کے معنی منتبی الارب میں عبداللہ کے لکھے ہیں اسر بہ معین قیدی۔ بندہ اور ایل بہ معنی اللہ اس لحاظ سے اسرائیل اللہ میں اضافت الی نفسہ لازم آ کر تکرار بے معنی ہوجائے گی منجد میں ایل کے معنی توی وقد ریر کے لکھے ہیں اس طرح اسرائیل اللہ کے معنی عبداللہ القوی ہو سکتے ہیں۔ (احرمحمودی)

کے لیعنی اللہ تعالی اسباب باطنی کے ذریعے تھے بربادی مین منورہ سے روک دےگا۔

ع كتب سابقد ك ذريع آن والح وا تعات كا

أَصَحَا أَمْ قَدُ نَهَى ذُكَرَهُ آمُ قَضَى مِنْ لَذَةٍ وَطَرَهُ

کیا تنج (مدینة النبی مَنْ اَفْتِیْمُ کی عظمت اور عمر و بن طلة کے جیسے بہادر کے مقابلے کی مشکلوں کو) مجولا ہوا تھا اور اب ہوش میں آیا ہے یا اس نے عمد اس بات کو یا د آ نے سے روک دیا تھا یا وہ زندگی کی لذت (اور آرز ووں اور ار مانوں) ہے (سیراور) فارغ ہو چکا ہے لیے

أَمْ تَذَكَّرْتَ الشَّبَابَ وَمَا فِي وَمَا فِي مُلْكَبُونَ الشَّبَابَ اوْعُصُرَهُ فِي فِي الشَّبَابَ اوْعُصُرَهُ

یا اے تبع مجھے اپنی جوانی یاد آگئی اور اپنی جوانی کے گھمنڈ میں نتائج سے بے پروائی کررہا ہے لیکن تیری جوانی کے زمانے یا اس جوانی کی یاد ہے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔

إِنَّهَا حَرْبٌ رَبَاعِيَةٌ مِثْلُهَا اَتَى الْفَتَى عِبَرَهُ لِ

یہ کوئی معمولی جنگ نہیں یہ تو وہ جار کونچلیون والی شیرانہ جنگ ہے کہاں کے جیسی جنگیں ایک نوعمر نوجوان کے لئے موجب عبرت اور تجربہ آموز ہیں۔

فَاسًا لا عِمْرَانَ أَوْ اَسَدًا إِذُا اَتَتُ عَدُوًا مِعَ الزُّهَرَهُ

اے میرے ساتھیوذ رائم دونوں بن عمران یا بن اسدے اس وقت کی حالت کوتو دریا فت کرلو جب کہ زہرہ کے طلوع کے ساتھ ساتھ صبح سوریے ایک بڑالشکر تیزی ہے آ دھمکا۔

فَيْلَقُ فِيْهَا أَبُوْ كَرِبٍ سُبَعُ أَبْدانُهَا ذَفِرَهُ

بر الشکرجس میں ابوکر ب قائد تھا ان کشکر والوں کی زر ہیں بڑی بڑی اور فولا د کی بوسے رجی تھیں۔

ا اوراے اپنی زندگی دو بھر ہموچکی ہے کہ اے اپنی بر بادی کا کوئی خوف باتی نہیں رہا۔ (احمرمحمودی)۔ ع نسخہ (الف) غیرہ (ب ج د) عبرۃ 'غیرہ کی صورت میں اس کے معنی سے ہوں گے کہ اس کے جیسی جنگیں نو جوان پر حوادث زبانہ لاتی ہیں لیکن مجھے وہ نسخہ جس کومیں نے متن میں رکھا ہے مرجح معلوم ہوتا ہے۔

سے نسخہ (الف) غدوا (بج د) عدوانسخداول کے معنی صبح سورے دوم کے معنی دوڑتے ہوئے تیزی ہے۔ (احمد محمودی)

ثُمَّ قَالُوْا مَنْ يُوَمَّ بِهَا؟ اَبَنِي عَوْفٍ اَمِ النَّجَرَهُ لِ

پھرانہوں نے کہااس شکر کو لے کرکس کا قصد کیا جائے یا کس سے مقابلہ کریں کیا بی عوف سے یا بی نجارے۔

> بَلُ بَنِى النَّجَارِ إِنَّ لَنَا فِيْهِمُ قَتْلَى وَ إِنَّ تِرَهُ

(نہیں کسی دوسرے ہے ہم مقابلہ نہ کریں گے) بلکہ بنی النجار ہی ہے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہمارے آ دمیوں کوانہوں نے ہی قتل کیا اور بے شک ہمیں انہیں سے بدلہ لینا ہے۔

فَ مَنْ لَكُونَا مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ

پس انہوں نے ان سے شمشیر زنی شروع کی ان کا سلاب بارش کے اس سلاب کی طرح تھا جو نشیب کی جانب زور سے رواں ہو۔

فِيْهُمْ عَمْرُو بْنُ طَلَّةَ مَلَّا عَمْرُهُ مَلِّهُ عَمْرَهُ عَمْرَهُ عَمْرَهُ

انہیں میں عمر و بن طلبۃ بھی تھا اللہ ان کی قوم کو اس کی عمر ہے متمتع کر ہے بیعنی اللہ اس کو بہت دنوں زندہ رکھے۔

> سَيَّدُ سَامَ الْمُلُوْكَ وَمَنْ رَامَ عَمْرًا لَا يَكُنْ قَدَرَهُ

وہ ایسا سردار ہے جس نے بہت سے بادشاہوں پر برتری حاصل کرلی ہے جو شخص بھی عمر و کے مقابلے یااس کو ضرر پہنچانے کاارادہ کرے خدا کرے کہ وہ اس پر قدرت نہ یائے۔

ا نسخہ (الف) یؤم نسخہ (ب ج و) نؤم ہے پہلی صورت میں فعل مجہول ہوگا دوسری میں معروف ہ (احمر محمودی)

ع نسخہ (الف) کا لغیبۃ النتر ہ (ب) کا لغیبۃ النوہ (ج) کا لغیبۃ النثر ہ (د) کا لغیۃ النثر ہ ۔غیبہ کے معنی پانی کا بہت بوی مقدار میں ایڈیا جا با ناشر کے معنی بھیر نے اور کثرت کے ہیں بینی ان کا سیلا ب ایسا تھا کو یا بہت مقدار میں پانی انٹر یلا جا ر با ہے اور غہہ کے معنی بہت دنوں کے بعد آنے والا نیئر کے معنی بہت زور سے نچوڑ نا۔ (احمر محمودی)

اور بیانسار کے قبیلے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ تبع ان یہود قبائل سے جوان سے پہلے تھے کینہ ہی رکھتا تھا وہ تو انہیں برباد ہی کر دینا جاہتا تھالیکن انھوں نے اس کوان سے روکا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے لوٹ گیا اور اسی لئے کسی شاعر نے اپنے شعر میں کہا:۔

> مَابَالُ نَوْمِكَ مِثْلُ نَوْمِ الْآرُمَدِ اَرقًا كَانَّكَ لَا تَزَالُ تَسَهَّدُ الْ

تیری نیند کو کیا ہو گیا ہے کہ بیداری کے سبب ہے آشوب چٹم والے کی می نیند ہو گئی ہے۔ کو یا کہ تو ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔

حَنَقًا عَلَى سِبْطَيْنِ حَلّا يَثْرِبًا أَوْلَى لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ

کہ ان دوقبیلوں سے کینہ وری کے سب جویٹر ب میں وطن پذیر ہو گئے ہیں کو یا رات بھر جاگتا ہی رہتا ہے اور یٹر ب پرحملہ کرنے کی فکر میں لگاہے اور جنگ و جدل کی سز اکے لئے ایسے ہی ۔ لوگ زیادہ سز اوار ہیں۔

ابن ہشام نے کہا جس قصیدے میں پیشعرہے وہ مصنوعی ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کے لکھنے سے ازرہے۔

ابن اکن نے کہا کہ نیج اور اس کی قوم بت پرست تھی بتوں کو پوجا کرتی تھی جب اس نے محکار خ کیا جو یمن کو جاتے وقت اس کے راستے ہی میں واقع تھا اور عُسُفان اور اُنج کے درمیان کسی مقام پر پہنچا تو اس کے پاس ہذیل بن مدر کتہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد میں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا اے باوشاہ کیا ہم آپ کو ایک چھپا ہوا خز انہ نہ بتا ویں جس میں موتی زمر دیا قوت اور سونا چاندی بہ کثر ت موجود ہے جس ہے آپ سے پہلے کے باوشاہ غافل رہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں ضرور بتا دو۔ انہوں نے کہا کے میں ایک گھر ہے اس بستی کے رہنے والے اس گھر کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں یا دعا کمیں مانگتے ہیں۔ قبیلہ بی ہذیل نے تو صرف یہ چپاہتھا کہ تبع کو اس ذریعے سے بربا وکر دیں

ا نخ (الف) کے سوایہ شعرکسی لنخ میں متن کتاب میں نہیں نخ (ب) کے حاشے پریہ شعرالفاظ کے تفاوت کے ساتھ موجود ہاں میں ہیں ہے۔ مابال عینك لاتنام كانما كحلت مآفیها بسم الاسود ترجمه: - تیری آنکھوں کوکیا ہوگیا ہے کہ وہ سوتی بی نہیں گویا کولے میں كالے سانے كاز ہر بطور سرمدلگایا ہے ۔ (احمر محمودی)

کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہوں میں ہے جس نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ کیایا وہاں سرکشی کرنا جا ہاوہ بربا دہوگیا۔لیکن جب اس نے ان کے کہنے کے موافق کرنے کاعزم کرلیا تو ان دونوں عالموں کو بلایا اور ان سے اس کے متعلق دریا فت کیاان دونوں نے کہااس قوم نے تجھے اور تیری قوم کو ہربا دکر دینا جایا ہے ہم اس گھر کے سواکوئی اور گھر ایبانہیں جانتے جس کواللہ نے زمین میں اپنے لئے بنایا ہوا گرتو نے ویبا ہی کیا جس پر تجھے ان لوگوں نے ابھارا ہے تو تو اور تیرے ساتھ جو جو ہوں گے سب تباہ ہو جائیں گے اس نے کہا تو پھرتم دونوں کا کیا مشورہ ہے جب وہاں جاؤں تو کیا کروں انہوں نے کہاوہاں کے لوگ اس گھر کے یاس جو کچھ کرتے ہیں تو بھی وہی کراس کا طواف کراس کی تعظیم و تکریم کراور اس کے پاس اپنا سرمنڈ وا اور خشوع و خضوع ( اور عجز و انکسار اختیار کر ) ۔ حتیٰ کہ تو وہاں ہے نکل جائے ۔ اس نے کہاتم اس طرح کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہان واللہ بے شہوہ ہمارے باپ ابراہیم کا گھر ہے اور اس میں کسی قتم کا شک نہیں کہ وا قعہ ٹھیک ٹھیک ویبا ہی ہے جبیبا ہم نے تجھ سے کہا ہے لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کے اطراف بت نصب کر کے اور ان کے آ گے قربانیاں کر کے ہمارے اور اس گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے اور وہ بخس اور مشرک بھی ہیں۔ یہی یا ای طرح کے الفاظ انہوں نے کہے' (غرض) وہ ان کی بات کی سجائی اور ان کے خلوص وخیرخواہی کامعتر ف ہوگیااور ہذیل کے مذکورہ لوگوں کو بلوایا اوران کے ہاتھ کاٹ دیے اورخود آ کے چلا یہاں تک کہ ملے میں آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے پاس اونٹ ذیج کیے اور اپنا سرمنڈ وایا اوراس عام روایت کے مطابق جولوگوں میں مشہور ہے وہ کے میں چھے روز رہاان دنوں میں لوگوں کے لئے جانور ذبح کیا کرتا اور وہاں کے رہنے والوں کو کھانا کھلاتا اور شہدیلاتا رہااورا سے خواب میں بتایا گیا یعنی تھم دیا گیا کہوہ بیت الله پرغلاف چڑھائے چنانچہ اس نے بیت الله پرٹاٹ کاغلاف چڑھایا بھراہے بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس برمعافر کا غلاف چڑھایا پھراہے بتایا گیا کہ اس براس ے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس پر ملاء اور وصائل کا غلاف چڑھایا اور عرب کے خیال کے موافق

لے ان الفاظ ہے راوی یہ ظاہر کرنا جا ہتا ہے کہ اے ان دونوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یقینی طور پریادنہیں ہیں اس لئے روایت بالمعنے کی گئی ہے اور یہ الفاظ روایت بالمعنی کی جانب بطورا شاروذ کرکئے گئے ہیں۔ (احد محمودی)

ع اصل میں لفظ نصف ہے جو خصفہ کی جمع ہے جس کے معنی موٹے کپڑے یا مجور کے پتوں اور ریشوں سے بنی ہوئی چیز کے ہیں جس کو ہم ٹاٹ کہ سکتے ہیں۔(احمیمودی)۔

س معافرایک شہرکانام ہے جویمن میں تھاجس کی طرف ایک خاص تھے کا کپڑ امنسوب تھا۔

س ملاءاس جاوركوكت بين جس مين دوياث ملاكري مح مول (اتم محودي)

ے وصائل بھی ایک تتم کا کپڑا تھا جو یمن ہے آتا تھا۔ (احم محمودی)

تع پہلا محض ہے جس نے بیت اللہ پر غلاف پڑھایا اور اس کے نتظمین کو جو بنی جرہم سے تھے (ہمیشہ غلاف بڑھ مہلا محف سے جن کی اور اسے پاکساف رکھنے کا تھم دیا۔ اور یہ بھی تھم دیا کہ خون مردار اور بخل جی تھڑے اس کے نزد یک نہ آنے دیں اور اس کے لئے دروازہ اور قفل کنجی بنوائی توسیعہ بنت الاحب بن جو جذیمہ بن عوف بن نفر بن معاویہ بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن نصفہ بن قیس بن عیلان نے جو عبد مناف بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر بن مالک بن النفر بن کنائة کے باس لین اس کی زوجیت میں تھی اشعار ذیل کہ ہیں جس میں اپنے بیٹے کو جس کا نام خالد تھا اور جو عبد مناف بی کے باس لین اس کی زوجیت میں تھی اشعار ذیل کہے ہیں جس میں اپنے بیٹے کو جس کا نام خالد تھا اور جو عبد مناف بی کے نظف سے تھا مخاطب کر کے حرمت مکہ کی عظمت جنائی ہے اور اس کو حرم میں بعاوت کرنے سے منع کیا ہے تیج اور اس کو حرم میں بعاوت کرنے سے منع کیا ہے تیج اور اس کا ذکر کیا ہے۔

آبُنَی لا تَظْلِمْ اِبِمَحَّةَ
لا الصَّغِیْرَوَلا الْکَبِیْو
الصَّغِیْرَوَلا الْکَبِیْو
الصَحیرے پیارے بیٹے کے میں ظلم وستم ندکر ندچھوٹوں پراور ندبڑوں پر۔
وَاحْفَظُ مَحَادِمَهَا بُنَیَّ وَلا یَغُونُنگ الْغَرُوْد سِ وَلا یَغُونُنگ الْغَرُوْد سِ وَلا یَغُونُنگ الْغَرُوْد سِ دھوکے میں نہ ڈال دس۔

ل دوسر کے نسخوں میں "امو هم بتطهیرہ" ہے اور نسخدالف میں "بتظهیرہ" ہے جو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمر محمودی)

ع نسخہ (الف) میں "مبلا ثاو هی المحانض" لکھا ہے اور نسخہ (ب) میں "منلاۃ و هی المحانض" ہے اور نسخہ (ج) میں مئلا ٹاوھی المحانض ہے اور نسخہ (بند (ب) ہیں "منلاۃ و هی المحانض ہے اور نسخہ المحیض ہے لیعنی حیض المحانف ہے سب میں زیادہ غلط ہے مئلاۃ کے معنی خرقة المحیض ہے لیعنی حیض کے جی تھی کے جی تھی کے جی میں کی جم میں کی جم میں کی جو کسی دوسر کے جی تھی ہے ہوگی دوسر کے مطابق نہیں۔

سے (الف ب) الاحب با حائے حسی (ج ۔ د) الاجب باجیم سیملی نے لکھا ہے کہ اہل منسب حا مہملہ سے کہتے ہیں لیکن ابوعبیدہ نے جیم سے لکھا ہے ۔ (احمرمجمودی)

سے ننخ (الف) کے سواتمام ننخوں میں یغز تک یائے تخانیہ ہے۔ جس کے معنی کہیں شیطان کجتے وحوکے میں نہ ڈال وے۔ کلام مجید میں ولا بعغر نکم ماللّٰہ الغرور ہے جس کی تفسیر شیطان ہی ہے گی ٹی ہے (الف) میں تائے نو قانیہ سے ہے اگر تائے نو قانیہ سے پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دحوکے میں ڈالنے والی چیزیں تجتے دحوکے میں نہ ڈال ویں۔ (احرمحمودی)

سيرت ابن مشام المح حداة ل مَنْ يَظْلِمْ بِمَكَّةَ يَلْقَ أَطْرَافَ میٹے جو مخص کے میں ظلم کرتا ہے اسے انتہائی برے نتائج بھکتنے پڑتے ہیں۔ يضرب بخديه السعير میٹے ایسے مخص کے منہ پر مار پڑے گی اور بھڑ کتی آ گ اس کے نرم و نا زک رخساروں کی شکل بگاڑ دے گی۔ ابنی قَدُ فَهُ جَدْتُ ظَالِمَهَا يَبُوْر بیٹے میں نے اسے بہت آ زمایا ہے اس میں ظلم کرنے والے کو ہلاک ہوتی ہی یا یا ہے۔ وكما آمنها ا ہے اور اس کے محن میں جتنے کل بنائے گئے ہیں اللہ نے ان (سب) کوامن چین عنایت فر مایا ہے۔ آهن وَ الْعُصْمُ تَأْمَنُ فِي ثَبِير اللہ نے اس کے پرندوں کو بھی امن چین عطا فر مایا ہے اور کوہ شبیر میں ہر نیاں (یا جنگلی بکریاں) بھی امن چین ہے رہی ہیں۔ وَلَقَدُ غزاها فكسا اور بے شک تبع نے اس عظمت والے گھر کا قصد کیا ہے یعنی اس کی زیارت کے لئے آیا ہے اور اس کی عمارت پر نیا نرم اور منقش غلاف چڑ ھایا ہے۔ وَأَذَلَ فَأُو

ا (الف)اور (ب) میں پلی باحائے سی اور (جوو) میں باجیم ہے جس کے معنی اپنے زم وٹازک رخسار لئے آگ میں داخل ہوگا۔ (احرمحمودی)

اور میرے پروردگارنے اس کے ملک کواس کا مطبع وفر ما نبر دار بنا دیا تو اس نے اس میں نذریں (گذرانیں اور جو جونذریں کی تھیں) یوری کیں۔

> يَمْشِي اللها حَافِيًا بِفِنَائِهَا اللها الها اللها الها اللها اللها اللها الها اللها اللها اللها ال

( دیکھنے والے دیکھر ہے تھے کہ) وہ اس گھر کی جانب ننگے پاؤں جار ہاہے اور اس گھر کے صحن میں دوہزاراونٹ ( قربانی اورمہمانوں کی ضیافت کے لئے ) موجود ہیں۔

وَيَظَلُّ يُطْعِمُ أَهْلَهَا لَحْمَ الْمَهَارِى وَالْجَزُورُ

اور وہ وہاں رہنے والوں کو اعلیٰ درجے کے اونٹوں اور دوسرے ذبح کرنے کے قابل جانوروں کا گوشت کھلائے جارہاہے۔

يَسْقِيْهِمُ الْعَسَلَ الْمُصَفّى وَالرَّحِيْضَ مِنَ الشّعِيرُ وَالرَّحِيْضَ مِنَ الشّعِيرُ

وہ انہیں چھنا ہوا شہد بلائے جار ہاہے اور دھوئی ہوئی پاک صاف آش جو بلائے جار ہاہے۔

وَالْفِيْلُ اَهْلَكَ جَيْشَهُ يُرْمَوْن فِيْهَا بِا الصَّنخُورْ

اور ہاتھی والانشکر برباد کر دیا گیا اور دیکھنے والے دیکھے رہے تھے کہ ان پراس بستی میں چٹانیس برس رہی ہیں۔

> وَالْمُلْكُ فِي أَقْصَى الْبِلَا دِوَفِي الْاَعَاجِمِ وَالْجَزِيرُ

اوراس کے بادشاہ کو مے سے دور درازشہروں اور بیرون عرب ملکوں اور جزیروں میں ہلاک کردیا گیا۔

فَأُسْمَعُ إِذَا حُدِّثْتَ وَٱفْهَمْ كَيْفَ عَاقِبَةُ الْأُمُورُ

جو کچھ بھے ہیان کیا گیا اے من اور انجام کارکیا ہوگا ہے بچھ لے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار مقید ہیں اور مقید اشعار ان اشعار کو کہتے ہیں جن کور فع نصب جرکوئی اعراب نہیں دیا جاتا بعنی ان پروقف کیا جاتا ہے پھر ( تبع ) نے اس کے ساتھ جولشکر تھا اس کو اور ان دونوں عالموں کو لے کریمن کارخ کیا اور محے سے نکل کر چلا گیا۔ اور جب یمن میں داخل ہوا تو اپنی تو م کو اس مذہب کی طرف دعوت دی جس میں وہ خود داخل ہو چکا تھا انہوں نے اس کی دعوت تبول کرنے سے انکار کیا۔ اور اس سے فیصلہ ٹالٹی کا مطالبہ کیا کہ اس آگ کی طرف دونوں رجوع کریں جو یمن میں تھی۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھے ابو مالک بن تعلیۃ بن الو مالک القرظی نے ابراہیم بن محمد بن طلحۃ بن عبید اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ شع جب یمن میں داخل ہونے کے قریب ہوا تو بن حمیر نے اس کو یمن میں آنے سے رو کا اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ہیں تو اس بستی میں داخل نہ ہو سکے گا یعنی ہم بختے اس بستی میں داخل نہ ہونے ویں گے۔ کیونکہ تو نے ہمارے وین سے علیٰجدگی اختیار کرلی ہے اس نے انہیں اپنے وین کی دعوت نہ ہونے وین سے بہتر ہے انہوں نے کہا اچھا تو پھر آگ کے فیصلہ ٹالٹی کوشلیم کر اس نے کہا جما۔

ابن المحق نے کہا کہ یمن والوں کے خیال کے موافق یمن میں ایک آگھی جوان کے مختلف امور میں ان کے مابین ٹالٹی فیصلہ صادر کیا کرتی تھی فالم کو کھا جاتی اور مظلوم کو کچھ ضرر نہ پہنچاتی ۔ آخر اس کی قوم اپنی بتوں اور ان چیز وں کے ساتھ نکلی جن کے ذریعے وہ لوگ اپنے دین میں تقرب خداوندی حاصل کرنے کا دعویٰ کرکھتے تھے۔ اور وہ دونوں عالم بھی اپنی گردنوں میں اپنی کتابیں جمائل کیے ہوئے نکلے حتیٰ کہ سب کے سب اس مقام پر جا بیٹھے جہاں ہے وہ آگ نکلا کرتی تھی ہیں وہ آگ نکلی اور ان کی طرف بڑھی اور جب وہ ان کی ست بڑھی تو وہ اس سے کتر انے لگے اور اس سے خوف زدہ ہوگئے۔ جولوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو ابھار ااور صبر کی ترغیب دی۔ وہ جم رہے یہاں تک کہ آگ ان پر چھا گئی بتوں اور تمام اس سامان تقرب کو جو ابھار ااور کی کردنوں ان کے ساتھ تھا اور ان جمیری لوگوں کو جو اس سامان کے حامل تھے سب کو کھا گئی اور وہ دونوں عالم اپنی گردنوں میں اپنی کتابیں جمائل کیے بیٹانی سے پیٹنی تا ہوا با ہرنکل آئے اور آگ نے انہیں پر چھا رنہ بہنچایا پھر کیا تھا میں بی کتابیں جمائل کے بیٹانی سے پیٹنی ہو گئے ای وقت سے اور ای واقعے کے سب سے یمن میں میں بیر متفق ہو گئے ای وقت سے اور ای واقعے کے سب سے یمن میں میں بیروریت کی بنابڑگئی۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ ہے ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ وہ دونوں عالم اور حمیر یوں میں

لے تمام شخوں میں لا تدخل علینا ہے اور نسخہ (الف) میں عطیننا ہے جو کسی طرح صحیح نہیں خیال کیا جا سکتا۔ (احمر تنودی)

#### 

ے جولوگ نکلے تھانہوں نے اس آگ کا اس لئے پیچھا کیا تھا کہ اس کولوٹا دیں۔انہوں نے کہا تھا کہ جس نے اس کولوٹا دیا وہی حق سے زیادہ قریب ہے۔ پس چند حمیری اپنے بتوں کوساتھ لے کر اس کولوٹا نے کے لئے اور اس کے پاس گئے وہ آگ بھی ان سے قریب ہوئی کہ انہیں کھا جائے لیکن وہ اس سے کتر اکر نکل گئے اور اس لوٹا نہ سکے اور وہ دونوں عالم اس کے بعد اس کے پاس گئے اور توریت پڑھنے لگے۔ اور وہ آگ ان کے پاس سے اوٹا نہ سکے اور وہ دونوں عالم اس کے بعد اس کے پاس گئے اور توریت پڑھنے لگے۔ اور وہ آگ ان کے پاس سے چھپے ہٹنے لگی یہاں تک کہ ان دونوں نے اس کو اس مقام تک ہٹا دیا جہاں سے وہ نکلی تھی آخر حمیر یوں نے بالا تھاتی ان دونوں کے فد ہب پر بیعت کرلی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی بات واقعی تھی۔

ابن ایخی نے کہا کہ اہل یمن کا ایک گھر رئام نامی تھا جس کی وہ عظمت کیا کرتے اور اس کے پاس قربانی کیا کرتے تھے اور اس سے باتیں کیا کرتے کیونکہ وہ مشرک تھے۔ ان دونوں عالموں نے تیج ہے کہا کہ وہ تو شیطان ہے وہ انہیں اس ذریعے سے فتنے میں ڈال رہا ہے تو ہمار سے اور اس کے درمیان نہ آ ہے اس نے کہا اس کے ساتھ تم جو جا ہوکر و ۔ یمن والول کے دعو سے کے مطابق ان دونوں نے اس میں سے ایک کالا کتا نکالا اور اس کو ذیح کر ڈالا اور اس گھر کو ڈھا دیا۔ جوخون اس پر بہایا جاتا تھا یعنی وہاں جوقر بانیاں کی جاتی تھیں اس کے اُٹا ور وثانات 'جس طرح جھے سے بیان کیا گیا ہے آج تک بھی موجود ہیں۔

## اس کے بیٹے حسان بن تبان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مار ڈ النا

پھر جب اس کا بیٹا حسان بن تبان اسعد ابوکرب برسر حکومت ہوا تو سرز بین عرب وہم کی پا مالی کے اراد ہے ہے یمن والوں کو لے کر نکلا یہاں تک کہ جب وہ عراق بیں ایک مقام پر۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم کی روایت کے مطابق بحرین میں ۔ تھے تو حمیر یوں اور یمن کے چند قبیلوں نے اس کے ساتھ جانے کو نا پیند کیا اور اپ شہروں اور گھر والوں کی طرف لوٹ جانا چا ہا اور اس کے بھائی عمرو سے جواس کے افشکر ہی میں تھا سازش کی گفتگو کی انہوں نے اس سے کہا تو اپ بھائی حسان کو مارڈ ال تو ہم تجھے اپنا حاکم بنا کیس کے اور تو جمارے ساتھ جمارے شہروں کی جانب لوٹ چل اس نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ذور عین حمیری کے سواسب کے سب اس پر شفق ہو گئے ۔ ذور عین نے تع کے بھائی کو اس بات سے منع کیا مگر اس نے ذور عین کی ایک نہ مائی اس موقع پر ذور عین نے کہا۔

ا ہماں کود فع کرنا چاہتے ہیں تو اس امر میں حائل نہ ہوہمیں اس ہے نہ روک ۔ (احمرمحمودی) ع تمام نسخوں میں قبائل الیمن ہے اور نسخۂ (الف) میں قبائل العرب ہے لیکن زیادہ مناسب نسخۂ اول الذکر ہی معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)

الله مَنْ يَشْتَرِى سَهْرًا بِنَوْمِ سَعِيْدٌ مَنْ يَبِيْتُ قَرِيْرَ عَيْنِ

کیاتم نے غورنہیں کیا کہ کیا وہ مخص جو چین کی نیند کے بجائے بے چینی اور بیداری خریدر ہاہے وہ نیک بخت ہے یا جوسکھ چین کے ساتھ رات بسر کر رہا ہے لینے دیکھوا پنے بھائی کوتل کر کے تم چین سے ندر ہوگے۔

. فَاِمَّا حِمْيَرُ غَدَرَتُ وَخَانَتُ فَامَّا حِمْيَرُ غَدَرَتُ وَخَانَتُ فَمَعْذِرَة اللهِ لِذِي رُعَيْنِ فَمَعْذِرَة اللهِ لِذِي رُعَيْنِ

اگر حمیر بوں نے خیانت اور بے وفائی کی تو ذور عین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذر معقول

-4

پھراس نے یہ دونوں بیتیں ایک چھٹی میں لکھیں اور اسے سربمہر کر کے عمر و کے پاس لایا اس سے کہا میری پیتح برآ پائے پاس رکھ لیجئے اس نے اسے رکھ لیا۔اور کے بعد عمر و نے اپنے بھائی حسان کوئل کر ڈالا اور جولوگ اس کے ساتھ تھے انہیں لے کریمن کی طرف چلا گیا حمیر یوں میں سے ایک شخص نے (اسی موقع پر) کہا ہے۔

لَاهِ عَيْنَا الَّذِي رَأَى مِثْلَ حَسَّا وَ قَتِلاً فِي عَيْنَا الَّذِي رَأَى مِثْلَ حَسَّا نَ قَتِلاً فِي سَالِفِ الْاَحْقَابِ نَ قَتِلاً فِي سَالِفِ الْاَحْقَابِ السِّحْف كَيْ آئ عَيْنَ الْمَانِ كَ السِّحْف كَيْ آئ عَيْنَ كَيْ الْمَانِ كَ السِّحْف كَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللْعُلِيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ الْمُ عَلَيْنِ اللْعُلِي عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْن

قَتَلَتُهُ مَقَاوِلٌ خَشْيَةً الْحَبْسِ غَدَاةً قَالُوا لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ

رؤ سائے سلطنت نے (اس کے پنج میں تھنے رہنے کے خوف سے )اس کو مار ڈ الاجس روز وہ جوش میں آ کر بچھ خوف نہیں ؟ کھرخوف نہیں!! کہدر ہے تنھے۔

لے نسخہ (الف) فلما اور نسخہ (ب) میں فاما جو ان شرطیة اور مازائدہ کامرکب ہے جس کے معنی ''اگر خیانت کی' ہوں گئنٹہ (ج) میں فاما ہمزہ کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اور نسخہ (و) میں فاما ہمزہ کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اور نسخہ (و) میں فاما ہے لیکن کے معنی میں' نسخہ (د) صحت سے بہت دور اور نسخہ (ب) صحت سے بہت قریب معلوم ہوتا ہے۔ (احمر محمودی)

مل اصل میں للّه عینا الذی ہے۔ (احمر محمودی)

## 

#### مَيْتُكُمْ خَيْرُ نَا وَحَيَّكُمْ رَبُّ عَلَيْنَا وَكُلُّكُمْ اَرْبَابِي

تم میں کا مراہوا (لیعنی حسان تو) ہم میں کا بہترین تھا اور تم میں کا زندہ لیعنی عمر وبھی ہماری پرورش اور ہماری سریال کے اور ہم سب کے سب میرے ان داتا ہو۔ این ایخل نے کہا کہ لہا باب کے معنی حمیری زبان میں'' کچھ خوف نہیں کچھ خوف نہیں' ہیں کے ابن ہشام نے کہا کہ لہا ب لباب بھی زوایت آئی ہے۔

# حكومت يمن پرلخنيعة ذوشناتر كاتسلط

توحمیر یوں (ہی) میں کا ایک شخص جو خاندان شاہی سے نہ تھا جس کو' دلخنیعۃ نیوف ذوشنات'' کہا جاتا تھا ان پر مسلط ہو گیا اور اس نے ان میں کے بہترین لوگوں کوئل کیا اور شاہی خاندان کے گھروں کو کھلونا بنا ڈ الا تو حمیریوں میں کے ایک کہنے والے نے لخنیعۃ سے کہا۔

ل قال ابن الحق نعية (الف) من توس -

ع لا باس لا باس كى بكرار بھى نىچة (الف) ميں نبيس ب\_ (احد محمودى)

س کنیعتنی (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحودی)

تَقَتَّلُ أَبْنَاهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَنِفى بَايْدِيْهَا لَهَا الدُّلَّ حِمْيَرُ

بن حمیر کا بیرحال ہے کہ وہ خودا پنے قبیلے کے بچوں کونٹل اورا پنے اعلیٰ افراد کوجلا وطن کرر ہے ہیں اورا پنے لئے (خود)ا پنے ہاتھوں ذلت کی بناڈال رہے ہیں۔

تُدَمِّرُ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ خُلُوْمِهَا وَمَا ضَيَّعَتْ مِنْ دِيْنِهَا فَهُوَ ٱكْثَرُ الْ

وہ اپی کم عقلی ہے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور دین بھی اور انہوں نے اپنے دین کی جو بربادی کی ہےوہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔

كَذَالِكَ الْقُرُونَ قَبْلَ ذَاكَ بِظُلْمِهَا وَإِسْرَافِهَا تَأْتِى الشُّرُوْرَ فَتَخْسَرُ

اس سے پہلے گزشتہ زمانے والوں کی بھی یہی حالت رہی ہے کہ وہ اپنے ظلم و زیادتی سے بدکاریاں کرتے اور نقصان اٹھاتے رہے۔

لخدید ایک بدکار شخص تھا عمل قو ملوط میں مبتلا تھا۔ شاہی خاندان کے لڑکوں میں ہے کہی نہ کہی کو بلوا تا اور اپنے ایک نمر دخانے یا بالا خانے میں جواس نے ای لئے بنوایا تھا اس سے لواطت کرتا تا کہ اس کے بعد پھر وہ حکومت نہ کر سکے پھر اس سر دخانے یا بالا خانے سے اپنے نگہبانوں اور اس لشکر کو جو وہاں موجود ہوتا مواک اپنے منہ میں رکھ لے کر جھا نکتا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے مواک اپنے منہ میں رکھ لے کر جھا نکتا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے مبہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حسان کے بھائی تبان اسعد کے بیٹے زرعہ ذونو اس کو بلوایا جو حسان کے قبل کے وقت مہمان تھا پھر جب وہ جوان ہوا تو بہت ہی حسین وجمیل و شکیل و شعیل نکلا جب اس کا بیا مبر اس کے پاس آیا وہ اس کے اس اراد ہے کو جان گیا جو اس کے متعلق کندیعہ کے پیش نظر تھا۔ اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو وہ اس کی جانب تیزی سے بو ھاذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے بھو تک دی اور مارڈ الا۔ پھر اس کی سب تیزی سے بو ھاذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے بھو تک دی اور مارڈ الا۔ پھر اس کی سرکا ٹا اور اس روشن دان میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھا اور اس کی صوال بھی اس کے منہ اس کی موال کو اس کے منہ اس کی میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھا اور اس کی صوال بھی اس کی من

ا نسخهٔ (الف) میں اکبر ہے اور باتی نسخوں میں اکثر ہے۔ (احمرمحمودی) ع اصل میں لفظ مشربہ ہے جو سر دخانے یا بالا خانے کو کہا جاتا ہے یا اس کوستمر ہوں سمجھ لیں۔ (احمرمحمودی)

#### 

میں رکھ دی اور باہرسب کے سامنے نکل آیا۔انہوں نے اس سے کہااے ذونوائن تر ہے یا خشک اس نے کہا سل نخماس اسر طبان ذونواس استر طبان لا باءی سے

ابن ہشام نے کہا کہ میحمیری زبان کے الفاظ ہیں اور نجماس کے معنی سرکے ہیں ہیران لوگوں نے روشن دان کی جانب دیکھاتو معلوم ہوا کہ مختیعہ کا سرکٹا ہوا (رکھا) ہے پھرانہوں نے ذونواس کا تعاقب کیا میمال تک کہوہ اس سے جاملے اور انہوں نے اس سے کہا چونکہ تو نے ہم کواس بلید سے نجات دلائی ہے اس لئے ہم پر تیرے سواکسی اور کی حکومت مناسب نہیں۔



پھرانہوں نے اسے اپنابا دشاہ بنالیا اور سارے حمیری اور یمن کے تمام قبائل اس کی حکومت پرمتفق

لے نسخہ (الف) میں ذونواس ہے اور دوسر نے شخوں میں ذانواس ہے۔ اول الذکر غلط ہے اس کے کہ بیہ مقام ہذا ہے اور منادی مفہا ف منصوب ہوتا ہے۔

ع مصنف نے نحماس کے معنی سر کے بتائے ہیں اور ابو بحر کے نسخہ میں ابوالولید الوقتی نے (حروف) کا تعین کیا ہے لخماس نون وخا منقو طہ ہے ہے اور سہلی کی رائے ہے کہ غالبًا بہی صحیح ہوگا کیونکہ اس امر کا احتمال ہے کہ نحماس ہی ان کی زبان میں سر کے معنی میں ہوا ور تحریر میں پہلفظ بھڑ گیا ہو سیبلی کے نسخ میں نخماس با خائے مجمہ کے بعد یہی صحیح ہوگا لکھر کا تصابے کیونکہ اس امر کا احتمال ہے کہ نخماس الح اور اس کو بلا نقطہ حائے مہملہ ہے کہ تعالیہ بھی کا تب کی خلطی ہے اور کر اعروایت کھی ہے کہ تائے منقوط فو قانیہ اور حائے مہملہ ہے ہے تاس لفظ کونون اور خائے معجمہ ہے کہ تمام روایات میں اس کی تغییر سر ہی ہے کہ گئی ہے اور شخی نے خوداین ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو کخدیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے کہ گئی ہے اور شخی نے خوداین ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو کخدیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے کہ گئی ہے اور شخی نے خوداین ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو کخدیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے کہ گئی ہے اور شخی نے خوداین ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو کخدیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے کہ گئی ہے اور شخی نے خوداین ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو کخدیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے گئی ہے اور شخی

مع ان الفاظ کے متعلق میلی نے لکھا ہے کہ ان کی توضیح مشکل ہے جشنی نے استر طبان کے متعلق لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے معنی بربان فاری''آگ نے نے اسے پکڑلیا'' کے بتائے ہیں لیکن سیاق کے لحاظ سے میم عنی اس مقام پر بالکل مناسب نہیں معلوم ہوتے ہاں سیلی نے جواعاتی سے ابوالفرج کی تحریف کی ہے وہ البتہ اس مقام سے مناسب معلوم ہوتی ہے اس نے ذونو اس کے حسب فریل الفاظ تعلق کیے ہیں۔ متعلم الاحراب است ذکی نو اس است رطبان ام یباس۔ جس کے معنی ہیں۔ قریب میں محافظ جان لیس کے کہذی نو اس کی مقعد تر سے یا خشک۔

س خط کشیده عبارت نسخ (الف) مین بیں ہے۔ (احرمحمودی)

ہو گئے۔ یہی شاہان حمیر کا آخری باد شاہ اور یہی خند قوں والا ہے۔ یعنی جس کا ذکر قر آن مجید میں اصحاب الا خدود کے الفاظ سے فر مایا گیا ہے اور یوسف کے نام سے مشہور تھا۔

ای یوسف کے زمانہ حکومت میں نیسی بن مریم علیہاالسلام کے دین کے بیچے کھی لوگوں کوان کے دین کے بعض نیک اور پختہ عقیدہ لوگوں نے جن کا سر دارعبداللہ بن ٹامر نامی ایک شخص تھا انجیل پر قائم رکھا اور نجران میں بھی بہی حال رہا اور بچے تو یہ ہے کہ اس دین کی اصل و بنیا دنجران ہی میں پڑی تھی جواس زمانے میں سر زمین عرب کا بہترین خطہ تھا۔ یہاں کے تمام رہنے والے بلکہ سارے کا ساراعرب بت پرست ہی تھا اور بتوں کی پرستش ہی ان کا کام تھا اور یہ تغیر مذہب ان میں اس طرح ہوا کہ دین عیسوی کے پرانے وین دار لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام فیمیون تھا ان میں آیا اور انہیں دین عیسوی کی طرف رغبت دلائی تو انہوں نے اس دین کو اختیار کرلیا۔

## نجران میں دین عیسوی کی ابتدا

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے الاضل کے موئی المغیرۃ بن ابی لبید نے بروایت وہب بن منہ یمانی بیان کیا کہ نجران میں اس دین کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ عیسیٰ بن مریم علیہاالسلام کے پرانے دین داروں میں سے ایک شخص تھا جس کوفیمو ن کہا جاتا تھا پی مختی دنیا سے کنارہ کش مقبول الدعا اور سیاح تھا پی مختلف دیا ہے مختلف دیا ہے کنارہ کش مقبول الدعا اور سیاح تھا پی مختلف دیمات میں رہا کرتا لیکن جب کی بہت میں مشہور ہوجاتا تو وہاں ہے کی ایی بستی کی جانب چلا جاتا جہاں وہ بہچانا نہ جائے وہ اپنی قوت بازوکی کمائی کے سوا کچھ نہ کھاتا۔ وہ معمار تھا کچڑکا کام کیا کرتا اور یکشنبہ کی بہت عظمت کرتا۔ یکشنبہ کے روزوہ کی کام میں مشغول نہ ہوتا بلکہ کی ہے آب و گیا جنگل کی طرف نکل جاتا اور مشار تھا کہ کہناز پڑھتار ہتا راوی نے کہا کہ وہ ایک وقت شام کی بستیوں میں ہے ایک بستی میں اپناوہ بی کام چھپے شام تک نماز پڑھتار ہتا راوی نے کہا کہ وہ ایک وقت شام کی بستیوں میں سے ایک بستی میں اپناوہ بی کام چھپے جاتا مگر ہوئے کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے چھپے جاتا گر ہوئی اس کے پیچھے جاتا گر وہ اس کی موجود گی ہے اس کے بیتھے ہوگیا۔ حلانکہ فیمیون اس کی محبت کو کہ اس کے بیتھے ہوگیا۔ حلانکہ فیمیون اس کی موجود گی ہے واقف بھی نہی نہ تھا۔ دیا کہ اس کے جھپے ہوگیا۔ حلانکہ فیمیون اس امر سے واقف بھی نہ تھا۔ دیا کہ اس کے جھپے ہوگیا۔ حلانکہ فیمیون اس امر سے واقف بھی نہیں کی موجود گی ہے واقف نہی نہیں کی موجود گی ہے واقف نہی نہیں کے موجود گی ہے واقف نہی

ہو۔ جب فیمون نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا تو یکا کیاس نے دیکھا کہ ایک بڑا سات سروالا سانپ اس کی طرف بڑھا۔ جب فیمون نے اے دیکھا تواس کے لئے بددعا کی اور وہ فور آبی مرگیا۔ صالح نے بھی اس سانپ کودیکھا اور اس پراس کے جملہ کرنے ہے ڈر کرایک چیخ ماری اور چلا کر کہافیمیون سانپ !! سانپ!!!اس نے اس طرف کوئی التفات نہیں کی اور اپنی کرایک چیخ ماری اور چلا کر کہافیمیون سانپ!!سانپ!!!اس نے اس طرف کوئی التفات نہیں کی اور اپنی نماز ہی میں مشغول رہا۔ یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوا اور شام ہوگئی وہاں سے لوٹا تو سمجھ گیا کہ اب یہاں شہرت ہوگئی ہے اور صالح کو بھی معلوم ہوگیا کہ اس کی وہاں کی موجودگی سے واقف ہوگیا ہے اس نے کہا اے فیمیون خدا کی قتم معلوم ہے کہ میں تجھ سے جتنی محبت کرتا ہوں اس قد رکھی کی سے نہیں کی ہے۔ میری آرز و ہے کہ تو جہاں رہے میں بھی تیری صحبت میں تیرے ساتھ رہوں۔ اس نے کہا جیسی تمہاری مرضی گرمیری حالت سے تو تم واقف ہو۔ پھراگر تمہارے خیال میں تم اس کی برداشت کر جیسی تیر از اس کے ساتھ ہولیا اور اب بتی والے بھی اس کی جالت کو جائے گئے تھے۔

اس کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی خداکا بندہ اچا کی اس کے پاس آجا تا اور اس پرکوئی آفت ہوتی تو وہ اس کے لئے دعا کرتا اور اس کوفور اشفا ہو جاتی ۔ اور جب کوئی آفت رسیدہ اس کوا پنے گھر بلوا تا تو وہ اس کے پاس بھی نہ جاتا۔ اس بستی والوں میں ہے ایک شخص کے ایک معذور لڑکا تھا اس نے فیمیون کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے اس ہے کہا کہ وہ بھی کی بلانے والے کے پاس نہیں جاتا وہ اجرت پرلوگوں کے پاس معماری کیا کرتا ہے آخر وہ شخص اپنے اس اند ھے لڑے کے پاس نہیں اور اس کوا پنے تجرب میں لٹا کر ایک کیٹر ااڑھا ویا پھر فیمیون کے پاس آیا اور اس سے کہا اے فیمیون میں اپنے گھر میں پچھ بنوا نا چاہتا ہوں میر ہیں اس کے ہو اس کے باس کے بعد اس کی تبعد اس کی تعید کروں گا۔ وہ موں میر ہیں اس کے ساتھ وہاں چل تا کہ اس کے جرب میں وافل ہوا اور پو چھا اس گھر کوئی چیز بنوا تا چا ہتے ہو اس کے ساتھ روان کے بندوں بیں اس کے کہا اور اس سے کہا فلاں فلاں چیزیں ۔ پھر اس شخص نے اثنائے گفتگو میں اس بچے پر سے گیڑ اکھنے کیا اور اس سے کہا فیمیون! بیا فلاں فلاں چیزیں ۔ پھر اس کے بندہ ہاں پر جو آفت ہو وہ آپ کیا حالہ دوا مشہور ہو چکا ہے آخر وہ اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اس می سے بھی چلاگیا۔ صالح بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اپنی کہا کہ دوہ اس میں جو آپ کا سند میں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے ستی ہوگی چلاگیا۔ صالح بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اپنی سند میں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے ستی ہوگی چلاگیا۔ صالح بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اپنی سند میں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے

ا دوسرے تمام نفوں میں فاجاہ ہاورنسخہ الف میں فاء جاء ہے جو بالکل غلط ہے۔ (احرمحمودی)

در خت کے پاس سے گزر رہاتھا کہ اس درخت میں سے ایک شخص نے آواز دی اور کہافیمیون! اس نے کہا ہاں! اس نے کہا میں تیراانظار ہی کر رہاتھا اور ابھی دل میں کہدر ہاتھا کہ وہ کب آئے گا کہ میں نے تیری آوازی کی اور میں نے جان لیا کہ تو وہی ہے۔ اب تو مجھ سے جدا نہ ہو جب تک کہ میراانظام نہ کر د ہے کیونکہ میں اب مرنے والا ہوں۔ راوی نے کہا کہ وہ آخر مرگیا اور اس نے اس کا سب پچھا نظام کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کو دفن بھی کر دیا۔ پھر وہاں سے چلا اور صالح نے بھی اس کی بیروی کی حتی کہ دونوں سرز مین یہاں تک کہ اس کو دفن بھی کر دیا۔ قالم وزیا دتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا کر نجران میں پہنچے وہاں ان پرلوگوں نے ظلم وزیا دتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا

نجران والے ان دنوں عرب کے ہم مذہب تھے اور ہراس درخت کی پوجا کرنے لگتے جوان کے پاس بہت لا نباہوتا۔ سالا نہ میلا کیا کرتے اور اس جاتر ایل اقسام کے خوشما کپڑے ہوان کو میسر ہوتے اور عورتوں کا گہنا اس مجور کے پیڑ کو پہنا تے اور سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور سارا دن ای میں لگے رہتے فیمیون کوان کے ایک معزز شخص نے خریدااور صالح کوایک دوسر نے نہیمیون جب اس گھر میں جس میں اس کے مالک نے اسے رکھا تھا رات میں تبجد پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا تو بغیر کی چراغ کے اس کی جس میں اس کے مالک نے دیکھا تو اس کی سے حالت خاطر وہ گھر روشن ہوجاتا یہاں تک کہ مج ہوجاتی۔ جب سے حال اس کے مالک نے دیکھا تو اس کی سے حالات اسے بھلی معلوم ہوئی اس نے اس کے نہ ہب کے متعلق دریافت کیا۔ اور اس نے اپ نہ نہ ہب کے حالات اس بتا کے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت غلطی میں پڑے ہو۔ یہ مجبور کا بیڑ نہ کوئی ضرر دیتا ہے نہ نفع اور اگر اسے بتا کے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت غلطی میں پڑے ہو۔ یہ مجبور کا بیڑ نہ کوئی ضرر دیتا ہے نہ نفع اور اگر میں اس معبود کی بارگاہ میں جس کی پرسٹش کرتا ہوں اس مجبور کے بیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے بر با دکر ڈالے اور جس کی میں پرسٹش کرتا ہوں اس مجبور کے بیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے بر با دکر ڈالے اور جس کی میں پرسٹش کرتا ہوں وہ اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

روای نے کہا کہ اس کے مالک نے اس سے کہاا چھا تو بددعا کر۔اگر تو نے اس کو برباد کر دیا تو ہم تیرے ندہب میں داخل ہوجا کیں گے اور جس ندہب پرہم چل رہے ہیں اسے چھوڑ دیں گے راوی نے کہا چھر تو فیمیون اٹھا وضو کیا دور کعت نماز پڑھی پھر اللہ ہے اس پر آفت آنے کی التجا کی اللہ عزوجل نے ایک آندھی ہے۔ اس کو جڑ پیڑ ہے اکھاڑ دیا اور زمین پرگراڈ الا۔ پھر تو نجران والوں ایک آندھی ہے۔ اس کے بعد نجران والوں میں بھی وہی بدعتیں بیدا ہوگئیں جو ان کے ندہب کی اتباع شروع کر دی۔اس کے بعد نجران والوں میں بھی وہی بدعتیں بیدا ہوگئیں جو ان کے ہم ندہوں میں ہر سرز مین میں بیدا ہوتی رہی ہیں۔غرض سے کہ سرز مین عرب کے ضلع نجران میں اس کے ہم ندہوں میں ہر سرز مین میں بیدا ہوتی رہی ہیں۔غرض سے کہ سرز مین عرب کے ضلع نجران میں افسرانیت ای زمانے سے شروع ہوئی۔

ابن آمخی نے کہا کہ بیروایت وہب بن معبہ نے نجران والوں سے من کر بیان کی۔



اور

#### اصحاب الاخدود كاقصه

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمد بن کعب الفرضی کی روایت سے بیان کیا اور مجھ سے بعض نجران والوں نے بھی نجران ہی کے دوسرے رہنے والوں سے روایت کی ہے کہ نجران والے مشرک تھے اور بت یرسی کیا کرتے تھے اس کے اطراف کی بستیوں میں سے ایک بستی میں' جونجران سے قریب ہی تھی' ایک جاد وگرر با کرتا تھا جونجران والوں کےلڑکوں کو بحر کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ نجران اس بڑی بستی کو کہتے ہیں جس میں متعدد بستیوں کے رہنے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب فیمیو ن وہاں آنازل ہوا۔ نجران والوں نے مجھے ہے اس کا نام بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے صرف ای قدر کہا کہ وہاں ایک شخص آنازل ہوا البتہ و ہب بن معبہ نے اس کا نام بڑایا ہے کہ وہ فیمیون تھا۔اس نے نجران اوران بستیوں کے درمیان جن میں جاووگر (رہا کرتا) تھا ایک خیمہ ڈالا۔ نجران والے اپنے لڑکوں کو اس جادوگر کے پاس بھیجا کرتے اور وہ انہیں جادو سکھا یا کرتا۔ ٹا مرنے بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن ٹا مرکونجران والوں کے لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا جب وہ خیمہ کے یاس سے گزرتا تو خیمے والے کی عبادت اور نماز جے وہ آتے جاتے دیکھا کرتا تھا بہت پند کیا۔بعض وقت اس کے یاس بیٹے جاتا اور جو بچھاس کے منہ سے نکلتا اسے سنتار ہتا یہاں تک کہاس نے اسلام اختیار کرلیا اور الله کوایک ماننے اور اس کی عبادت کرنے اور اس ہے تو انین اسلام کی دریافت کرنے لگا آخر جب اس میں خوب مہارت حاصل کر لی اسم اعظم کے متعلق اس ہے دریا فت کیا کیونکہ وہ اسم اعظم جانتا تھا۔لیکن اس سے اس کو پوشیدہ رکھا تھا اس نے کہا با با تو اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ تیری کمزوری کے سبب اس کی برداشت میں تیرے لئے خطرہ محسوں کرتا ہوں اور عبداللہ کا باپ ٹا مرصرف اتنا جا نتا تھا کہ اس کا بیٹا جا دوگر کے پاس ای طرح جاتا آتا ہے جس طرح دوسرے لڑ کے جاتے آتے ہیں۔ جب عبداللہ نے دیکھا کہ اس کے دوست نے اسم اعظم کے متعلق اس سے تنجوی کی اس کی کمزوری کی وجہ سے اس نے اس کے بتانے سے اندیشہ کیا ہے تو اس نے چند تیر لیے اور انہیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے جو جو نام وہ جانتا تھا ایک ایک تیریر لکھا ان میں سے کوئی نام اس نے نہ چھوڑا۔ ہرایک نام کے لئے ایک ایک تیر مخصوص کیا یہاں تک کہ جب اس

نے تمام نام مکمل کر لیے آگ سلگائی اور انہیں ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈالنے لگا۔ یہاں تک کہ جب اسم اعظم کی نوبت آئی اس کوبھی تیر کے ساتھ آ گ میں ڈالاتو تیرا چھل گیا اور آ گ ہے نکل پڑا اور آ گ اس تیرکونقصان نہ پہنچاسکی تو اس نے وہ تیر لے لیا۔ پھرا ہے دوست کے یاس آ کراس کوخبر دی کہاس نے وہ اسم اعظم جان لیا ہے جسے اس نے اس سے جھیایا تھا اس نے اس سے پوچھاوہ کیا ہے اس نے کہا فلاں اسم ہاں نے بوچھاتونے اے کیے معلوم کیا اس نے جو کھھ کیا تھا اس کی تمام تفصیل اے سائی۔اس نے کہا باباً! تونے ٹھیک نشانے پر تیرلگایا یہ بات اپنے دل ہی میں رکھ لیکن مجھے امید نہیں کہ تو اپنے دل میں رکھے گا۔ اب عبدالله بن ٹامر کی پیحالت ہوگئی کہ جب نجران میں جاتا تو جس کسی ضرررسیدہ مخص سے ملتا کہتا اے اللہ کے بندے کیا تو اللہ کوایک مانے گا اور میرے دین میں داخل ہوجائے گا میں اللہ سے دعا کروں اور وہ تھے اس بلا ہے جس میں تو مبتلا ہے چیگا کر دے وہ کہتا بہت اچھا بھروہ اللہ کوایک ماننے لگتا اور اسلام اختیار کر لیتا اور بیاس کے لئے دعا کرتا اور اے شفا ہو جاتی ۔ یہاں تک حالت پینجی کہ نجران میں کوئی ضرر رسیدہ نہ رہا جس کے پاس وہ نہ آیا ہواوراے اپنے ندہب کا تمبع نہ بنالیا ہو۔اس نے جس کسی کے لئے وعاکی اے شفا حاصل ہوگئی حتیٰ کہ اس کی اس کیفیت کی اطلاع شاہ نجران کو بھی ہوگئی اس نے اس کو بلایا اور کہا تو نے میری بستی والوں کومیرے خلاف کر دیا اور بگاڑ دیا۔ اور میرے مذہب اور میرے باپ دادوں کے مذہب کی مخالفت کی میں تجھے عبر تناک سزا دوں گا اس نے کہا تو جس بات کا دعویٰ کرر ہاہے وہ نہیں کرسکتا راوی نے کہا کہ اس نے اس کومختلف سز ائیں دینا شروع کیں جمعی تو اے او نیجے پہاڑ پر بھیج دیتااور وہاں ہے سر کے بل گرا . دیا جا تاوہ زمین پر جاپڑتا اور اسے بچھ ضرر نہ ہوتا تھی نجران کے سمندروں کی طرف روانہ کرتا جوا یسے سمند**ر** ہیں کہاس میں جو چیز جا پڑے وہ تباہ و ہر باد ہو جائے اے اس میں ڈال دیا جاتا کھربھی وہ اس سے نکل آتا اوراوراس کوکوئی نقصان نہ ہوتا۔ پھر جب وہ اے بہت ستانے کی تو عبداللہ بن ٹامرنے اس سے کہا اللہ کی قتم! تو میرے قبل پر ہرگز قابونہ یا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو مان نہ لے اور میں جس پرایمان لا **یا** ہوں تو بھی اس پرایمان نہلائے۔ ہاں اگر تو نے تو حیدوایمان اختیار کرلیا تو کچھے مجھے پرغلبہ حاصل ہوگا اور تو مجھے قتل بھی کر سکے گا۔ راوی نے کہا کھرتو اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی تو حید اختیار کر لی اور عبداللہ بن ٹامر کی طرح ایمان لے آیا اور ایک لاٹھی ہے جواس کے ہاتھ میں تھی اے مارا۔اور اس کا سرزخمی کردیاوہ زخم اگر چہ

ا اصل میں یا ابن اخی کے الفاظ ہیں جو ہرا کیہ کم عمر کے لئے استعال کیے جاتے ہیں اس لئے میں نے اپنے محاورے میں جو لفظ کم عمروں کے لئے استعال کیا جاتا ہے لکھا ہے۔ (احمرمحمودی) ع اصل میں فلما غلبہ قال له عبدالله ہے۔ (احمرمحمودی)

یکھ بڑا نہ تھالیکن اس زخم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔اس کے بعدوہ بادشاہ بھی ای وقت ای جگہ مرگیا اور نجران والے عبداللہ بن ٹامر کے ندہب پر متفق ہو گئے۔اور عبداللہ اس ندہب پر تھا جس کوعیسیٰ (طلائلہ ) نے احکام انجیل کے ذریعے پیش فر مایا تھا بھران میں بھی وہی بدعتیں آگئیں جوان کے ہم ندہبوں میں آگئیں۔نصرانیت کی ابتدا نجران میں اسی وقت سے ہوئی ہے۔

ابن این این این کہ یے کہا کہ ہے محمد بن کعب القرظی اور بعض نجران والوں کی روایت ہے جوعبداللہ بن ٹامر کے متعلق ہے واللہ اعلم کہان میں کا کون سابیان واقعی ہے۔

## خنرتوں کابیان

پھر ذونواس اپنے کشکر کے ساتھ نجران والوں کی طرف گیا اور انہیں یہودیت کی دعوت دی اور ان سے کہایا تو یہودیت اختیار کرویا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤانہوں نے موت کو پسند کیا۔اس نے ان کے لئے خندقیں کھودیں اور بہتوں کو آگ میں جلا ڈالا اور بہتوں کوتلوار سے قبل کر ڈالا اور ان مقتولوں کی ناک کان کا نے گئے جہاں تک کہان میں سے تقریباً ہیں ہزار شخص مارڈالے گئے۔ اس ذونواس اور اس کے کشکر کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے رسول ہمار لے مردار محرمنا النے اللہ مارڈائی :

﴿ قَتِلَ اَصْحَابُ الْاَخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِنْهُمْ عَلَيْهَا قَعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَغْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شَهُودُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اَنْ يُومِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ﴾ بالْمُومِنِينَ شَهُودُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اَنْ يُومِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ﴾ خندق والى - بلاك بو گئے۔ جب وہ ان خندق والے - بلاك بو گئے۔ جب وہ ان (خندقوں) پر بیٹے ہوئے (تھے) اور اس (برسلوكی) كو ديكھ رہے تھے جو ايمان داروں كے ساتھ وہ كررہے تھے انہوں نے ان ب (صرف اس بات كا) بدلدليا كه وه عزت وغلبوالے قابل مدح وستائش اللّٰه پرايمان ركھتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ'' اخدود'' زمین میں کے لیے لیے گڑھوں کو کہتے ہیں جیسے خندق اور نہروغیرہ اور اس کی جمع اخادید ہے۔ ذوالرمۃ نے جس کا نام غیلان بن عقبہ تھا اور جو بنی عدی بن عبد مناف بن ادبن طابحة بن الیاس ابن مصریمن کا ایک (شخص) تھا کہا ہے۔

مِنَ الْعِرَاقِيَّةِ اللَّارِيْ يُحِيْلُ لَهَا بَيْنَ الْفَلَاةِ وَبَيْنَ النَّخُلِ الْخُدُودُ

(ممروحة )ان عراق والى عورتوں ميں ہے ہے جن كى خاطر جنگل اور نخلستان كے درميان نهريں بہادى جاتى ہيں۔

اس شعر میں اخدود ہے اس نے نہر مراد لی ہے اور سے بیت اس کے ایک تصید ہے گی ہے۔ تلوار چھری اور کوڑے و فیرہ کا جواڑ جلد میں رہ جاتا ہے اس کو بھی اخدود کہا جاتا ہے اور اس کی جت بھی اخاد ید بی ہے۔
ابن آخی نے کہا کہ و فواس نے جن لوگوں کوئل کیا ان میں ان کا سر دار ان کا امام عبد اللہ بن خام بھی تھا۔
ابن آخی نے کہا کہ جھے سے عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے بیان کیا کہ اہل نج ان میں ہے ایک شخص عمر بن الخطاب ( بنی سند ) کے زمانے میں ایک حادثہ چیش آیا کہ اس نے نج ان کے کی کھنڈر کو اپنی کی ضرورت کے لئے کھودا ( تو تمام لوگوں نے ) عبد اللہ بن خام کو اس میں کے ایک پنہاں مقام کے بنچ بیٹھا ہوا اور اپنا ہا تھا ہے دو اور وہ ہی ہا تھے ہے اس طرح پکڑے پایا کہ اگر اس کا ہا تھے اس نظم پر سے ہٹایا جاتا تو خون پھوٹ نکلتا اور جب اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ اپنا ہا تھ پھر اس مار پر رکھ لیتا اور اس ہا تھی کی وجہ سے خون رک جاتا نیز اس کے ہاتھ میں ایک انگوشی ہے جس میں لکھا ہے د بھی اللہ میر اپر وردگا را لئد ہے اس نے عمر بن الخطا ب کو اس کی اطلاع تحریز آدی تو عمر ( بنی دیون ) نے ان کو لکھا کہ وہ جس حال میں ہے اس نے عمر بن الخطا ب کو اس کی اطلاع تحریز آدی تو عمر ( بنی دیون ) نے ان کو لکھا کہ وہ جس حال میں ہے اس کو اس حال پر رہے دو اور وہ جس طرح وفن تھا اس کو اس طرح پھر دفن کر دو۔ انہوں نے وہا بی کیا۔

# 

ابن ایخی نے کہا کہ ایک محف جو خاندان سبا سے تھا اور دوس ذو تعلبان کہلاتا تھا اپنی ایک محوڑی پر ذونواس کے لوگوں سے جیبوٹ کرنکل بھا گا اور ریکتان کا راستہ لیا اور انہیں اپنی گرفتاری سے عاجز کر دیا اور سامنے جوراستہ ملااس پر چلتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ شاہ روم قیصر کے پاس پہنچ گیا۔ پھراس نے ذونواس اور اس کے لئکر کے مقابلے کے لئے اس سے امداد طلب کی اور ان لوگوں سے جو جو آفتیں پینچی تھیں ان سب کی اسے خبر دی تو اس نے کہا تیرے ملک ہم سے بہت دور جی لیکن میں شاہ حبشہ کو تیرے لئے خط لکھ ویتا ہوں کیونکہ وہ

بھی ای عیسائی مذہب کا ہے اور وہ تیرے ملک سے قریب بھی ہے آخراس نے شاہ جبشہ کے نام ایک فر مان

کھا جس میں اسے بھم تھا کہ وہ دوس کی مدہ کر ہے اور اس کا انتقام لے۔ پھر دوس قیصر کا خط لے کر نجاشی کے

پاس آیا تو اس نے اس کے ساتھ ستر ہزار جبتی بیعیج ۔ اور انہیں میں سے ایک خض کو ان پر افسر بنا دیا جس کو

اریاط کہا جاتا تھا اور ایر بہۃ الا شرم بھی ای لفکر میں اس کے ساتھ تھا۔ آخرار یاط سمندر کے ذریعے ساحل یمن

پر آنازل ہوا۔ اور دوس اس کے ساتھ (ہی) تھا۔ ذونو اس بھی حمیر یون اور یمن کے ان قبائل کے ساتھ

جنہوں نے اس کی اطاعت کر لی تھی اس سے مقابلے کے لئے اریاط کی طرف چلا۔ جب دونوں کی ٹم بھیٹر

ہوئی تو ذونو اس اور اس کے ساتھ یوں نے فکست کھائی ۔ ذونو اس نے جب بیر قدت دیکھی جو اس پر اور اس کی

قوم پر آتازل ہوئی تو اس نے اپنے گھوڑے کا رخ سمندر کی طرف کر کے اسے خوب پیٹیتا چلا گیا یہاں تک کہ

وہ اس کو لے کر سمندر میں داخل ہوگیا اور اس کو لئے پایا ب پانی میں چلتار ہا یہاں تک کہ اس طرح اس کو لئے

گہرے پانی میں پہنچ گیا۔ اور اسے اس کے اندر تہ تک پہنچا دیا۔ اور یہی اس کی آخری ملاقات تھی۔ اور ادھر

اریاط یمن میں داخل ہوا اور اس کا مالک بن گیا۔ اس موقع پر یمن والوں میں سے ایک فخض نے اس آفت کا

درکرکرتے ہوئے کہا ہے جو دوس نے یمن والوں پر اہل حبشہ کی آفت لا ڈالی تھی اور بیر (مصرع) آج تک کون والوں میں بطور ضرب المشل زبان ذرہے۔

لَا تَكَدُوْسٍ وَلَا تَخَاعُلَاقً کَ رَخْلِه لَا تَحَدُوْسٍ وَلَا تَخَاعُلَاقً کَ رَخْلِه (بیمعامله) دوس اور اس کے سفر کی مشکلوں کی طرح کانہیں ہے (کہ جس کاحل نہ ہو)۔ اور ذوجد ن جمیری نے کہا ہے۔ ا

هَوْنَكِ لِيْسَ يَرُدُّ الدَّمْعُ مَا فَاتَا لَا تَهْلِكِي اَسَفًا فِي اِثْرِ مَنْ مَاتَا

ل یا آخری دیدارتھایا اس کے متعلق آخری علم تھااس کے بعد معلوم نہ ہوا کہ اس کو سمندر نے نگل لیایا اگل دیا۔ (احرمحمودی) ع (الف ج د) میں کاغلاق باغین معجملہ ہے۔ (ب) میں باعین مہملہ ہے جس کے کوئی مناسب معنی میری سمجھ میں نہ آئے۔ (احمرمحمودی)

سے ہونگھالن۔واحدمونٹ مخاطب کی خمیر کے بجائے نسخۂ (الف) میں تثنیہ مخاطب کی خمیر ہے۔اورلیس کی بجائے لن۔ اگر چنہ تثنیہ کی خمیر سے دوآ تکھیں وغیرہ مراد لی جاسکتی ہیں۔لیکن اس کے بعد لا تھلکی دوسر مے مصرع میں فعل واحدمونث ہی آ رہا ہے جس سے اس خمیر کی مطابقت نہیں ہوتی یے ورکیا جائے۔(احمیمودی)

(اےرونے والی) مطمئن اور چین ہے رہ جو چلا گیا آنسواس کو واپس نہیں لائیں گے۔مرے ہوئے پرافسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر۔

أَبُعْدَ بَيْنُوْنَ لَا عَيْنَ وَلَا آثَوْ وَلَا آثُو وَبَعْدَ سِلْحِيْنَ يَبْنِي النَّاسُ آبْيَاتًا

کیا قلعہ بینون و سلحسین ( کے جیسی خوب صورت اور مشحکم عمارتوں کی تباہی ) اور ان کی بنیا دوں اور نشانوں کی بربادی کے بعد بھی لوگ گھر بناتے رہیں گے؟

بینون سلحسین اورغمد ان یمن کے ان قلعوں میں سے ہیں جن کواریاط نے ڈھایا تھا جن کامثل کہیں نہ تھا۔اور ذوجدن نے ریجی کہاہے۔

> دَعِیْنِی لَا اَبَالَكِ لَنْ تُطِیْقِی لَحَاكِ اللّٰهُ قَدْ اَنْزَفْتِ رِیْقِی

(اے ملامت کرنے والی عورت خدا کرے کہ) تیرا باپ مرجائے ہرگز بچھ سے بینہ ہو سکے گا (کہا پی ملامتوں اور نصیحتوں سے میری حالت کو بدل دے)۔اللہ بچھ پرلعنت کرے تو نے تو (ڈراڈراکر)میرالعاب دہمن خشک کردیا۔

> لَدِى عَزُفِ الْقِيَانِ اِذِ الْتَشَيْنَا وَإِذْ نُسْقِى مِنَ الْخَمْرِ الرَّحيق

( فاص کرایسی حالت میں تیری تھیجتیں اور ملامتیں مجھ پر کیا خاک اثر انداز ہوں گی) جب کہ ہم گانے بجانے والیوں کے گانے بجانے میں اور نشے میں ( مست ) ہوں اور بہترین یا خالص شراب بی رہے ہوں۔

فَإِنَّ الْمَوْتَ لَا يَنْهَاهُ نَاهٍ وَلَاشَرِبَ الشَّفَاءَ مَعَ السَّوِيْقِ لَا وَلَاشَرِبَ الشَّفَاءَ مَعَ السَّوِيْقِ لَ

کیونکہ موت کوتو کوئی رو کنے والا روک نہیں سکتا اگر چہ شراب بھی پی لی جائے اور اس کے ساتھ شفا ( بھی گھول کر ) پی لی جائے۔

لے النشوق (الغب ب) میں نشوق اور (ج و) میں المسویق ہے۔ دوسر انسخذیا دو بہتر ہے کیونکہ شرب کے ساتھ نشوق کوکوئی مناسبت نہیں نشوق سوجھنے اور ناک میں ڈالنے کی دوا کو کہتے ہیں۔ اگر چداس کے معنی بھی بنائے جاسکتے ہیں کہ اگر چدناک میں ڈالنے ک دوا کیں بھی استعمال کی جا کیں اور شغا بھی لی لی جائے وغیر و۔ (احرمحمودی)

وَلَا مُتَرَهَّبُ فِي أَسُطُوانِ فِي أَسُطُوانِ فِي أَسُطُوانِ فِي أَسُطُوانِ فِي أَسُطُوانِ فَيُنَاطِحُ جُدْرَهُ بَيْضُ الْآنُوْقَ

نہ وہ را ہب (موت کوروک سکتا ہے) جو (سرحدروم کے پاس مقام)اسطوان میں (رہتا) ہے جس کی دیواریں عقاب کے انڈول سے نگراتی ہیں۔(یعنی بہت بلند ہیں) سے ویس کی دیواریں عقاب کے انڈول ہے نگراتی ہیں۔(یعنی بہت بلند ہیں)

وَ غُمْدَانَ الَّذِي حُدِّثْتِ عَنْهُ اللَّذِي حُدِّثْتِ عَنْهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُولِ اللللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّه

اور (نہ قلعہ )غمد ان (موت کوروک سکتا ہے ) جس کا تذکرہ تھے سے کیا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو (نہایت ہی ) بلند (ایک سر بفلک ) پہاڑ کی چوٹی پر بنایا ہے۔

بِمَنْهَمَةٍ وَاسْفَلُهُ جُرُونَ لِمَنْهَمَةٍ وَاسْفَلُهُ جُرُونَ لِ

(وہ قلعہ جو)مقام منہمہ میں ہےاوراس کے نیچے پھریلی زمین اور بالکل رقیق (پاؤں) پھلادینے والا دلدل ہے۔

مرة واغلاه رخام

تحام لا يغيب في الشقوق

وہ قلعہ سنگ مرمر پر بنا ہوا ہے اور اس کا او پر کا حصہ سنگ رخام کا ہے ( اس کی متعدد خند قوں کی وجہ ہے وہ ) دھاری دار (معلوم ہوتا ہے ) ( جن کا پانی ) شگافوں میں ( جذب ہو کرسو کھنبیں جاتا ) غائب نہیں ہوتا۔

> مَصَابِيحُ السَّلِيطِ تَلُوحُ فِيْهِ إِذَا يُمْسِى كَتَوْمَاضِ الْبُرُوْقِ

جب شام ہوتی ہے تواس میں تیل کے چراغ جگمگانے لگتے ہیں (اوراییامعلوم ہوتا ہے) گویا بجلیاں کوندرہی ہیں۔ وَ نَخْلَتُهُ الَّتِي غُرِسَتْ اِلَیْهِ

يَكَادُ الْبُسْرُ يَهُصِرُ عَ بِالْعُذُوقِ

اور جو تھجور کے پیڑو ہاں ہوئے گئے ہیں (ان کی حالت سے ہے کہ) گدرائی ہوئی تھجوروں کے

ل نسخ (الف) جروب ہےاور (ب ج د) جرون ہے جروب کے معنی ساہ پتھر کے ہیں۔ (احمر محمودی)

ع (الف ب) میں زلیق زائے معجمہ ہے ہے اور (ج د) میں ذلیق ذال معجمہ سے ذلیق بدال معجمہ کے معنی تیز دھاروالی چیز کے ہیں۔
پہلانسخہ بی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ (احمر محمودی)۔ سع پیشعر نسخ (الف) کے سواد وسر نے ننوں میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)
سی نسخ (الف) میں یہ ہے دولات ہے جو کا تب کی خلطی معلوم ہوتی ہے۔ (احمر محمودی)

وزن ہے خوشے جھکے جارہے ہیں۔

فَأَصْبَحَ بَعُدَ جِدَّتِهِ رَمَادًا وَغَيَّرَ حُسْنَهُ لَهَبُ الْحَرِيْقِ

پھروہ ( قلعہ ) اس شان وشوکت واہتمام کے بعد را کھ ( کا ڈھیر ) ہو گیا اور اس کے حسن ( و خو بی ) کوآگ کے شعلوں نے ( کھنڈر کی شکل میں ) بدل ڈالا۔

وَاسْلَمَ ذُونُواسٍ مُسْتَكِيْنًا وَاسْلَمَ فُونُواسٍ وَحَدَّرَ قَوْمَهُ ضَنْكَ الْمَضِيْقِ

اور ذونواس اس نے مجز دانکسار کے ساتھ اپنے آپ کو (موت کے) حوالے کر دیا اور اپنی قوم کو تنگ مقام کی تنگ کی کی تنگ کی کی تنگ کی تنگ کی تنگ کی تنگ کی ت

اور ابن الذئبة التفحى نے اس بارے میں کہا ہے اور الذئبة اس کی ماں کا نام ہے اور اس کا نام ربیعة بن عبد یا لیل بن سالم بن مالک بن حلیط بن جشم بن تسی ہے۔

تیری عمر کی متم ایک جوان مرد کے لئے کہیں اطمینان وقر ارنہیں جس کے پیچھے بڑھا پا بھی لگا ہوا ہےاورموت بھی۔

> لَعُمْرُكَ مَا لِلْفَتَى صُحْرَةً لَعُمْرُكَ مَا إِنْ لَهُ مِنْ وَزَرْ

تیری عمر کی شم ایک جوان مر دکو ( ہاتھ پاؤں ہلانے کی ) گنجائش بھی نہیں۔ تیری عمر کی شم اس کے لئے کوئی بناہ گاہ نہیں۔

اَبُعْدَ قَبَائِلَ مِنْ حِمْيَرِ اَبِيْدُوْا صَبَاحًا بِذَاتِ الْعِبَرُ

کیا عبرتوں والے مقام میں صبح کے وقت حمیر کے قبیلے والوں کے ہلاک و برباد ہونے کے بعد (بھی کوئی شخص امن و چین وآرام کا امید واررہ سکتا ہے)۔

بِأَلْفِ اللَّوْفِ وَ حُرَّابَةٍ كَوْلُو وَ حُرَّابَةٍ كَمِثْلُ الْمَطَوْ كَمِثْلُ الْمَطَوْ

(جن کی تباہی ان) لاکھوں (افراد) اور جنگ جو (بہادروں) کے ذریعے (ہوئی) جو بارش سے کچھ پہلے (چھاجانے) والے ابر کی طرح (چھا گئے) تھے۔

> يُصِمُّ صِيَاحُهُمُّ الْمُقْرَبات وَيَنْفُوْنَ مَنْ قَاتَلُوا بِالذَّفَرِ<sup>لِ</sup>

جن کی چیخ پکارتھان پر بند ھے ہوئے گھوڑوں کو بہرا بنار ہی تھی اور جن ہے وہ مقابلہ کرر ہے تھے انہیں وہ (مسلح لشکر کے لو ہے ک) مکروہ بوے جلا وطن کرر ہے تھے یا زرہ بکتر کی زیادتی اور کثر ت اسلح ہے مرعوب ہوکر بھا گے جار ہے تھے۔

سَعَالِی مِثْلُ عَدِیْدِ التَّرَابِ تَیَبَّنُ مِثْلُ عَدِیْدِ التَّرَابِ تَیَبَّنُ مِنْهُمْ رِطَابُ الشَّجَرُ

(یہ) غول بیابانی شار میں گرد (کے ذرات) کی طرح تھا جس (کی کثرت کے سبب) سے درختوں کی جیمال خشک ہوگئی۔

عمرو بن معدیکرب الذبیدی اور قیس بن مکثوح المرادی کے درمیان کچھ (جھگڑا) تھا اور اس کومعلوم ہوا تھا کہ قیس نے اس کو دھمکی دی ہے تو اس نے حمیر یوں کے حالات 'ان کی عزت' اور ان کی حکومت' کے زوال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

> اَتُوْ عِدُنى كَأَنَّكَ ذُورٌ عَيْنِ بِاَفْضَلِ عِيْشَةٍ آوْ ذُوْنُوَاسِ

کیا تو مجھےاس طرح ڈراتا ہے کہ گویا تو (اپنی)اعلیٰ زندگی کے لحاظ ہے ذور میں یا ذونواس ہے۔

وَكَائِنُ كَانَ قَلْكَ مِنْ نَعِيْمٍ وَكَائِنُ كَانَ قَلْكَ مِنْ نَعِيْمٍ وَمُلْكٍ ثَابِتٍ فِي النَّاسِ رَأْسِيُ

اور گویا تجھ سے پہلے بھی ( لیعنی تیرے باب دادوں کو بھی ) فارغ البالی اور لوگوں پرمضبوط اور یا کدار حکومت حاصل تھی۔

> قَدِيْمِ عَهْدُهُ مِنْ عَهْدِ عَادٍ عَظِيْمِ قَاهِرِ الْجَبَرُوْتِ قَاسِى

( گویا ایسی حکومت تقی ) جس کا زمانهٔ زمانهٔ عاد ہے بھی قدیم ہو(اور ایسی حکومت ) جو عظیم الثان زبردست شوکت والی(اور کسی کی)اطاعت نه کرنے والی ہو۔

# فَامْسَى اَهْلُهُ بَادُوْا وَامْسَى يُحَوَّلُ مِنْ النَّاسِ فِي النَّاسِ

پھروہ حکومت کرنے والے تباہ (و برباد) ہو گئے ہوں اور وہ (حکومت) ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی رہی (اور آخر میں وراثۂ کجھے ملی ہو)۔

ابن ہشام نے کہا کہ زبید ٔ سلمۃ بن مازن بن منبہ بن صعب ابن سعد العشیرِ ۃ بن مذجج کا بیٹا ہے۔ اور بعضوں نے زبید کوصعب بن سعد و اور بعضوں نے زبید کوصعب بن سعد و مرادیجا برابن مذجج کا بیٹا بتایا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے کہا کہ عمر بن الخطاب (منی الفان بن ربیعۃ البابلی کو جب وہ ارمینیہ میں تھے (خط) لکھا۔ اور باہلہ یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔ اور (خط میں) انہیں تھم دیا کہ خالص عربی گھوڑے والوں کو دو غلے گھوڑے والوں پر عطیوں میں ترجیح دی جائے۔ جب سلمان کے سامنے گھوڑے پیش ہوئے تو ان کے سامنے سے عمر و بن معد یکر ب کا گھوڑ ابھی گزراتو سلمان نے اس سے کہا تہا را یہ گھوڑ اتو دوغلا ہے عمر وکو خصہ آگیا۔ اس نے کہا دو غلے نے اپنے جیسے دو غلے کو پہچان لیا تو قیس اس کی طرف بڑھا اورا سے دھم کی دی۔ تو عمر و نے فدکور و بالا ابیات کہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہی وہ (واقعہ) ہے جس کو طبح کا ہن نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تمہاری سرز مین میں حبثی آتازل ہوں گے اور مقامات آبئین سے جرش تک تمام شہروں کے مالک ہوجا کیں گے۔اور جس کوشق نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تمہاری سرز مین میں سودان اتر آتکیں گے اور تمام تر و تازہ سبزہ زاروں پرغلبہ یالیں گے اور آبئین سے نجران تک حکمراں ہوجا کیں گے۔



ا بن مسلم التحق نے کہا کداریاط اپنی اس حکومت پریمن میں برسوں رہا۔ پھر ابر ہم جبشی نے یمن میں حبشیوں

ل خط کشید والفاظ نعنهٔ (الف) میں نہیں ہیں۔(احم محمودی)۔

ع اس مقام پر (بن و) تمام نفول میں قال ابن اسحق بے کین نسخ (الف) میں قال ابن هشام کھا ہے۔ (احم محمودی)

کے بعض معاملات کی نسبت اس ہے جھڑا نکالاتو وہ متغرق ہو گئے اوران دونوں میں سے ہرایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ہو گیا اور ان میں کا ایک گروہ دوسرے کی طرف خطے کے خیال ہے چلا پھر جب بیلوگ ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو ابر ہدنے ارباط کے پاس کہلا بھیجا کہ اہل حبشہ کو باہم لڑا کران کوفنا نہ کر دے تو میرے مقابل میدان میں آمیں تیرے مقابل میدان میں آتا ہوں۔ پھر ہم میں ہے جو شخص اینے مقابل کو مارے گالشکرخود بخو داس کی طرف ہو جائے گا تو ارباط نے جواباً کہلا بھیجا کہ تو نے انصاف کی بات کہی پھر ابر ہماس کے مقابلے کے لئے لکلا۔اور وہ ایک پست قامت موٹا اور دین دارنصرانی تھا۔اریاط بھی اس کے مقابل نکلا۔اوروہ خوبصورت زبردست بلند قامت تھا اس کے ہاتھ میں اس کا ایک خاص حربہ تھا ابر ہہ کے چھے اس کا ایک غلام تھا جس کا نام عتو دہ تھا جواس کے پشت کی جانب سے حفاظت کرر ہا تھا۔اریاط نے حربہ اٹھا کرابرہہ پروار کیا۔ جاہتا تھا کہ اس کی چندیا پر مارے حربہ ابر ہمدکی پیشانی پر پڑا جس ہے اس کی بھول' آ نکھ تاک کی پھنگی اور ہونٹ بھٹ گئے ای وجہ سے اس کا نام ابر ہۃ الاشرم مشہور ہو گیا (شرم کے معنی شق كرنے يا پھاڑنے كے ہيں)عودہ نے ابر ہدكے بيجھے سے ارباط پرحمله كيا اوراس كو مار ڈالا آخرار ياط كالشكر ابر ہد کی طرف ہوگیا اور یمن کے تمام حبثی ابر ہد کی امارت پر متفق ہو گئے۔ اور ابر ہدنے ارباط کے اقرباکو اس کی دیت دی۔ جب پینجرنجاشی کو پینجی تو سخت غضبنا ک ہوا۔اور کہا میر ےمقرر کئے ہوئے افسریراس نے دست درازی کی اور اس کومیرے تھم کے بغیر قل کر ڈالا۔ پھراس نے قتم کھائی کہ ابر ہدکونہ چھوڑے گا جب تک کداس کے ممالک کو یا مال نہ کر ڈالے اور اس کے سرکے بال پکڑ کر نہ تھیئے۔ ابر ہدنے اپنا سرمونڈ ڈالا اور یمن کی مٹی ایک برتن میں بھر کرنجاشی کے پاس روانہ کی اور لکھا با دشاہ جہاں پناہ! اریاط تو صرف آ پ کا ایک غلام تھااور میں بھی آپ کا ایک غلام ہوں۔آپ ہی کے احکام کی تعمیل کے بارے میں ہم میں اختلاف ہوا۔ قابل اطاعت تو آپ ہی کا تھم ہے مگر بات صرف پیھی کہ میں صبھیوں کے معاملات میں اس کی بہنست زیا د و توی زیا ده منتظم اورمعاملات سیاست میں زیا د ہ ماہرتھا <sup>سی مجھے</sup> بادشاہ ( جہاں پناہ ) کیشم کی خبر پینجی تو میں نے اپنا سارا سرمونڈ ڈالا اور میری سرزمین کی مٹی ہے بھرا ہوا برتن حضور کے یاس میں نے روانہ کیا ہے کہ حضور اس کواپنے قدم کے پنچے رکھیں اور پا مال کریں اور میرے متعلق حضور نے جونتم کھائی ہے بوری کر لیں۔ جب بیہخطنجاشی منکضۂ کو پہنچا اس نے ابر ہیکولکھا کہتو سرز مین یمن ہی میں رہ جب تک کہ میرا دوسرا محم تیرے یاس نہ آئے۔ ابر ہدیمن ہی میں رہا۔

لے عظیم کالفظ نبورُ (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحودی) مع لینی اس لئے یہاں کی حکومت کی قابلیت مجمی میں زیاد وتھی۔(احمرمحودی)

### اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے



پھرابر ہدنے (مقام) صنعاء میں قلیس یعنی کلیسا بنایا اور ایسا کلیسا بنایا کہ اس زمانے میں اس کے جیسا کوئی کلیسا روئے زمین پرنے نظر آتا تھا۔ پھر اس نے نجاشی کولکھا کہ بادشاہ (جہاں پناہ) میں نے آپ کے لئے ایک کلیسا بنایا ہے کہ اس کے جیسا کسی سابقہ بادشاہ کے لئے بھی نہیں بنا۔ اور میں صرف اس کے بنانے ہی پراکتفانہ کروں گا بلکہ عربوں کے عزائم جج کوبھی اس کی طرف پھیر دوں گا۔ جب ابر ہدکے اس خط کی شہرت جونجاشی کولکھا گیا تھا عربوں میں ہوئی تو بی فقیم بن عدی بن عامر بن تعلیۃ بن الحارث بن مالک بن کنانہ بن فریمیۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مصر کے ایک شخص کو جونسا ہمیں سے تھا غصہ آگیا۔ اور نسا ہوان کوگوں کو کہا جاتا تھا جوز مانہ جا بلیت میں عرب کے لئے حرمت کے مہینوں میں تا خیر کا تھم نا فذکر تے تھے اور حرمت کے مہینوں میں تا خیر کا تھم نا فذکر تے تھے اور حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کوحرام کردیتے کہ اللہ حرمت کے مہینوں میں سے کی ماہ کوحرام کردیتے کہ اللہ

لے مادہ قلس کے معنی میں بلندی ہے۔ فلنسو ۃ جوٹو پی کے معنی میں ہے اس کا مادہ مجھی بی ہے تقلنس الرجل و تقلس دونوں ایک معنی میں ہیں۔ یعنی ٹو بی پہنی اور قلس الطعام کے معنی معدے میں کھانا او پر ہوگیا۔ اس طرح قلیس کے معنی تاج کے ہوئے۔

ع نو والقعد وُ ذوالحجَهُ محرم اورر جب ان جاروں مہینوں کی عظمت وحرمت عرب قدیم بھی کرتے تھے اور پیعظمت وحرمت ان کے ہاں ا باعن جدا براہیم واسمعیل علیہاالسلام کے وقت ہے جلی آ ربی تھی اور ان مبینوں میں جنگ قتل کرنے کوو ہ بھی حرام خیال کرتے تھے یہاں تک کہ اگر ان مہینوں میں کسی کواپنے باپ کے قاتل پر بھی دست رس ہوتی تو وہ اس ارادے ہے باز آ جاتا اور سمجھتا کہ حرمت والے مہینوں میں تو انقام لیما جائز نہیں لیکن تمام اوگ ایمان و دیانت میں ایک در ہے کے نہیں ہوتے ۔ ان میں ایسے بھی تھے کہ انھوں نے ا ہے ند ہب کوا ہے اغراض کے بورا کرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا ایسے لوگ جب کسی دوسرے قبیلے سے جنگ کرتے رہے اور انہیں اس میں فتو حات بھی حاصل ہوتی رہتیں اور اس ا ثناء میں کوئی حرمت والامہینہ آجا تا تو جنگ کاختم کردینا ان پرنہایت بارہوتا۔ جنگ کو جاری ر کھنے کے لئے جیلے بہانے کرتے اپنے ہی لوگوں میں ہے کی ایک کو تھم بناتے اور اس سے کہتے کہ ہمارے لئے اس مہینے کی بجائے کی اور مہینے کوحرمت والا قرار دے اور ہمیں اس ماں میں لڑنے کی اجازت دے دے ۔ چنانچے اگر اس وقت مثلاً رجب کامبینہ ہوتا تو اس ماہ کوشعبان کہدکرحلال قرار دے کراس کے بعد کے مہینے یعنی شعبان کو ماہ رجب اور حرمت والامبینہ قرار دیتا اوراس ماہ میں ان کو جنگ کی اجازت دے دیتا۔اوراگر اس کے بعد کے مبینے میں بھی جنگ جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی تو پھراس ماور جب کورمضان میں ڈ ال دیا جاتا۔غرض سال مجر میں کوئی جاریاوا بی مرضی کے مطابق حرمت والے قرار دے دیے جاتے ۔بعض وقت جنگ میں اس قدر طوالت ہوتی کہ بارہ مامسلسل جنگ میں گز ارنے کی ضرورت ہوتی تو سال میں سولہ ماہ قر ارد نے ٹر آخر کے جار ماہ پوحرمت والے ما مسجھ لیتے ۔ اور اس طرح ند ہے نقلندوں کے لئے کار براری کا آلہ بن گیا تھا۔ ایسی حالت میں دوسرا قبیلہ جس کے مقابل بیلوگ صف آرا ہوتے یعض وقت غلطی میں مبتلا ہوجا تا کہ اب تو حرمت والام ہینہ آر ہاہے اس میں جنگ نہ ہوگی ۔ اوریہ اچا تک ان برحملہ کر دیتے ۔اوراگر دوسرابھی انہیں کے جیساعقلند ہوتا تو پھر وہ بھی ان ہے انہیں کی طرح جالیں چلتا۔اور بے ایمانیوں کا ایک تا نتا بنده جاتا\_(ازروح المعاني نتبي الارب ملخصاً)\_(احمحمودي)

کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد میں موافقت کرلیں اور اس طرح اس خاص حرمت والے مہینے کوموخر کر ویتے۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ہیآ یت نازل فر مائی ہے:

﴿ إِنَّمَا النَّسِئُ زِيَادَةٌ فِي الْكُنْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُعَالَّوُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُعَالَّوُهُ عَامًا اللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ لَيُواطِئُوا عِنَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾

''نسی (لیعنی قبری مہینوں کی تاخیر) تو (بس) ناشکری میں زیادتی ہی ہے لے کہ اس ہے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جضوں نے (نعمات خدادندی کی) قدر نہیں کی کہ ایک سال اس (ماہ) کو حلال بنا لیتے ہیں اور ایک (ووسرے) سال اس (ہی ماہ) کو حرام بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے (مہینوں) کی (صرف) تعداد میں موافقت کرلیں۔ (اور نتیجہ اور مقصد یہ ہوتا ہے) کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرلیں'۔

پھرابن ہشام نے کہا کہ لیواطنوا (کے معنی) لیوافقوا ہیں۔مواطاۃ (کے معنی موافقۃ کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں۔

واطاء تك على هذا الامراى وافقتك عليه سيس في السمعا مل ميس تيرى موافقت كي

اور شعر میں جوابطاء ہوتا ہے اس کے معنی بھی موافقت ہی کے ہیں اور وہ دوقا فیوں کا ایک لفظ اور ایک جنس میں متفق ہوتا ہے جس طرح عجاج کا قول ہے اور عجاج کا نام عبداللہ بن روبۃ ہے جو بنی سعد بن زید مناق بن تمیم بن مربن اوبن طابحۃ بن الیاس بن مفٹر بن نز اریمن کا ایک شخص ہے۔ اس نے کہا۔
فی اُٹھُبانِ الْمَنْ جَنُونِ الْمُوْسَلِ

( پھر دوسرامصرع کہا)

مَدَّالُخَلِيْجِ فِی الْخَلِيْجِ الْمُرْسَلِ رہٹ کے بہتے ہوئے پانی کے بہاؤ میں بھی وہی جوش وسعت ہے جوا یک نہر میں دوسری نہر کے

ا کہ جج کے لئے کعبۃ اللہ کے زائرین کے آنے جانے کے واسطے جوامن وامان عرب میں چندمہینوں کے لئے ہوتا تھا جس کے سبب
وادی غیر ذی زرع کے رہنے والوں کو اقسام کی تجارتی معاشی اور ندہجی سہولتیں اور برکات حاصل ہوتی تھیں اور زائرین کو روحانی
ترقیات نصیب ہوتی تھیں ان سب کی شکر گزاری اور قدر دانی کو بالائے طاق رکھ کرصرف جذبۂ انقام کے تحت نا جائز مواقع نکال کر
منو مداوقات میں جنگ کی جاتی اور ملک کے عارضی امن اور چین کو بھی بر باد کر دیا جاتا۔ صرف اس لئے کہ دشمن پر غالب ہو جانے کا
ایک موقع ہاتھ آگیا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں۔

چھوٹنے (اور دونوں کے ملنے سے ) جوش ووسعت ہوتی ہے۔

( دونوں مصرعوں میں مرسل کا لفظ استعمال کیا ہے جولفظاً ومعناً ایک ہی ہے ) اور بید دونوں بیتیں یعنی مصرعے اس کے ایک قصید ہُ بحرر جز کے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ پہلافخض جس نے عربوں میں مہینوں کی تا خیر کا رواج ڈالا وہ ہمس تھا۔اس نے ان مہینوں میں سے جنہیں حرام مشہرا دیا انہوں نے ان کو حلال تشہرا لیا اور اس نے ان میں سے جنہیں حرام تشہرا دیا انہوں نے ان کو حرام تشہرا لیا۔ قلمس کا نام حذیفة بن عبد بن فقیم بن عدی ابن عام بن تعلبة بن حارث بن ما لک بن کنانة بن فزیمة تھا۔اس کے بعد اس کا بیٹا عباد بن حذیفة اس کام پر اس کا قائم مقام موارث بن ما لک بن کنانة بن فزیمة تھا۔اس کے بعد اس کا بیٹا عباد بن حذیفة اس کام پر اس کا قائم مقام ہوا۔ پھراس کے بیٹے عباد کے بحد قلع بن عباد قائم ہوا۔ قلع کے بعد امیة بن قلع امیة کے بعد عوف بن امیة عوف کے بعد ابور شام میں کا آخر تھا اور اسلام نے اس کے اعمال کی مخالفت کی۔ عبد اور چی حالت بیٹھی کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تو جنادۃ بن عوف کے پاس جمع ہوتے اور وہ چاروں عرب کی حالت بیٹھی کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تو جنادۃ بن عوف کے پاس جمع ہوتے اور وہ چاروں حرمت والے قرار دیتا اور جب چاہتا کہ ان میس سے حرمت والے میں ماہ کو حلال قرار ویتا اور اس کا اعلان کرتا تو وہ سب اس کو حرام تھرا لیت کہ حرمت قرار دیتا تو وہ سب اس کو حرام تھرا لیت کہ حرمت والے میں خوا میں جانے کی اس دائے سے بلی جانا وہ میں اللہ میں خوا ہو جاتا اور کہتا یا اللہ میں نے دوصفروں میں سے ایک حرام کے بیٹے مین کو حرام کھرا کے بیٹے کے حل ل کر دیا اور دو سر مہینے کو آنے والے سال کے لئے پیچے کر دیا۔

ای بارے میں عمیر بن قیس جذل الطعان جو بی فراس بن عنم بن ثعلبة بن ما لک بن کنانہ میں کا ایک شخص ہے۔مہینوں کوتمام عرب کے لئے پیچھے ہٹادیئے پرفخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

لَقَدُ عَلَمِتُ مَعَدُّ اَنَّ قَوْمِي لَقَدُ عَلَمِتُ مَعَدُّ اَنَّ قَوْمِي

اس بات کوتبیلہ معدیقینی طور پر جانتا ہے کہ میری قوم لوگوں میں بڑی عزت والی ہے اور اس کے (اخلاف بھی) عزت والے ہی ہیں۔

فَأَىُّ النَّاسِ لَمْ نُعْلِكُ لِجَامًا وَأَنَّ لِجَامًا وَأَنَّ لِجَامًا

جس ہے ہمیں انتقام لینا ہے وہ کون لوگ ہیں ( ذرا ) ہمارے سامنے تو آئیں۔اور کون لوگ

ہیں جن کوہم نے لگام (دے کرروک) نددیا ہو۔

السَّنَا النَّاسِئِيْنَ عَلَى مَعَدِّ السَّامِ النَّاسِئِيْنَ عَلَى مَعَدِّ السُّهُوْرَ الْحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامًا

کیا ہم وہی (لوگ) نہیں جو (قبیلۂ) معایے لئے (مہینوں کومقدم) موخر کرتے رہتے ہیں (اور) حلال مہینون کوحرام قرار دے دیتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ حرمت والے مہینوں میں کا پہلامہینہ محرم ہے۔

ابن بشام نے کہا یعنی اس نے اس میں صدث کی۔

این آخی نے کہا اور پھر چل نکلا اور اپنی سرز بین میں پہنچ کیا۔ ابر ہہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے دریافت کیا کہا ہیکا م کس نے کیا ہے اس کوخبر دی گئی کہ بیکا م عربوں میں کے ایک ایسے مخص کا ہے جواس گھر کے پاس رہنے والے ہیں۔ جس کے جج کے لئے عرب کے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب اس نے تیری بیات سی کہ میں عربوں کے عزائم جج کو اس کی جانب پھیر دوں گا''تو وہ غصے میں آگیا اور اس غصے کی حالت میں آگراس میں قضائے حاجت کے لئے بیٹھ گیا۔ یعنی اس کا مطلب بیبتانا تھا کہ وہ کلیسا اس جج کا سز اوار نہیں ( بلکہ اس قابل ہے کہ اس میں قضائے حاجت کی جائے )۔ پھر تو ابر ہہ کو غصر آگیا اور اس نے تم کھالی کہ وہ ضروراس گھریعنی بیت اللہ کی جائے گا اور اس کو گرا دے گا۔

اس کے بعداس نے حبیثیوں کو تیاری کا تھم دیا۔ وہ بہت پھھ ساز و سامان فراہم کر کے تیار ہو گئے اور اس نے اپنے ساتھ وہ مشہور ہاتھی بھی لے لیا جس کا ذکر آگے آئے گا اور کے کی طرف چلا۔ جب عربوں نے بیخربی اس کو بہت اہم معالمہ خیال کیا اور یہ خبرس کر بے چین ہو گئے۔ اور جب انہوں نے ساکہ وہ خدا کے فرخ اور یہ کھر کعے کو گراد یتا چا ہتا ہے تو اس سے جہاد کر نا اپنا فرض خیال کیا۔ آخر اس کے مقابلے کے لئے ذونفر نا می ایک شخص تیار ہوا جو یمن کے سربر آوردہ لوگوں اور بادشا ہوں میں سے تھا۔ اس نے اپنی تو م کو اور عرب کے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات مانی بلوایا تا کہ ابر ہہ سے جنگ کریں اور بیت اللہ الحرام اور اس کے گرانے اور اس کے برباد کرنے کے جو تیار گرانے اور اس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ ذونفر شخص اور اس کے ساتھ ہوگئے )۔ پھریاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ ذونفر اور اس کے ساتھ ہوگئے )۔ پھریاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ ذونفر اور اس کے ساتھ ہوگئے )۔ پھریاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ ذونفر اور اس کے ساتھ ہوگئے )۔ پھریاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ ذونفر اور اس کے ساتھ ہوگئے )۔ پھریاس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی۔ ذونفر اور اس کے ساتھ ہوگئے کی دونفر کرنے اور اس کے ساتھ ہوگئے کی دونفر گرفتار کر لیا گیا۔ اور قیدی بنا کر ابر ہہ کے پاس لایا گیا۔ جب

اس نے اس کونل کرنا چاہا تو ذونفر نے اس سے کہا اے بادشاہ! مجھے قبل نہ سیجے ہمکن ہے کہ میرا آپ کے ساتھ رہنا میر نے قبل کرنے ہے بہتر ہواس لئے اس نے اس کونل نہیں کیا بلکہ اپنے پاس بخت قید میں رکھا کیونکہ ابر ہہ ایک طیم شخص تھا۔ پھر ابر ہہ جس اراوے سے لکلا تھا اس کی شکیل کے لئے بڑھتا چلا۔ جب وہ مرز مین شخع میں آپانفیل بن صبیب شعمی شئم کے دونوں قبیلوں شہران اور تا ہم اور عرب کے قبیلوں میں سے جو لوگ اس کے ساتھ ہوئے ان سب کو لے کر اس کی راہ روک لی اور اس سے جنگ کی۔ ابر ہہ نے اسے بھی کوگ اس کے ساتھ ہوئے ان سب کو لے کر اس کی راہ روک لی اور اس نے اس کے قبیل کا ارادہ کیا تو نفیل کوگ اس کے ساتھ ہوئے ان سب کو لے کر اس کی راہ روک لی اور اس نے اس کے قبیل کا ارادہ کیا تو نفیل کے اس سے کہا اے بادشاہ! مجھے قبل نہ سیجے کہ میں سرز مین عرب میں آپ کا رہنما بن سکتا ہوں۔ اور سے میر سے دونوں ہا تھ شعم کے دونوں قبیلوں شہران اور تا ہم کے مقابلے میں آپ کی اطاعت اور فر ما نبر دار می سے کا م آئیں گرتا ہوا چلا۔ یہاں تک کہ جب وہ طا نف سے گرز راتو مسعود بن معتب بن ما لک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن تھیف بنی ثقیف کے چندلوگوں کے ساتھ اس کے پاس آپا وار بیاس تا ہے اور ثقیف کی خوب بن معد بن معد بن معد بن عدن بن ما لک بن کعب بن عرب بن مدب بن معد بن معد بن عوف بن رافقی بن دعی بن البیا والصلت ثقفی نے کہا ہے۔

قُوْمِيْ إِيَادٌ لَوْ لِلَّهُمْ أُمَمُ اَوْلَوْ اَقَامُوْا فَتُهُزَلَ النَّعَمُ

قبیلہ بن ایادسب کا سب میری ہی توم ہے کاش وہ ایک دوسرے کے پاس پاس سکونت پذیر رہتے (اور ترک وطن کر کے حجاز ہے واق کی جانب اس لئے نہ چلے گئے ہوتے کہ ان کے جانوروں کے لئے حجاز کے میدان تنگ ہوگئے تھے ) یا کاش وہ اپنے وطن ہی میں رہتے خواہ ان کے جانور (مقام کی تنگی اور جیارے کی قلت کے سبب) لاغراور کمزور ہی ہوجاتے۔

قَوْمُ لَهُمْ سَاحَةُ الْعِرَاقِ اِذَا سَارُوا جَمِيْعًا وَالْقِطُ وَالْقَلَمُ

وہ ایسی قوم تھی کہ اگر وہ سب کے سب مل کر جاتے تو عراق کا میدان اور کاغذوقلم (سب) انہیں کا ہوتا (یعنی وہاں جا کمانہ حیثیت ہے رہتے۔)

قط کے معنی چک رقعہ پرزہ چھٹی کے ہیں اور اللہ تعالی کا فرمان ہے عجل لناقطنا ہمیں ہمارا نوشة كقذير

یا نامہ اعمال جلدوے وے۔ ابن استحق نے کہااور امیة بن ابی الصلت نے بیجی کہا ہے۔

فَاِمَّا تَسْاَلِي عَنَّى لَبُيْنِطِ لَبُيْنِطِ لَبُيْنِطِ الْبَيْنِطِ الْبَيْنِطِ الْبَيْنِيَا وَعَنْ نسبى أُخَبَّرُكِ الْبَيْقِيْنَا

ا ہے لینی اگر تو مجھ سے میرے نسب کے متعلق دریا فٹ کرے تو میں تھے (ایک ایسی) یقینی خبر ساؤں گا (جس میں تچھ شک وشبہہ نہ ہو۔)

> فَإِنَّا لِلنَّبِيْتِ آبِي قَسِي لَمِنْصُوْرِ بُنِ يَقُدُمَ الْأَقْدَمِيْنَا لَمِنْصُوْرِ بُنِ يَقُدُمَ الْأَقْدَمِيْنَا

ہم ابوتسی نبیت (اور)منصور بن یقدم (جیسے) قدیم (مشہور)لوگوں کی اولا دہیں۔ ابن ہشام نے کہا ثقیف کا نام تسی بن مدبہ بن بکر بن ہوازن بن منصورا بن عکرمة بن نصفة بن قیسی بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ہے ۔اور پہلی دو بیتیں اور آخری دو بیتیں امیہ ہی کے دوقصیدوں

میں کی ہیں۔

ابن آخق نے کہا بی ثقیف کے لوگوں نے ابر ہمہ ہے کہا اے بادشاہ! ہم آپ کے غلام فر ماں روااور مطبع ہیں۔ ہمیں آپ ہے کوئی اختلاف نہیں اور یہ ہمارا گھر اللات وہ گھر نہیں ہے جس کا آپ ارادہ رکھتے ہیں آپ کا تصدیقو اس گھر کا ہے جو ملے میں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کی ایسے شخص کو بھیجیں گے جو اس کی بین آپ کا تصدیقو اس گھر کا ہے جو ملے میں ان لوگوں کا ایک گھر تھا جس کی وہ لوگ و لیمی ہی عظمت جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اللات طاکف میں ان لوگوں کا ایک گھر تھا جس کی وہ لوگ و لیمی ہی عظمت کیا کرتے تھے جس طرح کعنے کی تعظیم کی جاتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا مجھے ابوعبیدہ نحوی نے ضرار بن الخطاب الفہری کا ایک شعر سنایا۔

وَفَرَّتُ ثَقِيْفٌ اللّٰي لَا تِهَا بِمُنْقَلَبِ الْخَاسِرِ الْخَاسِرِ الْخَاسِرِ

اور بن ثقیف اپنے لات (نامی بت خانے) کی جانب محروم نقصان رسیدہ حالت میں بھا گے۔ پیشعراس کے اشعار میں کا ہے۔ آخر وہ انہیں بھی چھوڑ کر آگے بڑھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ابور غال کو بھیجا کہ مکے کی جانب اس کی رہنمائی کرے۔ ابر ہدابور غال کوساتھ لئے ہوئے نکلا یہاں تک کہ ابور غال نے اے منمس تک پہنچا دیا اور اسے

> ا نسخهٔ (الف) میں لبینا الف سے لکھاہے (بجور) میں لبینی کارسم الخط یا ہے لکھاہے۔ (احمد محمودی) ع خط کشید والفاظ نسخهٔ (الف) میں نہیں ہیں۔ (احمد محمودی)

وہاں پہنچا کرمر گیا۔اس کے مرنے کے بعد عربوں نے اس کی قبر پر پھر برسائے اور لوگ مقام مغمس میں . جس قبر کو پھر مارا کرتے ہیں و واس کی قبر ہے۔

جب ابر ہم منمی لیں اتر اتو اس نے حبشیوں میں ہے ایک شخص کوجس کا نام اسود بن مفصو دھا اپنے سواروں کے ایک دستے پرسر دار بنا کر روانہ کر دیا وہ مکہ تک جا پہنچا اور تہا مہ والے قریش وغیرہ کے اونٹ ہا تک لے گیا۔ انہیں میں عبد المطلب بن ہاشم کے دوسوا ونٹ بھی اس کے ہاتھ گئے۔ عبد المطلب ابن ہاشم اس وقت قریش کنانہ بذیل اور جو جو اس حرم اس وقت قریش کنانہ بذیل اور جو جو اس حرم محرم میں رہتے تھے بھوں نے اس سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن بعد مشورہ انہیں یقین ہوگیا کہ ان میں اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آخر انہوں نے اس خیال کو چھوڑ دیا۔ ابر ہم نے حناطۃ الحمیر کی کو مکہ کی جانب روانہ کیا اور اس سے کہنا کہ ہا دشاہ کہتا کہ واروں نے اس خیال کو چھوڑ دیا۔ ابر ہم نے حناطۃ الحمیر کی کو مکہ کی جانب روانہ کیا اور اس سے کہنا کہ ہا دشاہ کہتا کہ یا دشاہ کہتا ہوگیاں نے کہ میں تم سے کہا کہ اس شہر کے سر داراور بلندر تبدخص سے دریا فت کر لینا اور اس سے کہنا کہ ہا دواہ کہتا ہوں میں صرف اس گھر کو گرانے آیا ہوں اور اگر تم لوگوں نے اس کی مدافعت میں ہم سے کی قسم کا تعارض نہیں کیا تو تہا راخون بہانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ اس کی مدافعت میں ہم سے کی قسم کا تعارض نہیں کیا تو تہا راخون بہانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ عبد جنگ کرنا نہ چا ہوں اس کی مدافعت میں ہم سے کی قسم کا تعارض نہیں کیا تو تہا راخون بہانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ عبد جنگ کرنا نہ چا ہوں اس کی مدافعت میں ہم سے کی قسم کا تعارض نہیں کیا تو تہا راخون بہانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی مدافعت میں ہم سے کی قسم کا تعارض کی بیات کی جو کے کہا کہ کی تعارض کا بیاں لانا۔

ل کممعظمہ سے تین فریخ کے فاصلے پرایک مقام کانام ہے۔ (از سیلی احم محودی)

ع (ب ج د) تینوں شخوں میں فان لم تعرضوا ہے اور شخر (الف) میں کا تب نے تح بیف کر دی ہے۔ اور '' نعوضوا'' ٹون میں زائے ہوز اور ضاد مجمۃ لکھ دیا ہے۔ (احم محمودی)

سے رادی اپنے ان الغاظ سے بیر ظام رکرتا ہے کہ عبد المطلب نے جوالغاظ اس دفت کے رادی کو ووپورے پورے یا دہیں اس لئے روایت بالمعنی کی جارہی ہے۔ (احرمجمودی)

ساتھ ( ہو ) گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض بھی تھے۔ حتیٰ کہ اس نشکر میں پہنچے۔ پھر وہاں ( جانے کے بعد ) ذونفر کو دریا فت فرمایا جوآپ کا دوست تھا۔اوراس کے پاس پہنچے جو دہاں قید تھا۔ آپ نے اس سے کہا اے ذونفر ہم پر جوآ فت نازل ہوئی ہے اس ہے چھوٹنے کی تیرے خیال میں کوئی تد بیر ہے۔ ذونفرنے آپ ہے کہاا کے ایسے مخص کے پاس کیا تدبیر ہو عتی ہے جو کسی بادشاہ کے ہاتھوں میں گرفتار (اوراس امر کا ) منتظر ہوکدا ہے مجافل کیا جاتا ہے یا شام ۔ میرے پاس اس آفت کے متعلق جو آپ بر آبڑی ہے کوئی تدبیر نہیں مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ انیس تامی قبل بان میرا دوست ہے۔ میں اس کے یاس کہلا بھیجوں گا اور آپ کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔اور آپ کی عظمت اسے بتاؤں گا اور استدعا کروں گا کہ آپ کے لئے بادشاہ کے یاس باریا بی کی اجازت حاصل کرے۔ پھر آپ خود جومنا سب مجھیں اس سے گفتگو کرلیں اور اگر اس کو اس بات كا موقع ال كيا تو وه اس كے ياس آب كے لئے مناسب سفارش بھى كرے گا۔ آپ نے فرمايا بس میرے لئے ای قدر کافی ہے۔ پھر ذونفرنے انیس کے یاس کہلا بھیجا کہ عبد المطلب قریش کے سردار ہیں اور مکہ دالوں کو آئکھ کی نیکی ہیں۔ وہ شہر میں شہریوں کو کھا تا کھلاتے ہیں تو ہیرون شہریہا ژوں کی چوٹیوں پر وحشیوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ان کے دوسواونٹ گرفتار ہوکر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ان کے لئے بادشاہ کے پاس باریابی کی اجازت حاصل کرو۔اوراس کے پاس آپ کو جونفع پہنچایا جاسکتا ہو پہنچاؤ۔اس نے کہا میں ایبا ہی کروں گا۔ پھرانیس نے ابر ہہ ہے گفتگو کی تو اس نے اس سے کہا با دشاہ (جہاں پناہ) یہ 'قریش کے سردار اور مکہ والوں کی آ نکھ کی بٹلی ہیں۔شہر میں شہر یوں کی ضیافت کرتے ہیں تو ہیرون شہر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دحشیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔انہیں آپاپ پاس باریا بی کی اجازت دیں کہوہ اپنی کسی حاجت میں آپ سے گفتگو کریں۔راوی نے کہا کہ ابر ہدنے آپ کو باریا بی کی اجازت دی۔ اور عبدالمطلب ان تمام لوگوں میں بہت و جیہ اور خوبرواورعظمت والے تھے کے جب آپ کوابر ہدنے دیکھا'

سے ملاکشیرہ الغاظائو (الف) من بیس میں ۔ (احرمحودی)

آپ کے جلال وعظمت سے متاثر ہوااور خود تخت پر بیٹھارہ کرآپ کواپنے سے بنچے بٹھا تا آپ کی عظمت کے خلاف سمجھا اور یہ بات بھی پبندنہ کی کہ جشی آپ کواس کے ساتھ تخت پر ببیٹھا ہوا دیکھیں۔اس لئے ابر ہہ تخت ے اتر پڑا اور فرش پر آ بیٹھا اور آ پ کوایے ساتھ ای فرش پرایے باز و بٹھالیا۔ پھراس نے ایے ترجمان ے کہاان ہے کہدکہ آپ بی حاجت بیان کریں۔ ترجمان نے آپ ہے وہی کہا تو عبدالمطلب نے کہا میری حاجت صرف ہیہ ہے کہ بادشاہ میرے دوسواونٹ مجھے واپس کر دے جواس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ نے اس سے بیکہا تو ابر ہدنے اپنے ترجمان سے کہا کہ وہ آپ سے کیے کہ جب میں نے تمہیں ویکھا تو تم سے مرعوب ہو گیا۔لیکن جب تم نے جھے سے گفتگو کی تو افسوس تم میزی نظروں سے گر پڑے۔کیا تم مجھ سے ا ہے دوسواونٹوں کے لئے کہتے ہوجومیرے یاس پکڑے آئے ہیں؟اورتم نے اس گھر کا خیال بالکل جھوڑ دیا ہے جوتمہارااورتمہارے باپ دادے کا دین (وقبلہ) ہے؟ جس کے گرانے کے لئے میں آیا ہوں تم اس کے لئے کچھیں کہتے ؟ عبدالمطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں (مجھےان کی فکر ہے ) اوراس گھر کا بھی ایک ما لک ہے۔ وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اِس نے کہا کہ وہ مجھ سے کیا بچائے گا۔ انہوں نے کہاتم جانواوروہ جانے کیکن بعض اہل علم کا پی خیال بھی رہا ہے کہ جب ابر ہمہ نے حناطہ کو بھیجا تو یعمر بن نفاشۃ بن عدی بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانه جواس وقت بني بكر كاسر دار تفا اورخو بلد بن واثلة بذلي جو بني مذيل كاسر دار تفا دونوں کے ساتھ عبدالمطلب بھی گئے تھے اور ابر ہہ ہے کہا کہ اگروہ بیت اللّٰد کونہ گرائے تو تہا مہ کی تہائی آ مدنی دی جائے گی لیکن اس نے ان کی شرط کے مانے سے انکار کر دیا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں۔

ابرہہ نے عبدالمطلب کے وہ اونٹ واپس کردیے جس پروہ قابض ہوگیا تھا۔ پھر جب وہ اونٹ اس کے پاس سے واپس وصول ہو گئے تو عبدالمطلب بھی قریش کی طرف لوٹ آئے۔ اور انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ اور لشکر کی غارت گری کے خوف سے انہیں مکہ سے نکل جانے اور پہاڑوں کی بلندیوں اور گھا ٹیوں میں پناہ گڑین ہونے کا حکم دیا۔ پھر عبدالمطلب اٹھے اور کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر اللہ (تعالیٰ) سے دعاکی اور ابر ہماور اس کے لئکر کے مقابل اس کی امداد کے طلبگار ہوئے اور اس وقت آپ کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی موجود تھی عبدالمطلب نے اس حال میں کہ وہ حلقہ کر در کعبہ پکڑے ہوئے تھے کہا۔

لَاهُمَّ إِنَّ الْعَبْديمُ نَعَ رُحُلَهُ فَامْنَعْ حِلَالَكَ الْعَبْديمُ

ل الحلال مركب من مواكب النساء (سيل) طال بالكرم كي است زنا زادمتاع پالان شر ( منتى الارب ) حلال بكو الحاء القوم المجتمعون يويد بهم سكان الحرام ( شنى ) \_

یا اللہ بندہ اپنی سواری کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے حرم کے رہنے والوں کی (یا اپنی سواری کی یا اپنی سواری کے ما این سواری کے سامان کی ) حفاظت فرما۔

لا يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ عَدُواً مِحَالَكُ وَمِحَالُهُمْ عَدُواً مِحَالَكُ وَمِحَالُهُمْ عَدُواً مِحَالَكُ اللهِ مَحَالِكُ اللهِ مِحَالَكُ اللهُ الل

اگرتو ہمارے قبلے کواس کی حالت پراوران کوان کی حالت پر چیموڑ دے (اور پیج بچاؤ نہ کرے تو مختے اختیار ہے) جو تجھے مناسب معلوم ہو (کر)۔

ابن ہشام نے کہا یہ وہ اشعار ہیں جو ابن آئی کے پاس سے ٹابت ہوئے ہیں۔ ابن آئی نے کہا کہ عکرمة بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی نے پیشعر کے۔

لَا هُمَ اَخْزِ الْأَسُودَ بْنَ مَقْصُودُ الْآسُودَ النَّقْلِيْدُ الْآخِذَ الْهَجْمَةَ فِيْهَا التَّقْلِيْدُ

یا اللہ اسود بن مفصو دکو ذلیل وخوار کر جس نے ایسے سواونٹ پکڑ لئے ہیں جن میں تیری قربانی کے قلادہ بنداونٹ بھی تھے۔

> بَيْنَ حِرَاءَ وَلَبِيْرٍ فَالبِيدُ يَخْبِسَهَا وَهِيَ اُوْلَاتُ التَّطُوِيْدُ

جوکوہ حرااور کوہ شبیر کی درمیانی وادیوں اور جنگلوں میں آزادی کے ساتھ پھرنے والے اونٹوں کو باندھ رکھتا ہے۔

> فَضَمَّهَا اللَّى طَمَاطِمٍ سُودُ اَخْفِرهُ يَا رَبِّ وَاَنْتَ مَحْمُودُ

پھراس نے ان اونٹوں کو (اپنے) بے دین کالے چہرے والے عجمی (لشکر) میں پکڑ رکھا۔ پروردگار! تو (ہرطرح) قابل حمد وستائش ہے۔تواہے بے پناہ ( نتاہ و ہرباد) کردے۔ ابن ہشام نے کہا ہے وہ (اشعار) ہیں جوابن اسلی کے پاس سیح ٹابت ہوئے ہیں۔وطماطم <sup>ل</sup>ے معنی اعلاج کے ہیں یعنی مجمی بے دین کا فریا او نیجا پورا دیومغت انسان۔

ابن ایخی نے کہا پھرعبدالمطلب نے حلقہ در کعبہ چھوڑ دیا اور وہ اور ان کے ساتھی قریش پہاڑوں کی باندی کی جانب چلے گئے۔ اور وہاں پناہ گزیں ہوکرا نظار کرنے لگے کہ دیکھیں ابر ہہ۔ مکہ بیں واخل ہوکراس کے ساتھ کیا برتا و کرتا ہے۔ پھر جب مبح ہوئی تو ابر ہہ مکہ بیں داخل ہونے کے لئے خود بھی تیار ہواا ہے ہاتھی اور این لئکر کو بھی تیار کیا۔ اور اس کے ہاتھی کا تا مجمود تھا۔

ابر ہہ بیت (اللہ) کے گرانے اور پھر یمن واپس ہوجائے کا پکاارادہ رکھتا تھا۔ گر جب ان لوگوں نے اس ہاتھی کا رخ کمہ کی جانب کیا تو نفیل بن حبیب (شعمی کا) آیا اور اس ہاتھی کے باز و کھڑا ہوگیا۔ اور اس کا کان پکڑا کر کہا محمود بیٹے گیا جدھر ہے تو آیا ہے اوھر سید ھے واپس ہوجا۔ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے عظمت و حرمت والے شہر میں ہے۔ پھر اس نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی بیٹے گیا اور نفیل بن حبیب تیزی ہے وہاں سے نکل کر پہاڑ پر چلا گیا۔ اس کے بعدلوگوں نے ہاتھہ کو بہت مارا کہا شعے گروہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پرتبر مارے کہا شعے پر نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے بیٹ کے چھڑے میں آئکس گھسا دیے اور اسے خون مر پرتبر مارے کہا گئے گئا۔ پھر اس کا رخ شام کی جانب پھیرا تو اٹھ کر بھا گئے لگا۔ پھر اس کا رخ شام کی سے کہ دیا۔ پھر بھی وہ دوڑتا رہا پھر اس کا مزمشر ق کی طرف کیا گیا اس طرف بھی وہ تیز چلتا رہا لیکن جب سے کہ دیا۔ پھر بھی وہ دوڑتا رہا پھر اس کا مزمشر ق کی طرف کیا گیا اس طرف بھی وہ تیز چلتا رہا لیکن جب اس کا رخ مگری جانب کیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔

آخرالله تعالیٰ نے ان پراہا بیل اور ہلسان سے کے مشابہ پرندے بھیجان میں کے ہر پرندہ کے ساتھ

النازلاد (الف) من يس يل - (احرمحودي) ع نو (ب)

سے نسور (الف ج) میں وارجع ہے اور نسو (بو) میں اوارجع ہے۔ نبور ووم مرج ہے جس کے معنی صاف ہیں کہ بیٹے جایا والهی ہوجا اور النس کے کہ بیٹے جایا والهی ہوجا اور اللہ کا اقال کے لخاظ ہے معنی پر ہوں کے کہ بیٹے جا اور والهی ہوجا جس کو کھی بنانے کے لئے تاویلات در کار ہیں کیونکہ والهی کے لئے بیٹے نا کوئی معنی ہیں رکھتا۔ (احمرمحودی)

سے بلسان کے معنی لفات بی او ایک در دست کے لکھے ہیں جس کا تیل بہت متافع رکھتا ہے کی جانور کے معنی تو لکھے ہیں البتہ بلغون ایک لفظ ہمیں لفت میں ملا ہے جس کے معنی فتنی الارب میں ہو تھار لکھے ہیں اور قطر الحیط میں لکھا ہے۔ کہ وہ لمی گردن بلغ بازووں نبی ما گئوں والا ایک آئی جائی ہو گئی ہیں بلسان ہو گیا ہو۔ ما گئوں والا ایک آئی جائوں کی بہت صفائی ہے لک جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یکی بلغون کتابت کی فلطی میں بلسان ہو گیا ہو۔ ورنہ بلسان ہما ہو اورنہ کا مربیس۔ حالا تک (الف ب ج و) جاروں نئوں میں بلسان تک ہے۔ ورنہ ایک ایو در کی ایک دوایت ہی کھی ہے جس میں بعث اللہ العليو علی اصحاب الفیل کا لملسان تی ہے۔ مرف ایک ایو در دوایت گئی ہے جس میں بلغون کا لفظ اعلم و علمہ اتم۔ (احمد محمودی)

تین تین کنگر تھے جن کووہ اٹھائے ہوئے تھا ایک کنگراس کی چوٹی میں اور دواس کے دونوں پیروں کے پنجوں میں۔ یہ کنگر چنے اور مسور کے جیسے تھے بیان میں ہے جس کسی پر گرتا وہ ہلاک ہوجا تا لیکن ان میں بھی پر بیہ آئی۔ بلکہ ان میں ہے بعض جو بھاگ نکلے وہ اس راستے پر تیزی سے چلے جارہ ہے تھے جدھر سے دہ آئے تھے اور نفیل بن حبیب کو دریافت کرتے جارہ ہے تھے تا کہ وہ انہیں یمن کی جانب رہنمائی کرے۔ جب نفیل نے خدائے تعالی کے اتا رہے ہوئے اس عذاب کودیکھا تو کہا۔

أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَّهُ الطَّالِبُ وَالْاَشْرَمِ الْمَغْلُوْبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

( مجرمواب) بھاگ نکلنے کی جگہ کہاں کہ ( قبر ) خدا تمہاری تلاش میں ( تمہارے پیچھے لگا ) ہے اوروہ اشرم بینی ابر ہہ جومغلوب ہو چکا ( اب پھر بھی ) غلبہ نہ پاسکے گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ''لیس الغالب'' یعنی جوشعراد پر ذکر کیا گیا جس کے آخر میں لیس الغالب کے الفاظ ہیں ابن اسخق کے سواد وسروں سے مروی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ فیل نے پیشعر بھی کم ہیں۔

الله حُيْثِ عَنَّا يَا رُوَيْنَا نَعِمْنَا كُمْ مَعَ الْآصْبَاحِ عَيْنَا

ہاں اےردینا ہماری جانب سے بچھے سلام (یاد حائے زندگی) پنچے اورتم لوگوں کی سلامتی سے ہماری آئی سی صبح سورے شنڈی ہوں یعنی خوشی نصیب ہو۔

رُدَيْناً لَوْ رَأَيْتِ فَلَلا تَرَيْهِ لَدَى جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَارَأَيْنَا لَدَى جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَارَأَيْنَا

رویٹا کاش تو وہ منظر دیکھتی خدا کرے کہ تو وہ منظر بھی نہ دیکھے جو ہم نے وادی محصب کے بازو اس کے پاس ہی دیکھا۔

ا نسخہ(الف) میں وجھوا ہاربین ہےاور(ب ج ر) میں خوجوا ہاربین جس کے معنی بھاگ نکلے ہیں۔دوسرانسخہ مرجح ہے۔(احمیمودی)

ع نسخہ (ب ج و) میں د دینا الف ہے لکھا ہے۔ لیکن نسخۂ (الف) میں ردینہ ہائے ہوزے لکھا ہے اور اس پر پیش بھی دیا ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)۔

إذًا لَعَذَرْتِنِي وَحَمِدُتِ آمُرِي وَحَمِدُتِ آمُرِي وَكَمِدُتِ آمُرِي

اگروہ منظرد یکھتی تو تو مجھے (اپنے سے جدا ہونے پر) معذور بھتی اور میرے کام کی تعریف کرتی اور ہماری آپس کی جدائی یرغم نہ کھاتی۔

حَمِدْتُ اللّٰهُ إِذ الْمِصْرُتُ طَيْرًا وَخِفْتُ حَكِيْنًا وَخِفْتُ حَكِيْنًا وَخِفْتُ عَلَيْنًا

جب میں نے پرندوں کودیکھا تو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا (کہ امدادالہی پہنے گئی اگر چہ) جو پھر ہم پر (یعنی ہمارے ساتھیوں پر) پڑر ہے تھے ان سے میں ڈرر ہا بھی تھا۔ (یا جب تو ان پرندوں کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتی اگر چہ جو پھر ہم پر پڑر ہے تھے اس سے ڈربھی جاتی )
ویکٹ الْقَوْمِ یَسْالُ عَنْ نَفْیْلٍ
ویکھتی تو اللہ تعنی نفیْلٍ
کان عَلَیْ عَلَیْ لِلْحَبْشَان دَیْنَا

قوم کا ہرفر دنفیل ہی کو دریافت کررہاتھا (کہ اس سے واپسی کا راستہ بوجھے) گویا عبھیوں کا مجھ پرکوئی قرض تھا۔
پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ وہاں سے نکلے توسہی مگر راستے میں ہرایک مقام پر گرتے بڑتے اور پھر
پھسٹ (ندی نالے) پر ہلاکت کے مقامات میں مرتے کھیتے ۔ابر ہہ کے جسم پر بھی آفت آئی سب کے سب
اس کواپنے ساتھ لے کراس حالت سے نکلے کہ اس کی ایک ایک انگلی سڑ سڑ کر گرتی جاتی تھی اور جب اس کی کوئی انگلی گرتی اس کے بعد اس میں مواد آجا تا اور بیپ اورخون جاری رہتا۔

حتیٰ کہ جب اس کوصنعاء میں لائے تو اس کی حالت پرند کے چوز نے کی سی تھی اور بعض روایت کے موافق مرنے سے پہلے اس کا سینہ بھٹ کراس کا دل باہرنگل آیا تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ نے بیان کیا کہ ان سے کی نے کہا کہ سرز مین عرب میں علی ابن ایخق نے کہا کہ سرز مین عرب میں جی ہے چیک اور کنگر پھر اس سال پہلی بہل عرب میں بدمزہ و نا گوار پودے اسپند چیک اور کنگر پھر اس سال پہلی بارنظر آئے اور اس سال پہلے بہل عرب میں بدمزہ و نا گوار پودے اسپند اندراین اور آ کھ سے کہ ویجھے گئے۔ ابن ایخق نے کہا جب اللہ تعالی نے محمر منافظ کا کومبعوث فر مایا تو بیہ اندراین اور آ کھ سے کہ ویجھے گئے۔ ابن ایخق نے کہا جب اللہ تعالی نے محمر منافظ کی مبعوث فر مایا تو بیہ

ل اعضاء کے یکے بعدد گیرے جھڑتے جانے کی وجہ ہے گوشت کا ایک لوٹھڑ اسارہ گیا تھا۔ (احمیمحودی)۔

ع بیایک بدمزه دودهیلا بودا ہے جس کو بندی میں چڑبل اور عربی میں جزال کہتے ہیں۔

سے یہ بھی ایک دود صلا بودا ہے جس کا ہندی نام مدار ہے اور اس کو اکو بھی کہتے ہیں اور فاری میں خرک اور عربی میں عشر کہتے ہیں۔(احمر محمود کی از محیط اعظم)۔

واقعہ اصحاب فیل بھی ان متعدد واقعات میں ہے ایک تھا جن کواللہ تعالیٰ نے قریش پراپی ان نعتوں میں ہے شار فر مایا ہے جن ہے اس نے انہیں برتری دی کہ اس نے حبیب ی حکومت کوان پر سے دفع فرما دیا تا کہ قرید کے دراز حاصل ہو۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: قریش کے زمانۂ اقبال اوران کی حکومت کو بقائے دراز حاصل ہو۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا:

﴿ أَلَّهُ تَرَكَّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَأَصْحَابِ الْفِيل ﴾

''اے میرے مجوب بندے کیا تو کے (مجھی اس نعت کا) خیال نہیں کیا کہ تیری پرورش کرنے والے نے (تیری ترون کر فی والوں کے ساتھ کیسا (سخت) برتاؤ کیا؟
﴿ الَّهُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيْلٍ وَّازْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا الْهَابِيْلَ ﴾

''کیا ان کی مخالفانہ کا روائیوں کو رائگان (یا مغلوب یا بے اثر) نہیں کردیا اور (کیا) ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندنہیں بھیجے؟

﴿ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِي مَّأْكُولٍ ﴾

''(کیا تو نے نہیں دیکھا) وہ انہیں پھراورگارے کے (بے ہوئے یا سخت) روڑوں ہے (اس قدر) مارے جارہے تھے کہ انہیں ہے ڈٹھل پتوں (کے چورے) کی طرح کر دیا کہ (ان میں کے بھنے دانے اور ڈٹھل) کھالیے گئے (ہوں اور انہیں پا مالی کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو کہ چورا ہو کر بریا دہوجا کیں)''۔

اورفرمایا: ۲

﴿ لِإِيْلَافِ قُرِيْشِ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَتَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ

'' قریش کی الفت کے ان کی اس الفت کے سبب سے جوسر مااور گر ماکے سفروں سے ہے انہیں

لے یقال ضل الماء فی اللبن ای غلب بعیث لا یظهر اثرہ فی الماء۔(ازمنتی الارب)(احرمحودی)۔ ع نسخۂ (ب ج د) تینوں میں و قال ہے مرف نسخۂ (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحودی)۔

چاہئے کہ (تین سوساٹھ بتوں کو چھوڑ کر) اس گھر کو (باتی رکھنے والے اور اسے عظمت و برتری عطا کرنے والے اور) پروان چڑھانے والے کی پرستش کریں جس نے انہیں بھوک (اور فاقوں) ہے (بچاکر) کھانا دیا اور خوف (قتل وغارت) ہے (بچاکر<sup>ا</sup>) انہیں امن عنایت فرمایا ہے لیعنی تا کہ (اللہ تعالیٰ) ان کی اس حالت کو جس پروہ (اب) ہیں اور اگروہ اس (خدائے قد وس اور اس کے پیام) کو قبول کرلیں تو جس بھلائی کا اللہ (تعالیٰ) ان کے ساتھ اراوہ رکھتا ہے اس کو (کہیں) بدل نددئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابا بیل کے معنی جماعتوں کے ہیں اور عرب نے اس کا واحد جس کو ہم جانتے ہوں کبھی استعال نہیں کیا۔اور جیل کے متعلق یونس نحوی اور ابوعبیدہ نے مجھے خبر دی کہ اس کے معنی سخت کے ہیں روبیۃ بن العجاج نے کہا۔

بیاشعاراس کے بحر جز کے ایک قصیدے کے ہیں۔اوربعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ وہ فاری کے

= تعظیم و تکریم کرتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے مجاورین ہیں اور ان کی خدمت کو ہر مختص اپنے لئے نخر سمجھتا ہے اور اس سبب سے تجارت ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اور جزیرۃ العرب کی تجارت اور جن تجارتوں کے لئے جزیرۃ العرب راستہ بنتا ہے ان تمام تجارتوں کے لئے جزیرۃ العرب راستہ بنتا ہے ان تمام تجارتوں کا ٹھیکہ بلا شرکت غیرے قریش۔ اور مرف قریش۔ کا حصہ ہوتا ہے اگر ان حقیقی فائدوں کا انہیں صبح احساس ہوا ور اگروہ یہ جمیس کہ یہ تمام منافع جو انہیں حاصل ہورہے ہیں بیت اللہ کا صدقہ ہے تو (آگے ترجمہ پڑھئے)۔

ا وہ فاتے جن میں وادی خیر ذی زرع مبتلائتی کہ نہ ان کے لئے کہیں کوئی مستقل کھیتی تھی نہ پانی جنگلوں میں خانہ بدوش مارے مارے پڑے پھرتے تھے اور جہاں کہیں پانی نظر آتا وہیں ڈیرے ڈال دیتے ان تمام آفات سے خاص طور پر دعائے ابراہیں کے طفیل انہیں محفوظ رکھ کرانہیں کھانے کے لئے (آگے ترجمہ پڑھئے)۔

ع کے حرم محترم میں جو محفوظ آجا تا وہ محفوظ و مامون ہوجا تا اور اہل حرم اپنے تجارتی کار دبار کے لئے ہر ملرف بےخوف دخطر جہاں جاہتے سنر کوتے ۔ (احمد محمودی)۔

### 

دو کلے ہیں عربوں نے ان دونوں کوا یک کلمہ بنالیا ہے۔ وہ دونوں لفظ سنج (سنگ) اور جل (گل) ہیں۔ سنج (سنگ) کے معنی پنقر ہیں اور جل (گل) ہیں۔ نجر اور کاسنگ) کے معنی پنقر ہیں اور جل (گل) کے معنی کیچڑگارے کے بیعنی وہ روڑے انہیں دوجنسوں پنقر اور گارے سے بنے ہوئے تھے۔اورعصف کے معنی زراعت کے ان پتوں کے ہیں جس میں ڈٹھل نہیں اور اس کا واحد عصفۃ ہے۔

(ابن ہشام نے لیہم سے بیان کیا) کہا کہ جھے کو ابوعبیدہ نحوی نے خبر دی کہ اس کوعصافۃ اورعصیفۃ بھی کہتے ہیں۔اورعلقمۃ بن عبدہ کا ایک شعر سایا وہ علقمۃ جو بنی ربیعۃ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک شخص ہے۔

تَسْقِیْ مَذَانِبَ قَدُ مَالَتُ عَصِیْفَتُهَا جُدُوْرِ اللّٰمَا مِنْ اَتَیِ الْمَاءِ مَطْعُوْمُ سُرِی (ایسے کھیت کو) سینچتی ہیں جس کے ڈٹھل یا ہے جھکے گئے ہیں اور اس کی منڈ ریس پانی کی تیزر فار کے سبب کٹ گئی ہیں۔

یشعرایک تعبیرے کا ہے۔اور راجزنے کہا۔

فَصُيّرُوْ المِثْلَ كَعَصْفٍ مَّا كُوْلُ

انہیں ان بے ڈٹھل پتوں کی طرح کر دیا گیا کہ (ان میں کے بھٹے اور دانے) کھا لئے گئے ہوں۔

ابن ہشام عینے کہا کہ اس بیت کی نحو ( کے بارے ) میں ایک ( خاص ) تفیی<sup>س</sup> ہے۔ اور ایلاف قریش کے معنی ان کی اس الفت کے ہیں جوانہیں شام کی جانب تجارت کے لئے نکلنے سے تھی ان کے دوسفر ہوا کرتے تھے۔ایک سفر مر مامیں اور ایک گر مامیں۔

ابن ہشام نے ہمیں خبردی کہ ابوزید انصاری نے کہا کہ عرب الفت التی ء الفااور آلفۃ ایلا فاایک ہی معنی میں استعال کرتے ہیں ذوالرمہ کا شعر کسی نے مجھے سایا ہے۔

لے خط کشید والفاظ نعنہ (الف) میں نہیں ہیں۔ (احرمحمودی)

ع (الف) حدود (ب) جذور (ق و) جدور تینوں نسخوں کے الفاظ سے مناسب معانی حاصل ہوتے ہیں لیکن مجھے آخری نسخہ مرجح معلوم ہوا۔ جدور کے معنی نیمی زمین کے ہیں۔ جذور کے معنی جڑوں کے ہیں۔اور حدور کے معنی منذیروں کے ہیں۔ (احمرمحمودی)

س خط کشید والغاظ نوند (الف) مین بیس میں \_ (احرمحمودی)

سے اس تغییر ہے مصنف کی مراد کا ف تشبید ہے متعلقہ بحث معلوم ہوتی ہے جونکم نحو میں ہے کہ کا ف تشبیدا یک متنقل اسم ہے یا حرف ہے جونٹیم کی تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ (احرمحمودی)۔

۵ خط کشیده الفاظ نفی (الف) مین بین بین راحم محودی)

مِنَ الْمُوْلَفَاتِ الرَّمُلَ اَدُمَاءَ حُرَّةٌ شُعَاعُ الضَّحٰی فِی لَرُنِهَا یَتُوضَّحُ (وہ جُن کے اللّٰہ اللّٰ

یہ بیت اس کے ان ابیات میں سے ہے جن کوہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔
اور'' ایلان ن' اس الفت کوبھی کہتے ہیں جو انسان کو (پالتو جانوروں) اونٹ بلی اور بکری وغیرہ سے ہوتی ہے۔ (ایسے موقع پر بھی)'' آلف ایلاف' کہا جاتا ہے۔ کمیت بن زیدنے جو بنی اسد بن خزیمۃ بن مدرکۃ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معدمیں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

بِعَامِ يَقُولُ لَهُ الْمُولِفُونُ نَ هَلَا لَمُعِيْمُ لَنَا الْمُوجِلُ الْمُوجِلُ الْمُوجِلُ الْمُوجِلُ الْمُوجِلُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ ولِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ ولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُل

یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے اور ایلا ف کے معنی افراد تو م کے آپس میں متحد ہوجانے کے بھی ہیں'' الفاالقوم ایلا فا'' بھی کہا جاتا ہے کمیت بن زیدنے یہ بھی کہا ہے۔

وَ آلَ مُزيقياءً غَدَاهَ لاَ قُوْا بَنِي سَعْدِ بُنِ ضَبَّةً مُوْلِفِيْنَا اور (كياتم نِے) مزيقيا والوں كو (نبيس ديكھا كهان كى كيا حالت ہو گئی تھی) جس روز وہ متحد ہو كر بني سعد بن ضبة كے مقابلے ميں آئے تھے۔

سے بیت بھی اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ اور ایلاف کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ایسا ملا ویا جانا

لے بینی بڑے شوق واہتمام ہے اونٹول کے پالنے والوں کو بھی قط سالی اور اونٹنیوں کو جارہ نہ ہونے کے سب دور ہے مہم نہ آتا تھا۔اور خطرہ تھا کہ جود بلے پتلے اونٹ اس وقت سواری کا کام دے رہے ہیں مرجائیں گارران سے یہ کام بھی نہ لیا جاسکے گا اور پیادہ یا بھرنے کی نوبت آئے گی۔ (احمرمحمودی)

ع نسخہ ہائے (بن و الف الشی الی الشی ہے اور ایسا ہونا بھی جا سے لیکن نسخہ ( النب ) میں ان تو لف الشی فی الشی کا الشی کا الشی کا اللہ کی اللہ کا اللہ ک

#### 

بھی ہیں کہ وہ اس سے چیپاں ہو جائے اور چھوٹ نہ سکے ایسے موقع پر'' آلفۃ ایاہ ایلافا'' کہا جاتا ہے نیز ایلاف کے معنی ایسی محبت کے بھی ہیں جو (اصلی دھیقی) محبت کے در جے سے گھٹی ہوئی ہوا یسے موقع پر بھی'' آلفۃ ایلافا'' کہا جاتا ہے لیعنی مجھے اس سے یوں ہی ہی دل بستگی ہوگئ۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکر نے عبدالرحمٰن بن معد بن زرارہ کی بینی عمرہ سے اور انہوں نے عائشہ منی ہوئئ سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا میں نے اس ہاتھی کے متعلقہ افسر اور اس کے مہاوت دونوں کو اندھا ایا جج (معذور حالت میں) کے میں لوگوں سے کھا نا ما تکتے دیکھا ہے۔

## ہاتھی کے متعلق جواشعار کیے گئے .

ابن اسحاق نے کہا پھر جب اللہ تعالی نے حبیثیوں کو (بے نیل مرام) کے سے لوٹا دیا اور ان کو اس بھور مز ابوی بوی مصیبتیں پنچیں تو عرب قریش کی عظمت کرنے گے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں اللہ نے ان کی جانب سے جنگ کی اور ان کے دشمن کے سروسامان کے مقابلے میں انہیں کا فی ہو گیا تو انہوں نے اس کے متعلق بہت سے اشعار کہے جن میں وہ اس برتا و کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے حبیثیوں کے ساتھ کیا اور قریش سے ان کی مخالفا نہ کا روائیاں دور کیس عبد اللہ بن فہر الزبحری بن عدی بن قیس بن عدی بن سعید بن سم بن عمر و بن ہمسیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر انہ کہا ہے۔

تُنگلُوْا عَنْ بَطْنِ مَكَّةَ إِنَّهَا كَانَتُ قَدِيْمًا لَا يُرَامُ حريمُهَا (رشمنان بيت الله) وادى مكه عبرتناك سزاك ساتھ بھگا ديے گئے بے شبه قديم (بى) عاس كايد حال رہا ہے كه (برى نيت ہے) اس كرم كاكوئى ارادہ نبيں كرسكتا۔ لَمْ تَخْلِق الشِّغْرى لَيَالِي حُرِّمَتُ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْاَنَامِ يَرُوْمُهَا لَمْ تَخْلِق الشِّغْرى لَيَالِي حُرِّمَتُ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْاَنَامِ يَرُومُهَا

ا نخر(الف) من بيں --

ل نسخهُ ال الله الماره معد بن زراره ماورنسخهُ (الف) مين اسعد بن زراره م جونلط معلوم ہوتا ہے۔

سے الناس كالفظ نسخه (الف) من نبيس بــ

س نسخ (الف) میں عدی بن سعد بن سعید بن مهم لکھا ہے اور (ب) میں عدی بن سعد بن مہم ہے اور (ج و) میں عدی بن سعید بن مہم ہے۔ (احم محمودی)

جن دنوں اس کوحرم محمۃ م بنایا گیا اس وقت شعریٰ کی معبودانہ حیثیت میں پیدانہ ہوا تھا جب کی کانوق میں ہے کوئی قوی ہے قوی بھی اس کی طرف مخالفت ہے آئے اٹھا ٹھا کرنہ د کھے سکتا تھا۔
سائیل آمیٹو الْبَحیْشِ عَنْهَا مَارَانی وَلَسَوْفَ یُنبی الجاهِلیْنَ عَلِیمُهَا
فوج کے سردار (ابر ہہ) ہے اس کے متعلق دریا فت کر کہ اس نے دیکھا ناوا قفوں کو واقف کار
بتلادے گا۔

سِتُون اَلْفَالَمْ يَوْبُوا ارْضَهُمْ بَلُ لَمْ يَعِشْ بَعْدَ الْإِيَابِ سَقِيْمُهَا كَرَانِ مِن كَرَانِ كَاراد مِن كَالِمَ مِنْ يَعِشْ بَعْدَ الْإِيَابِ سَقِيْمُهَا كَرَانِ مِن كَرَانِ مِن كَاراد مِن كَالْمَ اللّه عَن يَمِن كُووا لِسَ نَهُ مُوسِكَ بَلَدان مِن كَا بِيَار (ابر ہدلوٹا بھی) تو نو شخ كے بعد زندہ ندر ہا (بلكه سخت تكليفيں اٹھا كرم ركيا۔

وَاللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا وَجُوهُمْ قَبْلَهُمْ وَاللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيمُهَا ومال ان سے پہلے عادوجر ہم بھی تو رہا کرتے تھے (یعنی انہیں بھی تو جرائت نہ ہوئی کہ تعبۃ اللہ کو نظر بدسے دیکھتے۔ کیوں اس لئے کہ ) اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے اوپر (عرش اعظم پر) ہے اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔

ابن المن المن المن الزبعرى نے جس بیار كاذكر كیا ہے كہ لوٹے كے بعد زندہ نه رہااس سے اس كی مرادابر ہمہ ہے كه (لوگ) جب اسے اس آ فت كے بعد جواس بر آئی تھی اٹھا لے گئے تو وہ صنعاء میں مرگیا۔اورا بوتیس بن الاسلت الانصاری انظمی نے جس كانا م شیمی تھا بیا شعار کہے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس صفی بن الاسلت بن جشم بن وائل بن زید بن قیس بن عامر بن مرۃ بن مالک بن الاوس ۔

وَمِنْ صُنْعِهِ يَوْمَ فِيْلِ الْحُبُو ش إِذْ كُلَّمَا بَعَثُوهُ رَزَمُ اس (خدائے قادر) کی کارسازیوں میں سے ایک کارسازی کانمونہ عبوں کے باتھی سے حملہ

لے شعری ایک تارے کا نام ہے جو ہرتی جوزا کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور تمام تاروں میں سب سے ہڑا نظم آت ہے ہوں میں ایک ایک گروہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ (احمرمحمودی)۔

ع نسخه ہائے (ب نن د) میں بل لم ہے اور نسخہ (الف) میں ولم ہے پہلا وزن و معنی دونوں کے لجاظ ہے بہتر ہے۔ (احمرمحمودی) مع نسخۂ (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔ (احمرمحمودی)

آ وری کے روزنمایاں ہوا کہ جتنا ہاتھی کوا قسام کی تد ابیرے اٹھاتے وہ جم جم کر بیٹھتا جاتا تھا۔ مَحَاجِنُهُمْ تَحْتَ اَقْرَابِهِ وَقَدُ شَرَمُوا اَنْفَهُ فَاَنْخَرَمَ ان حبشیوں کی ٹیڑھی لکڑیاں (یا چوگان) اس ہاتھی کے پیٹ کے نیجے لگا دی گئی تھیں (کہ وہ ا شھے )اورانہوں نے اس کی ناک بینی سونڈ کو چیر ڈ الاحتیٰ کے وہ ناک کٹا ہو گیا۔

وَقَدْ جَعَلُوا سَوْطَةُ مِغُولًا إِذَا يَمَّمُوْهُ قَفَاهُ كُلِم اوراس کے آئکس کونو کدار بنایا گیا اور جب انہوں نے اس کی گدی کا قصد کیا ( اور گدی میں آئکس مارا) تو زخمی کرڈ الا۔

فَوَلِّي وَآدُبَرَ آدُرًاجَهُ وَقَدْ بَاءَ بِالظُّلَمُ مَنْ كَانَ ثَمْ آ خراس ہاتھی نے پیٹے پھیر دی اور جس راستے آیا تھا بلٹ کراس طرف چلا اور جوشخص وہاں رہ گیاوه قبل از وقت تبای کامز اوار ہوگیا۔

فَأَرْسَل مِنْ فَوْقِهِمْ حَاصِبًا فَلَقَّهُمْ مِثْلَ لَفّ الْقُزُمْ بھراس خدائے قادر نے اس پر پھر کی بارش برسائی تو اس بارش نے ان کواس طرح لیٹ لیا جس طرح ذلیل حقیر بے قدر چیزوں کوسمیٹ کرلپیٹ لیاجا تا ہے۔

تَحُضُّ عَلَى الصَّبْرِ آحْبَارُهُمُ وَقَدْ ثَآجُوا كَثُوَّاجِ الْغَنَم علاء نصاریٰ (یا یا دری) انہیں صبر کے لئے ابھار رہے ہیں اور وہ ہیں کہ بکریوں کی طرح ممیا -Ut-1

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک تھیدے کے ہیں لیکن ای قصیدے کی نسبت (بعض روایات میں )امیہ بن ابی الصلت کی طرف بھی گئی ہے ابوقیس ابن الاسلت نے بیجھی کہا ہے۔ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَبُّكُمْ وَتَمَسَّحُوا بَارْكَان هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْآخَاشِب یس اٹھواورا بے برور دگار کی عبادت کرواوراس سخت پہاڑوں کے درمیان والے گہر کے کونوں یر (برکات حاصل کرنے کے لئے ) ہاتھ پھیرو۔ فَعِنْدَ كُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ مُصَدَّقٌ مُ غَدَاةً آبَى يَكُسُوْمَ هَادِى الْكَتَائِب

> ل ظلم البعير نحره من غير داء و لا علة و كل ما اعجلته عن او انه فقد ظلمته ( قطر الحيط ) ع نسخه (الف) میں یہاں ایک واوزیاد ہ ہے جول وزن ومعنی ہے۔ بلاء ومصدق ہے۔ (احمرمحمودی)۔

سرت ابن بشام الله معداد ل

کیونکہ (حبثی فوج کے ) بڑے بڑے دستوں کے سردارابی میسوم بعنی ابر ہہ کے (جملے کے ) روز اس (بیت الله) کی وجہ سے (تم کو) وہ برسی نعمت (دشمن پر فتح مندی) نصیب ہوئی جوتمہارے یاس مسلم ہے۔

كَتِيْبَتُهُ بِالسَّهُلِ تَمْشِي وَرِجُلُهُ عَلَى الْقَاذِ فَاتِ فِي رُءُ وسِ الْمَنَاقِب اس کا سوار دستہ میدانی نرم زمین میں جلا جا رہا ہے اور اس کی پیادہ فوج پہاڑی راستوں کے سرول پر پھر چینکنے والے آلات لئے ( کام کررہی) ہے۔

فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ﴿ جُنُودُ الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ پھر جب تمہارے پاس عرش والے کی امداد پہنچ گئی تو (اس) حکومت والے کےلشکر ( خاص قشم کے برندوں) نے انہیں مٹی اور پھروں سے مار مارکر پسیا کر دیا۔

فَوَلَوْا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَوُبُ إِلَى آهْلِهِ مِلْحِبش لَمْ غَيْرَ عَصَائِب اوروہ تیزی سے پیٹے پھیر کر بھا گے اور حبشیوں کے لشکر کا کوئی دستہ اپنے اہل وعیال کی جانب تنز بتر ہوئے بغیر واپس نہیں ہوا۔

ابن ہشام نے کہا''علی القاذ فات فی رؤس المناقب''ابوزید انصاری نے مجھے سایا ہے اور بیابیات ابوقیس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ان شاء اللہ قریب میں ہم اس کے مقام پراس قصیدے کا ذکر کریں گے۔ اوراس کے الفاظ' فراۃ الی میسوم' سے مرادابر ہدنے جس کی کنیت ابی میسوم تھی۔

ابن اسخق نے کہا کہ طالب بن ابی طالب بن عبد اصطلب نے کہا ہے۔

اللَّمْ تَعْلَمُواْ مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسِ وَجَيْشِ آبِي يَكُسُوْمَ إِذْ مَلَاوًا الشِّعْبَا کیا تنہیں خبرنہیں کہ جنگ واحس اور لشکر ابی میسوم بعنی ابر ہد کا کیا نتیجہ ہوا جب کہ انہوں نے (تمام) گھاٹیاں (بے شارسیاہ سے) کھردی تھیں۔

فَلُوْلًا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءً غَيْرَة لَاصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا اللہ اگر اللہ (تعالیٰ) کی حمایت ہوتی ۔ (اور حقیقت تو یہ ہے کہ) اس کے سواکوئی چیز ہے ہی نہیں ۔ تو تم لوگ اینے مولیثی کے گلوں یا اپنی عورتوں کی کچھ حفاظت نہ کر سکتے ۔

ل نسخهٔ (الف) میں ملحیش ہےاور (ب ج د) میں ملحش ہے بیاصل میں من الجیش اور من الجش ہے۔ دونو ں صورتوں سے معن نکل کتے ہیں لیکن صورت دوم بہتر ہے۔ (احم محمودی)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بدر کے متعلق ہے ان شاء اللہ اس کا تذکر ہ اس کے موقع پر ہوگا۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوالصلت بن ابی ربید التقی نے ہاتھی اور دین صنیفیہ ابراہیمیا علیظ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایات میں اس کی نسبت امیہ بن البی الصلت بن ربیعۃ التقفی کی طرف کی گئی ہے۔
اِنَّ آیَاتِ کُم رَبِّنَا ثَاقِبَاتٌ لَا یُمَادِی فِیْهِنَّ اِلَّا الْکَفُوْرُ اِنَّا نِیاں (روز روشن کی طرح) چمک رہی ہیں جن کے بارے میں سے شبہہ ہمارے پروروگار کی نشانیاں (روز روشن کی طرح) چمک رہی ہیں جن کے بارے میں کسی سخت منکر کے سواکسی کواعتر اض اور اختلاف کی مجال نہیں۔

ثُمَّ يَجُلُو النَّهَارِ رَبُّ رَحِيْمُ عَلَيْ بِمَهَاةٍ شُعَاعُهَا مَنْشُورُ بِمَهَاةٍ شُعَاعُهَا مَنْشُورُ ب پھروہ مہربان پروردگارروزانہ شفاف ومنور آناب کے ذریعہ جس کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں دن کو جلوہ گاہ ظہور پرلاتا ہے۔

حَبَسَ الْفِيْلَ بِالْمُغَمَّسِ خَتَى ظِلَّ يَحْبُو ْ كَانَّهُ مَعْقُوْدُ الله عَبْوُ لَا يَحْبُو ْ كَانَّهُ مَعْقُوْدُ الله عَمْ مَعْمُ وَيَاسَ كَ الله عَمْ مَعْمُ وَيَاسَ كَ مَعَامُ عُمْ مِنْ بِالْقَى كُورُوكُ وَيَاحَى كَهُ وَهُ رَيْكُ لِكَاسَ كَى حالت يه مُوكَى كُويَاسَ كَ مِعَامُ عُمْ مِنْ بِاللهِ عَلَى الله عَلَ

لَاذِمًا خَلْقَةَ الْجِرانِ كَمَا قُطَّ رَمِنْ صَخْرِ كَبْكَبٍ مَحْدُورُ لَاذِمًا خَلْقَةَ الْجِرانِ كَمَا قُطَّ رَمِنْ صَخْرِ كَبْكِبٍ مَحْدُورُ كَرُونَ كَ طَقَ كُو (زَمِينَ سے اس طرح) لگاديا گويا اس كوكوه عرفات كى دُهلوان چان كبكب يراديا گيا ہے۔

حَوْلَهُ مِنْ مُلُوْكِ كِنْدَةَ أَبْطَا لَ مَلَاوِيْتُ فِي الْحُرُوْبِ صُقُورِ اس كَاطراف شَامِان كنده مِن كرا عراب الراجن كو) جنگ كشهباز (كهنا

ل نخد(الف) من نبي --

ع نسخہ(الف) میں ٹا تبات کے بجائے با تیات اور (بجور) میں ٹا قبات ہے جوزیاد و مناسب ہے۔ (احمیمحودی) سے نسخہ (الف) میں کریم ہے اور (بجور) میں رحیم۔

سزادار ہے موجود تھے لیکن )۔

خَلَّفُوٰہُ ثُمَّ ابْذَعَرُّوٰ جَمِیْعًا کُلُّھُمْ عَظُمٌ سَاقِهِ مَکْسُوْرُ انہوں نے اس کو (اس کے حال پر) جیموڑ دیا اور سب کے سب ڈرکر (گرتے پڑتے ایسے) بھا گے کہ ان میں کے ہرایک کی ٹا تگ کی ہڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ (یعنی تمام وہ اشخاص جو پچ نکلے لنگڑے ہو گئے ہے)۔

کُلُّ دِیْنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِنْدَا لِ اللَّهُ اِللَّهِ دِیْنَ الْحَنِیْفَةِ لِ بُوْرُ قیامت کے روز الله تعالیٰ کے پاس دین صنیفہ (ابرہیمیہ توحید خالص کے سوائے ہرایک دین ناکارہ ہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرزوق نے جس کا نام ہمام بن غالب تھااور جو بنی مجاشع بن وارم بن مالک بن زید منا قابن تمیم میں کا ایک شخص تھا سلیمان ابن عبدالملک بن مروان کی ستایش اور حجاج بن یوسف کی ہجواور حبشیوں اور ہاتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

فَلَمَّا طَغَى الْحَجَّاجُ حِيْنَ طَغَى بِهِ غِنْ قَالَ إِنِّى مُوْتَقِ فِى السَّلَالِمِ غَنْ فَلَمَّا طَغَى السَّلَالِمِ عَنْ فَلَمَّا طَغَى الْحَجَاجُ حِيْنَ طَغَى بِهِ غِنْ قَالَ إِنِّى مُوْتَقِ فِى السَّلَالِمِ بَعِر جب حجاج نے سرکشی کی اور کہا کہ میں (ای طرح ترقیات کے) زینوں پر بلند ہوتا چلا جاؤں گا۔

فَكَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ نُوْحِ سَاَرُتَقِى إلى جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ لَوَ اس كَى حالت نوح فلات كَ جِيْحُ كَى مَ مُوكَى جَسَ نَ كَبَا تَهَا مِينَ كَى اليه بِهَارُ ير جَرُهُ وَ اس كى حالت نوح فلات كَ جِيْحُ كَى مَ مُوكَى جَسَ نَ كَبَا تَهَا مِينَ كَى اليه بِهَارُ ير جَرُهُ وَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكَ مُعْ مِنْ خَطْرِ فَانَ ) سے بچائے گا۔

رَمَى اللّٰهُ فِي جُنْمانِهِ مِثْلَ مَارَمَى عَنِ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنِ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللهُ تَعَالَى فِي جُنْمانِهِ مِثْلَ مَارَمَى أَنْ قَالَ جُس طرح بزريوں والے روش قبلے ہے الله تعالى في اس کے دشمنوں یہ) آفت ڈالی تھی۔ (دشمنوں کو ہٹانے کے لئے اس کے دشمنوں یہ) آفت ڈالی تھی۔

لے نسخۂ (الف) میں زور ہے بیعن جھوٹااور (ب ج و) میں بدر ہے جس کے معنی کا سدہ نا کارہ میں بعدالذکر قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے۔ (احد محمودی)۔

ع نسخہ ہائے (الف ب) میں غناوغنی ہےاور (ج و ) میں ضاعین مہملہ سے ہے دوسر نسخہ کے لحاظ ہے معنی میں دوراز کار تاویلوں کی ضرورت ہے۔(احرمحمودی)

جُنُودًا تَسُوقُ الْفِيْلَ حَتَّى اَعَادَهُمْ هَبَاءً وَكَانُوا مُطُو حِميّ الطَّرَاحِمِ السَّرَعَالَى فَ اسَلَّمُ لَكَ آرہا تھا حَیٰ کہ اللہ تعالیٰ فِ اسْلَاکُو تَاہِ وہر بادکر ڈالا جو (بڑی شان وشوکت ہے) باتھی لئے آرہا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فِ ان کوگر دکے ذرول کی طرح پریشان کر ڈالا اور وہ غرور وغصے میں جمرے ہوئے تھے۔ انصورت کَنَصْرِ الْبَیْتِ اِذًا سَاقَ فِیْلَهُ اِلْیَهِ عَظِیْمُ الْمُشْرِکِیْنَ الْاَعَاجِمِ الْمُنْدِ کِیْنَ الْاَعَاجِمِ الْمُنْدِ کِیْنَ الْاَعَاجِمِ اللّهُ ا

سابیات اس کے ایک تصیدے کی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا عبداللہ بن قیس الرقیات نے جو بنی عامر بن لوسی بن غالب میں کا ایک شخص تھا ابر ہة الاشرم اور ہاتھی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

كَادَهُ الْأَشْرَمُ الَّذِي جَاءَ بِالْفِيْلِ فَوَلَّى وَجَيْشُهُ مَهْزُوْمُ الْأَشْرَمُ الَّذِي جَاءَ بِالْفِيْلِ فَوَلَّى وَجَيْشُهُ مَهْزُوْمُ الْمُرَمِ فَي وَوه اس طرح لوٹا كه اس اشرم في جو ہاتھى كے ساتھ آيا تھا اس بيت اللہ كے خلاف جالبازى كى تووه اس طرح لوٹا كه اس كالشكر شكست خورده تھا۔

وَاسْتَهَلَّتُ عَلَيْهِمُ الطَّيْرُ بِالْجِنْدل حتى كانه موجوم اور پرندان (لشكريوں) پرمقام جندل ميں بڑي تختي اور شور وغوغا كے ساتھ برس پڑے۔ يہاں تك كدوہ لشكراييا ہو گيا گويا كى اس كوسنگسار كر ڈالا ہے۔

ذَاكَ مَنْ يَغُزُهُ مِنَ النَّاسِ يَرْجِعُ وَهُوَ فَلَّ مِنَ الْجُيُوْشِ ذَمِيْمُ وهُوَ فَلَّ مِنَ الْجُيُوْشِ ذَمِيْمُ وه ( كعبة الله اليه مقام ہے كه) لوگول ميں سے جواس كى جانب مخالفانه ارادے سے جاتا ہے۔وہ تنگست كھا كراور بدنام وذليل وخوار ہوكرلوقا ہے۔

سابیات اس کے ایک تھیدے کی ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ جب ابر ہمہ ہلاک ہو گیا تو اس کا بیٹا کیسوم بن ابر ہمہ صبیبیوں کا بادشاہ ہوا۔ اور ابر ہمدا ہے اسی جیٹے کے نام سے ابی کیسوم مشہورتھا پھر کیسوم بن ابر ہمہ بھی ہلاک ہوا تو اس کا بھائی مسروق بن ابر ہمہ یمن میں صبیبیوں کا بادشاہ ہوا۔

ل حويا كالفظ يهال اس لئے استعال كيا كيا ہے كه حقيقت ميں رجم كالفظ عقمندوں ك' خسّار كے لئے وضع كيا كيا جس ميں قصدواراد كى بھى شرط ب يبلى نے كہا ہے۔ انها الوجم بالا كف و نحو ها شبه بالمر جوم الذى يوجمه الآدميون اومن يعقل وينعمد الرجم من عدوونحوه۔



## سیف بن ذی بیزن کاظهوراورو هرز کی یمن برحکومت



پھر جب یمن والوں پر بلاؤں ( کا زمانہ ) دراز ہوگیا ( یعنیٰ ظالم حاکموں کے ہاتھوں ہروقت آ فات میں مبتلا رہنے لگے ) تو سیف بن ذی پر ن حمیری جس کی کنیت ابومر ہ تھی یمن سے باہر چلا گیا۔اور قیصر روم کے پاس (اپنی قوم کی جانب ہے) اس (ظلم تعدی) کی شکایت کی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے اور اس سے استدعا کی کہانہیں اس (ظلم وتعدی) ہے بچائے اور وہ خودان پرحکومت کرے اور رومیوں میں ہے جنہیں جا ہےان پر حاکم بنا کر بھیجے کہ وہ اس کی جانب ہے شاہ یمن ہو لیکن اس نے اس کی شکایت رفع نہیں کی تو وہ وہاں سے نکلا اور نعمان بن منذر کے یاس آیا جوجیرہ اور اس کی متصلہ اراضی عراق پر کسریٰ کی جانب سے حاکم تھا۔اوراس سے حبشیوں کی حکومت (اوران کے مظالم) کی شکایت کی ۔نعمان نے اس سے کہا کسریٰ کے در بار میں میری سالانہ باریا بی ہوتی ہے چندروز تھہر جا کہوہ زمانہ آجائے۔وہ چندروز وہیں تھہر گیا پھر جب وہ زمانہ آیا تو اس کو لے کر کسریٰ کے پاس پہنچا۔اور کسریٰ (دربار کے وقت)۔ایخ اس ایوان (خاص یا تخت گاہ) میں بیٹھا کرتا تھا جس میں اس کا تاج (لٹکا ہوا) تھااوراس کا تاج کو کوں کے خیال کے موافق ایک برے قنقل کا ساتھا۔جس میں یا توت زمر داورموتی سونے جاندی میں جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک سونے کی زنجیر سے اس محراب کی حجیت میں لاکا ہوار ہتا تھا جہاں اس کے بیٹھنے کا مقام تھا اور اس کی گردن اس کے اس تاج کواٹھا نہ عتی تھی اس مقام پر پر دے ڈال دیئے جاتے اور جب وہ اپنے مقام پر بیٹھ جاتا اور اپنا سر اینے تاج میں رکھ لیتا اور خوب مطمئن ہو جاتا تو پر دے اٹھا دیے جاتے۔اور ہر وہ شخص جس نے اس سے یہلے اس کونہ دیکھا ہواس کواس حالت میں دیکھتا (اس پررعب طاری ہوجا تااور)اس کی ہیبت ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا سیف بن بزن بھی جب اس کے پاس آیا (مرعوب ومد ہوش ہوگیا اور) گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابن ہشام نے کہا مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جب سیف اس کے پاس آیا تو اپنا سر جھکا دیا۔ باوشاہ نے کہا کہ بیاحتی میرے پاس اس (قدر) لیے (چوڑے) دروازے ہے آرہا ہے پھر (بھی) اپنا

ا اصل میں ایوان کے جس کے عنی بڑے چبوڑے کے ہیں۔ (احرمحمودی)۔

ع نعی (الف) میں دکان تاجہ کے الفاظ نبیں ہیں۔ (احم محمودی)

سے سیلی نے ہروی کی کتاب غریبین نے تقل کی ہے کہ''قطل'' سسمن کی گنجائش کا ایک پیانہ ہے اور لکھا ہے کہ ہروی نے من کی کوئی تصریح نہیں کی میرے خیال میں دورطل کا ہوگا''اس طرت قنتل تقریباً تینتیں سیر کا ہوامنتی الارب میں لکھا ہے قنقل کجفر پیانہ بزرگ ونام تاج کسریٰ۔(احمرمحمودی)

(1 40 )> \$ \tag{} سر جھکائے ہوئے آتا ہے!!!اور جب یہ بات اس ہے کہی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے صرف اپنے غم والم کی وجہ سے ایسا کیا کیونکہ میرایٹم اتنازیا وہ ہے کہ اس کی سائی کے لئے ہر چیز تنگ ہے۔

ابن ایخن نے کہا پھرسیف نے اس سے کہا اے بادشاہ (جہاں پناہ)! غیر ملکیوں نے ہم پر اور ہارے ممالک پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ کسریٰ نے اس سے بوچھاکون غیرملکی حبثی یا سندی؟ اس نے کہا (سندی) نہیں بلکہ جبشی۔اور ای لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں اور میرے مما لک پرآپ ہی کی حکومت ہواس نے کہا تیرےمما لک میں فائدہ کم ہونے کے باوجودوہ دور بھی ہیں میں ا پیاشخص نہیں ہوں کہ فارس سے سرز مین عرب پر (لشکرکشی کر کے خواہ مخواہ) لشکر کو ہلا کت میں ڈالوں جس کی مجھے کچھضر ورت بھی نہیں۔ پھراس نے اسے پورے دس ہزار درم انعام دیئے۔اور بہترین خلعت پہنائی پھر جب سیف نے اس سے وہ خلعت و دراہم حاصل کر لئے اور وہاں سے نکلاتو وہ سکے لوگوں کی طرف بھینکتا ہوا نکلا پیخبر با دشاہ کو پینجی تو اس نے کہا بیتو بڑی شان وشوکت والامعلوم ہوتا ہے اور اس کو پھر بلوا بھیجا اور کہا بادشاہ کا عطیہ کیا تونے ای مقصد ہے لیا تھا کہ اے لوگوں کو بانٹ دے اس نے کہا اس کو لے کر میں اور کیا كرتا كيونكه ميں جس سرزمين سے آرہا ہوں وہاں كے بہاڑ خودسونا جاندى ہيں وہاں اس كى جانب كوئى رغبت بھی کرتا ہے؟ آخر کسریٰ (کے دل میں بھی لا کچ پیدا ہو گیااس) نے اپنے مرز بانو ک کوجمع کیا۔اوران ہے کہااں شخص 'اور جس غرض ہے وہ آیا ہے' (اس کے متعلق ) تمہاری کیارائے ہے۔ان میں ہے کسی نے کہا باوشاہ (جہاں بناہ) آپ کے مجلس میں بہت ہے لوگ ہیں جن کوآپ نے قبل کرنے کے لئے قید کر رکھا ہے۔اگرآ پے انہیں اس کے ساتھ روانہ کر دیں (تو بہت ہی بہتر ہو) کیونکہ اگر وہ ہلاک ہو گئے تو وہی ہوگا جو آپ نے ان کے ساتھ (برتاؤ کا)ارادہ کیا ہے۔اوراگروہ فتح یاب ہو گئے تو وہ حکومت جے آپ لینا جاہ رہے ہیں حاصل ہوجائے گی آخر کسریٰ نے ان لوگوں کو جواس کے پاس مجلس میں قید تھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔اوروہ آٹھ سوآ دمی تھی۔انہیں می<sup>س س</sup>ے ایک شخص کوجس کا نام و ہرز تھاان پر حاکم بنا دیا وہ ان سب میں زیا دہ عمر رسیدہ اور ان سب میں شرافت اور خاندان کے لحاظ ہے بھی بہترین تھا اس کے بعد وہ لشکر آٹھ کشتیوں میں روانہ ہوا۔ان میں ہے دو کشتیاں تو ڈ و ب گئیں اور چھے کشتیاں ساحل عدن پر پہنچیں ۔اورسیف نے اپنی قوم میں ہے بھی جلنوں کو ہوسکا و ہرز کی فوج کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ میرے اور تیرے آ دمی ایک ساتھ رہیں گے۔ حتیٰ کہ یا تو ہم سب کے سب مرجا کیں یا سب کے سب فنتے یا ب ہو جا کیں۔ وہرز نے

> ع نخ (الف) من رجلا منهم يقال لنبين ب\_ (احرمحودي) ل روسائے سلطنت۔

اس سے کہا کہ بیتو تونے انصاف کی بات کہی آخراس کے مقابلے کے لئے شاہ یمن مسروق بن ابر ہد اُکلا اور اس کے مقابلے میں اپنالشکر جمع کیا کچر و ہرز نے اپنے بیٹے کوان کے مقابلے کے لئے بھیجا کہ وہ اس سے جنگ کرے اورخودان کی طرز جنگ دیجھے ( کہوہ کس طرح لڑتے ہیں )۔ جب وہرز کا بیٹا مار ڈ الا گیا تو اس کی وجہ ہے اس کا جوش انتقام اور بڑھ گیا۔ جب لوگ ایک دوسرے کے مقابل جنگ کی صفوں میں کھڑے ہوئے تو و ہرز نے کہا با دشاہ کون ہے مجھے بتا دولوگوں نے اس سے کہا کیا تنہیں کوئی ایساشخص و ہاں نظر آپر ہا ہے جو ہاتھی پرسواراور تاج سر پرر کھے ہوئے ہے اور اس کے آئکھوں کے درمیان یا قوت سرخ ہے اس نے کہا ہاں ( نظر آ رہا ہے ) انھوں نے کہا وہی ان کا بادشاہ ہے اس نے کہا ( احیصا ) تھوڑی دریٹھبر جاؤ ( راوی نے ) کہاوہ (سب کے سب ای حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے۔ پھراس نے کہاا ب وہ کس سواری یر ہے لوگوں نے کہا اس نے اب سواری بدل دی ہے اور اب گھوڑے یر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اور تھوڑی دریٹمبر جاؤ پھر( سب کے سب ای حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے پھراس نے یو جیھاا ب وہ سسی سواری پر ہےانہوں نے کہااس نے اب پھرسواری بدل دی اورا ب وہ ایک مادہ خچر پرسوار ہو گیا ہے۔ و ہرزنے کہا گدھی کی بیٹی پر؟اب وہ ذلیل ہو گیا اور اس کا ملک بھی ذلیل ہو گیا اب میں اے تیرے ماروں گا ا گرتم نے بید یکھا کہ اس کے ساتھیوں نے کوئی حرکت نہیں کی تو تم بھی اپنی جگہ تھے رہوتا کہ میں خودتمہیں کوئی تھم دوں اور میں بچھ لو کہ میں نے تیراندازی میں اس شخص کے تیر مار نے میں غلطی کی اور اگرتم نے ویکھا کہ ان لوگوں نے حلقہ باندھ لیااور اس کے اطراف جمع ہو گئے توسمجھ لو کہ میں نے اس شخص کے ٹھیک تیر ماراللہذا تم بھی ان پر دھاوا بول دو۔ پھر اس نے کمان پر جلہ جڑھایا حالا نکہلوگوں کا خیال تھا کہ اس کمان پر اس کی سختی کے سبب اس کے سواکوئی دوسرا جلہ نہ چڑھا سکتا تھا اور پھراس نے اپنے بھووں پرپٹی باندھنے کا تھم دیا اورپٹی باندہ دی گئی تو اس نے تیر مارااورٹھیک اس یا قوت پر مارا جواس کی دونوں آئکھوں کے درمیان تھا تیر کا کھل اس کے سرمیں چھنس گیااوراس کی گدی میں سے نکل گیا۔اوروہ اپنی سواری ہےالٹ کر گریڑ ااور حبشیو ل نے حلقہ باندہ لیااور اس کے گر دجمع ہو گئے اور ادھر ہے فارسیوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ آخر وہ شکت کھا گئے اور منتشر ہوکر ہوطر ف بھا گے اور وہر زبڑھا کہ صنعامیں داخل ہویباں تک کہ جب اس کے دروازے پر آیا تو کہا کہ میراحجنڈا ہرگز اوندھا ہوکر داخل ہوگیا دروازے کوگرا دویا (بفورتکم) وہ ( دروازہ ) گرا دیا گیا اوروہ اینے جھنڈ ہے کوسیدھار کھے ہوئے اس میں داخل ہوا۔

ل نسخة (الف) مين اهدمواكي تحريف بوگني باور اهدهو الكها كياب جوغلط بـ (احرمحمودي)

(ای موقع پر) سیف بن ذی یزن نے کہا ہے۔

يَظُنُّ النَّاسُ بِالْمَلَكُيْنِ آنَهُمَا قَدِ التَّامَا لوگ وونوں بادشاہوں (سیف بن ذی یزن اور کسریٰ) کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ متفق ہوگئے ہیں۔

وَمَنْ يَسْمَعْ بِلاً مِهِمَا فَإِنَّ الْخَطْبَ قَدُ فَقُمَا اورجس نَان كَاتَحاد (واتفاق كَاخِر) من لى جاس كَ پاس معامله بهت ابم بوگيا جه قَتَلْنَا الْقَيْلَ مَسْرُوْقًا وَرَوَّيْنَا الْكَیْنِ دَمَا الْقَیْلَ مَسْرُوْقًا وَرَوَّیْنَا الْکَیْنِ دَمَا الْقَیْلَ مَسْرُوْقًا وَرَوَّیْنَا الْکینِی دَمَا الْقَیْلَ مَسْرُوفًا کروْالا اور ٹیلوں کوخون سے سراب کردیا۔ جم نے سردار (قوم) مسروق کوئل کروُالا اور ٹیلوں کوخون سے سراب کردیا۔ وَإِنَّ الْقَیْلَ قَیْلَ النَّا سِ وَهُوزَ مُقْسِمٌ قَسَمَا وَاللَّهُ اللَّهُ سِي وَهُوزَ مُقْسِمٌ قَسَمَا اور چَ تَو يہ ہے کہ سردار (کائل) (اور) تمام لوگوں کا سردار (تو) و برز (بی) ہے جو (ایسی الیکی) فتمیں کھانے والا ہے۔

یَذُوْقُ مُشَعْشَعًا حَتَّی یُفِیِّ السَّبْیَ وَالنَّعَمَا کہ وہ شراب بیتارے گا بیہاں تک کہ لونڈی غلام اور جانوروں کو گرفتار کرلے یا وہ پانی ملی ہوئی (ملکی مخلوط) شراب نہ بے گا جب تک کہ وہ اونڈی غلام اور جانوروں کو گرفتار نہ کرلے۔

ابن بشام نے کہا بیشعرای کے اشعار میں کے بین مجھے خلاد بن قرق السد وی نے اس کے آخر میں ایک بیت سنائی جواشی بن قبیس بن ثعلبة کی'اوراس کے ایک قصیدے میں کی ہاورخلاد کے علاوہ دوسرے علماء شعر نے ان اشعار کے متعلق سیف کے ہونے سے اٹکارکیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک روایت میں اس کی نبست امیہ بن الی الصات کی جانب کی گئی ہے۔
لیک الْبِ الْوِتُو اَمْفَالُ ابْنِ ذِی یَوَنِ وَیْ یَوَنِ وَیْ الْبِیْ فِی اللّٰ عُدَاءِ اَحُوالًا

سیف بن ذی بین ن کی بین کے جیسے لوگوں بی کوڑیا ہے کہ وہ (وشمن ہے) انتقام کے طالب ہوں

(جو) وشمنوں (ہے انتقام لینے) کے لئے برسوں سمندر میں غائب رہیں (اور پھر اسباب و وسائل فراہم کرکے لوٹ آئیں)۔

ل اس صورت میں الائفی محذوف ما نتا پڑے گا۔ ائے لا بذوق حتیٰ یفنی۔ (احم مجمودی) کے رام مکانه زال عنه وریمت السحابة دامت ولم تقلع۔ (قطر الحیط)

یکم قیصر کاماخان دِ خلته فکم یجد عندهٔ بغض الّذِی سألًا سیف نے قیصر کی طرف جانے کا اس وقت ارادہ کیا جب کہ اس کے سفر کا وقت آگیا تھا اس لیے اس نے قیصر کے پاس اپنی مطلوبہ چیز کا ذرا حصہ بھی نہ پایا ( یعنی دشمنوں سے انتقام لینے کے لئے وہاں کوئی امدادنہ کی )۔

ثُمَّ انتہ کی نَحُو کِسْرَی بَعْدَ عَاشِرَةٍ مِنَ السِّنِیْنَ مُهِیْنُ النَّفْسَ وَالْمَالَا کِراس نِے دِس سال کے بعد کسریٰ کی جانب قصد کیا اور وہ اپنفس و مال کو (دشمنوں سے انقام لینے کی خاطر) ذلیل (وخوار) کررہاتھا۔ (یعنی خود بھی آفتیں اور ذلتیں برداشت کررہاتھا اور مال بھی ہے دریغ خرج کررہاتھا)۔

حَتَّى اَتَى بِبَنِى الْآخُوَارِ يَخْمِلُهُمْ اِنَّكَ عَمْرِی لَقَدُ اَسْرَغْتَ قِلْقَالَا يَهِالَ تَكَ كَهُوهُ اَلْاَ عَمْرِی لَقَدُ اَسْرَغْتَ قِلْقَالَا يَهِالَ تَكَ كَهُوهُ شَرِيفُول كَى اولا دَكِ پَاسَ آيا كَه انبيل دشمن سے انقام لينے كے لئے ابحارے (اے سيف!) ميرى جان كى قتم!! تو نے برى تيز حركت كى (يعنى بہت جلدا ہے وشمن سے انقام لينے كے اسباب فراہم كر لئے۔

بِیْظًا مَوَاذِبَةً عُلْبًا اَسَاوِرَةً اَسُدًا تُرَبِّبُ فِی الْغَیْضَاتِ اَشْبَالًا (وه) گورے گورے سردار موثی موثی گردنوں والے توی امیرلشکر (ایسے) شیر (ہیں) کہ جھاڑیوں میں شیر کے بچوں کی طرح پرورش پاتے ہیں۔ یا (اپنے بچوں کو) شیروں کے بچوں کی طرح پرورش کے بچوں کی طرح پرورش کرتے ہیں۔

يَرْمُوْنَ عَنْ شُدُفٍ كَأَنَّهَا عَظْ مِنْ إِزْمُجُو يُعْجِلُ الْمَرْمِيَّ اعْجَالًا

ل (ب دج) میں انشنی ہے جس کے عنی مر اتوجہ کی کے ہیں۔(احرمحمودی)۔

ع القى الغارى - س حب الرحال -

سے (الف ب) زمخر باخاء معجمہ جس کے معنی سوکھی بانس کے ہیں یہاں اس سے مراد تیر کی لکڑی ہے (ج د) زمجر باجیم ہے جس کے معنی پیلے اور لیے تیر کے ہیں۔ (احدمحمودی)

کجاوے کی لکڑیوں کی طرح (اونچی اونچی ) فارس کی کمانوں سے وہ ایسے پتلے پتلے لیم لیم لیم ہے تیر چلار ہے تھے جونورانشانے پر پہنچ جاتے ہیں۔

(اے سیف بن ذی یزن!) تو نے تلے کتوں (حبضیوں) پرشیروں کو کچھوڑ دیا ہے ان سے جو بھاگ نکلا۔وہ زمین میں ہر جگہ شکتہ حال (یا شکست خور دہ ویریشان) ہوگیا۔

فَاشُرَبُ هَنِيْنًا عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا فِي رَأْسِ غُمْدَانَ دَارًا مِنْكَ مِحْلَالًا رَامِ ہِ وَالسِّمَدَانَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَقُلْ وَقُلْ وَلَا مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّ

وَاشُرَبْ هَنِيْنًا فَقَدُ شَالَتُ نَعَامَتُهُمْ وَاسْبِلِ الْيَوْمَ فِي بُرُدَيْكَ إِسْبَالًا الْمَوْقُ فِي بُرُدَيْكَ إِسْبَالًا الروقُ وَاشْبِلِ الْيَوْمَ فِي بُرُدَيْكَ إِسْبَالًا الروقُ فَوْلَ فَي كُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

تِلْكَ الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَان مِنْ لَبَنٍ شِيبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ آبُوالًا بِهِ الْمَكَارِمُ لَا قَعْبَان مِنْ لَبَنٍ شِيبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ آبُوالًا بِهِ الْمُحْرِى بِيقَابِلُ فَخِر (بميشهر ہے والی) صَفَتِين ہيں بيدوودھ كے پائى ملے ہوئے دو پيالے نہيں كه (گھڑى كركالطف اور پھرانس كے) بعد پيشاب بن گئے۔

ابن ہشام نے کہا یہ وہ اشعار ہیں جو ابن آئی کے پاس سے خابت ہوئے ہیں گران میں کی آخری بیت جو 'تلك المكارم لا قعبان من لبن' ہے۔ كہ وہ نابغة جعدى كى ہے جس كا نام 'عبداللہ بن قیس تھا جو بن جعدة بن كعب بن ربیعة بن عام بن صعصعة بن معاویہ بن بر بن ہواز ن میں كا ایک شخص تھا۔ اور یہ بیت ای کے قصیدے كی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ عدی بن زیدالحیر کی نے جو بی تمیم میں کا ایک شخص تھا یہ شعر کیے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ بی تمیم میں ہے بھی اس شاخ میں کا تھا۔ جو بی امرا القیس بن تمیم کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عدی جیرہ والوں میں کے قبائل عباد ہے ہے۔

لے (الف)مرتفعا جس کے معنی''اعلیٰ در جے کی حالت میں'' بیول گے (ب ن د) مرتفقا بالقاف جس کے معنی'' آرام ہے'' بیں۔(احمدمحمودی) ع خط کشیدہ عبارت نسخۂ (الف) میں نہیں ہے۔(احمدمحمودی)۔ سے ''عباد'' بفتح نمین عرب کے مختلف قبیلے تتے جو چیرہ میں نصرا نیت پرمتحد تتے۔(احمدمحمودی از طبیطاوی)

مَّا بَعْدَ صَنْعَاءً كَانَ يَعْمُرُهَا وُلَاةً مُلْكٍ جَزُلٍ مَوَاهِبُهَا مَّا بَعْدَ صَنْعَاءً كَانَ يَعْمُرُهَا وُلَاةً مُلْكٍ جَزُلٍ مَوَاهِبُهَا مَقام صنعاتقمير كے بعد كيا ہوا؟ (اس كى كيسى تابى ہوئى كچھ نہ پوچھو) جس كوملك كے وہ حكام تقير كررہے تھے۔ جن كے عطيے گرال قدر تھے۔

رَفَعَهَا مَنْ بَنِي لَدَى قَزَعِ الْمُزِّ نِ وَتَنْدَى مِسْكًا مَحَادِبُهَا .

ال كوجس نے تعمیر كيا اس (كے قلعوں اور محلوں) كو اس قدر بلند بنايا كـ وہ بارش كے ابر كے مكروں كى باس بينچ گئے تھے۔ اور اس كى محرابيں مشك برساتی تھيں (يعنی مشك كی بو ہے مهكتی تقمیں)۔

مَخْفُوْفَةٌ بِالْجِبَالِ دُوْنَ عُرَى الْكَائِدِ مَا تُوْتَقَى غَرَادِ بُهَا (وه قلعے) جال بازوں كى گرفت سے ورے ایسے پہاڑوں سے گھرے ہوئے (محفوظ) تھے كہ اس كى بلنديوں پرچڑھانہ جاسكتا تھا۔

یاُنسُ فِیْهَا صَوْتُ النَّهَامِ إِذَا جَاوَبَهَا بِالْعَشِیِّ قَاصِبُهَا جَاوَبَهَا بِالْعَشِیِ قَاصِبُهَا جن مِیں اُلوکی آ واز اس آ واز ہے) مناسبت رکھتی ہے جب کہ شام کے وقت ان (پہاڑوں) میں بانسری بجائے والا اس کی آ واز کا جواب دے رہا ہو۔

سَاقَتْ اِلَيْهِ الْأَسْبَابُ جُنْدَ بَنِي الْ اَحْرَادِ فُرْسَانُهَا مَوَاكِبُهَا شَرِيفُول كَى اولا دَكُ شَكر كورا سباب زمانه نے اس قلعے كى جانب پہنچاديا ہے كدان كے سواراس كے لئے زينت ہو گئے ہیں۔

وَفَوَّزَتْ بِالْبِغَالِ تُوْسَقُ بِالْ حَتْفِ وَتَسْعَى بِهَا تَوَالِبُهَا اوروه (الشكرواليونورورازمافت كے) ميدان نچروں پر طے كرك آپنچ (اوراييا نظر آرہا تقا كہان پر) موتيں لدى بيں اور يہ گدھے كے بچے (فچر) انہيں (اپنی پیٹھوں پر) اٹھائے ہوئے ہما گے آرہے ہیں۔

حَتّٰى دَآهَا الْأَقُوالُ مِنْ طَوَفِ الْمَنْقَلِ مُخْضَرَّةً كَانِبُهَا يَهِالَ تَكَ كَدرئيسان حمير نِ السُّكُر كَ مر مبزاور تروتازه سوار فون كو قلع كے اوپر ہے ديكيريا۔ يَوْمَ يُنادُوْنَ آلَ بَرْبَوَ وَالْيَكُسُوْمَ لَا يُفْلِحَنَّ هَارِبُهَا يَوْمَ يُنَادُوْنَ آلَ بَرْبَاور آلَ يَسُومُ وَلِلْكَارا جار با تَقَاكُ ان مِينَ كَا بَعَا كُ واللّ فَي كُلُ حَالَى عَنْ كَا بَعَا كَ واللّ فَي كُلُ حَالًا فَي كَالًا مَا كَانُ عَلَى كَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### يرت ابن شام ۵ صدادل

وَبُدِّلَ الْفَيْحِ بِالزَّرَافَةِ وَالْآ يَّامُ جُوْنٌ جَمَّ عَجَائِبُهَا اوروسعتيں جماعتوں سے بدل دی گئیں (بعنی ہر کشادہ مقام میں لوگ ہی لوگ تھے) اور زمانے کی رنگارنگی کے عِائبات تو بہت کچھ ہیں۔

بَعْدَ بَنِی تُبَّعِ نَخَاوِرَةٍ قَدْ اَطْمَانَتْ بِهَا مَرَاذِبُهَا شَرْيف بَی تَعْ کے بعداس قلع میں فارس کے سردار باطمینان (سکونت یذیر) ہو گئے۔

ابن ہشام نے کہا بیاشعاراس کے ایک تصیدے کے ہیں ابوزید انصاری نے مجھے (بیشعر) سائے ہیں اور اس نے مفضل الفسی ہے اس کے تول' یو ما بینادون آل ہو ہو والیکسوم' کی روایت بھی مجھے سائی اوروہ یہی واقعہ ہے جس سطیح نے اپنے اس قول میں مراد لی تھی کہ' ارم ذی یون عدن سے ان پر خروج کرے گا اور ان میں ہے کی کو یمن میں نہ چھوڑے گا' اور یہی وہ واقعہ ہے جس سے شق نے اپنے اس قول میں مراد لی تھی کہ' ذی بین کے خاندان کا ایک نو جوان ان کے مقابلے کو ایشے گا' جونہ کمز ور ہوگا اور نہ (کسی معابلے میں) کو تا ہی کرنے والا ہوگا۔

## یمن میں فارس والوں کی حکومت کا خاتمہ

ابن استحق نے کہا پھر وہرز اور فارس والے یمن میں مقیم ہو گئے اور فارس والوں کی وہ اولا دجو آج مین میں ہے وہ اس کشکر کے بیچے ہوئے لوگ ہیں اور یمن میں حبشیوں کی حکومت ارباط کے اس (میں)

ا (الف ج و) میں 'الفیع' عائے علی ہے ہے' جس کے معنی وسعت وکشادگی کے ہیں اور (ب) میں 'الفیج' جیم ہے ہے اور شرع ابی ذر میں جیم ہی ہے لکھا ہے' اور اس کے معنی شاہی خطوط پیادہ پالیجانے والے کے لکھے ہیں۔ اس لحاظ ہے شعر کے معنی ہیں میں شرع ابی ذر میں جیم ہی ہے لکھا ہے' اور اس کے معنی شاہی خطوط رساں پیام پہنچانے کے لئے ناکائی سمجھا گیا۔ حاشہ طبطاوی میں میں خطوط رساں جماعتوں میں بدل دیئے گئے یعنی تنہا 'فیجا کے علی ہے معنی اکیلا پا پیادہ کے لکھے ہیں اس لحاظ ہے مطلب سے ہوگا' کدا کیلے پا پیادہ جماعتوں میں بدل دیئے گئے۔ یعنی تنہا شخص کا باہر لکلنا مشکل نظر آتا تھا۔ (احمر محمودی)

ع ننخ (الف) من نخاور ہ کے بجابے نجاور ہ لکھا ہے جس کے معنی کسی افت میں نہیں طے غالبًا تحریف کا تب ہے۔ (احم محمودی)۔

داخل ہونے ہے مسروق بن ابر ہدکو فارس والوں کے تل کرنے تک رہی۔اس طرح حبشیوں نے (اپنی حکومت کے) بہتر سال گزارے(اس مدت میں) ان میں جاراریاطاس کے دارث (تخت) ہوئے۔اس کے بعدابر ہداور کیسوم بن ابر ہداس کے بعدمسروق بن ابر ہدہوا۔

ابن ہشام نے کہا پھر وہر زمر گیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے مرزبان بن وہر زکو حکومت دی پھر جب مرزبان بھی مرگیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے تکیجان بن مرزبان کو حکومت دی اور جب تکیجان بھی مرگیا تو کسریٰ نے تکیجان کے بیٹے کو یمن پر حاکم بنایا اور پھرا ہے معزول کر دیا اور با ذان کو حکومت دی اور با ذان بی اس پر حاکم رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد (رسول اللہ) منگائی اُلی کو مبعوث فر مایا ۔ زہری ہے جھے روایت پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ کسریٰ نے با ذان کو لکھا میر ہے پاس خبر پہنچی ہے کہ قریش میں کے کسی شخص نے مکہ میں خروج کیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے ۔ تو اس کے پاس جا اور اسے تو بہ کی ہدایت کرا گراس نے تو بہ کی لی تو بہ کی کا خطر رسول اللہ منگائی آئی کے پاس روانہ دو تو کی اللہ منگائی کے پاس روانہ کیا تو رسول اللہ منگائی کے پاس کو این میں کے کہا کہ دو اس کو کی تو بہ کہ بی تو رسول اللہ منگائی کے پاس کو کہ بھیجا۔

إِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِيْ أَنْ يُقُتَلَ كِسُراى فِي يَوْمِ كَذَاوَكَذَا مِنْ شَهْر كَذَا وَكَذَا وَكَذَا . الله الله قَدُ وَعَدَهُ فَر ما يا ہے كه كري كوفلا ل روز فلال ما قتل كيا جائے گا''

اور جب بینخط باذان کے پاس پہنچا تو اس نے کچھتو قف کیا کہ نتیجہ دیکھ لے اور کہاا گروہ درحقیت نبی ہوگا تو عنقریب وہی ہوگا جو اس نے کہا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے کسریٰ کواسی روز مار ڈالا جس روز رسول اللہ منافی نیز م نے (اس کے مارے جانے کی نسبت) فرمایا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے شیر و یہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ خالد بن تن الشیبانی نے اس کے متعلق کہا ہے۔
و کیسُری اِذْ نَقَسَّمَهُ بَنُوهُ بِاَسْیَافِ کَمَا اقْتُسِمَ اللِّحَامُ
تَمَخَّضَتِ اَلْمَنُونُ لَهُ بِیوْمِ اَنّی وَلِکُلِّ حَامِلَةٍ تِمَامُ
(اس وقت کویا دکرو) جب کہ کسر کی کواس کے بیٹوں نے تلواروں سے کھڑے کھڑے کرڈالا جس طرح
گوشت کھڑے کھڑے ہوتا ہے۔ (اور قیمہ بنما ہے) موتیں اس کے لئے ایک ایساون پیدا کرنے کے
لئے دروزہ کی حرکت میں مبتلاتھیں جس کا وقت آچکا تھا اور ہر حاملہ کے لئے حمل کے ون پورے ہونا
ہے۔ جب دن پورے ہوگئے تو بیدائش کا دن بھی آگیا۔)

ل نخم ائرر ہاورنے (افر) میں فی یوم کذا و کذا من شهر کذا و کذا کرر ہاورنے (افر) میں کذا و کذا کی محرار نہیں ہو گذا من شهر گذا ہے۔ (احم محودی)

زہری نے کہا جب باذان کو (کسریٰ کے مارے جانے کی) یہ خبر پینجی تو اس نے رسول اللہ مُلَا عُرِفِی طرف ایپ اوراپ فارس والے ساتھیوں کے اسلام کی اطلاع روانہ کی فارس کے ایپ پیوں نے (در بارنبوی میں بار پایا تو) رسول اللہ مُلَا عُرِف کیا یا رسول اللہ مَلَا عُرِف کی طرف (منسوب ہوں گے) تو آپ سے میں بار پایا تو) رسول اللہ مُلَا عُن اللہ عنا اہل البیت تم ہم سے ہو اور ہماری طرف (ہمارے) خاندان کی طرف (منسوب ہو)۔

ابن ہشام نے کہا جھے زہری سے میروایت بھی پینچی ہے کہ انہوں نے کہا اس لئے رسول الله مالی الله مالی الله مالی ہے فرمایا سلمان منا اهل البیت کہ سلمان ہم میں سے (ہمارے) خاندان میں سے ہے۔

ابن ہشام نے کہا (خلاصہ کلام ہے کہ) ہے وہی (ذات مبارک) ہے جس کو طیح نے اپنے اس تول میں مراد لی تھی'' ایک پی جس کے پاس عالم بالا ہے وحی آئے گئ' اور یہی وہ (ذات مبارک) ہے جس کو شق نے اپنے اس قول میں مراد لی تھی۔'' (ذی یزن کے خاندان میں حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی) بلکہ ایک خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کی وجہ سے منقطع ہوجائے گی جوصدافت وانصاف دین داروں اور فضیلت والوں کے درمیان پیش کرے گاس کی قوم میں حکومت فیلے کے دن تک رہے گی۔''

ابن آخق نے کہاان واقعات میں ہے جن کاعرب لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی ہے کہ یمن میں ایک پھر پریہ تخریم منقوش تھی جو پہلے زمانے کی لکھی ہوئی تھی ملک ذمار کس کے لئے ہے نیک حمریوں کے لئے ہے ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے لئے۔ ملک ذمار کس کے لئے ہے۔ تا جرقریش کے لئے اور ذمار ہے ملک ذمار کس کے لئے ہے تا جرقریش کے لئے اور ذمار ہے مرادیا تو یمن ہے یا صنعاء۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذیار (ذال کے ) زبر سے ہے جیسا کہ جھے یونس نے خبر دی ہے۔
ابن ایخل نے کہا کہ آئی۔ بن قیس بن تغلبہ والے آئی۔ نے سلیح اور اس کے ساتھی یعنی شق نے جو پچھ
کہا تھا اس کے وقوع کے متعلق کہا ہے یعنی دونوں کی پیشین گوئیوں کے سپچ ہونے کے متعلق کہتا ہے۔
مانظر تُ ذَاتُ أَشْفَادٍ كَنظُر یَهَا حَقَّا كُمَا صَدَقَ الذِّنْبِیِّ إِذَ سَجَعَا
اس کے (زرقاء الیمامة) کی طرح کسی پلکوں والی نے شیح طور پرنہیں دیکھا (اور اس کا یہ شیح طور پر

ل خط کشیده عبارت نعی (الف) مین نبیس ب\_ (احمحمودی)

ع مقام بمامہ میں زرقاء تامی ایک عورت دہا کرتی تھی جو تین میل کے فاصلے سے ہرایک کود کھے کر بہجان لیا کرتی تھی۔ شاعر اپنے شعر میں اس کی تعریف کررہا ہے اور اس کے شمن میں ذبئ کا ذکر بھی آگیا جس سے مراد طبح ہے جس طرح مصنف نے خود بتایا ہے۔

سرت این شام د مدادّ ل

دیکیناای طرح سچاتھا) جس طرح (سطیح) ذبئ نے تیجی سجع کہی تھی۔ اور سطیح کوعرب ذبئ اس لئے کہا کرتے تھے کہ سطیح ربیعة بن مسعود بن مازن بن ذئب کا بیٹا تھا یعنی عدی نسبت کے لحاظ ہے اس کوذبئ کہا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور اعشٰ کا نام میون بن قیس تھا۔

بادشاه حضر کا قصه

ابن ہشام نے کہا مجھ سے خلاد بن قرق بن خالد سدوی نے جناد کی روایت یا کونے کے بعض علاء نسب کی روایت بیان کی کہا جاتا ہے کہ نعمان بن منذرشاہ حضر ساطرون کی اولا د سے تھا اور حضر ایک شہر کے جیسابڑا قلعہ فرات کے کنار ہے تھا اور بیوبی قلعہ ہے جس کا ذکر عدی بن زید نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔
واَخُو الْخَصْرِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجُلَةُ يَجْدِي اللّهِ وَالْخَابُورُ وَالْحَابُورُ الْخَابُورُ الْحَصْرِ اِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجُلَةُ يَجْدِي اللّهِ وَالْخَابُورُ وَلَا مِن اللّهِ وَالْخَابُورُ کی میں اور حضر (پرحکومت کرنے) والے (کے حالات کو یا دکروجس) نے۔ جب اس (حضر) کی تعمیر کی تھی (توکیسی شاندار تعمیر کی تھی کہ) و جلہ اور خابور (وونوں دریا) اس کے پاس (زراعت اور یہ نے کے لئے) یا ٹی لاکر جمع کردیتے تھے۔

شَادَهُ مَرْمَرًا وَجَلَّلَهُ كِلْسًا فَلِلطَّيْرِ فِي ذُرَاهُ وَكُورُ اس خَرَمَرًا وَجَلَّلَهُ كِلْسًا فَلِلطَّيْرِ فِي ذُرَاهُ وَكُورُ اس خَرَمِ كَ يَتِمْرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سی (سین اب) پرندوں کے آشیائے اس کی بلندیوں میں (بے ہوئے ہیں)۔ لَمْ یَهَبُهُ رَیْبَ الْمَنُوْنِ نَبَانَ الْمُلْكُ عَنْهُ فَبَابُهُ مَهْجُوْرُ حادثات زمانہ نے اس (بنانے والے) کو (اس میں رہنے کا موقع) نہ دیا اور بادشاہ اس سے جدا ہو گیا۔ (اوراس طرح جدا ہوا) کہ اس کا دروازہ (تمام لوگوں سے) چھوٹا ہوا ہے (اس کے دروز سے پراب کوئی نہیں جاتا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ ابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ اور (یہ وہی حضر ہے) جس کا ذکر ابوداؤ دابادی نے اپنے اس تول میں کیا ہے۔

لے مجع با قافیہ اور معتدل بات کو کہتے ہیں۔ (احمرمحودی)۔ مع خط کشیدہ عبارت نسخۂ (الف) میں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی) وَارَى الْمَوْتَ قَدْ تَدَلَّى مِنَ الْحضْرِ عَلَى رَبِّ اَهْلِهِ السَّاطِرُونِ اور مِين وكيور المَّاطِرُونِ اور مِين وكيور المون كراس حفر كر بن والون كر برست شاه ساطرون كر بر حضر (بی كی حکومت ياسکونت كرسب) ہے موت منڈ لار بی ہے۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیت خلف احمر کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حمادراویة کی ہے۔

سری سابور (شاہ بور) ذوالا کتاف نے ساطرون شاہ حضر سے جنگ کی اور دو سال اس کو محاصرے میں رکھا۔ایک روز ساطرون کی بٹی نے ( قلعہ یر ہے ) جھا نکا تو اس نے سابور کو اس حال میں د یکھا کہاس کے جسم میں رکیتی لباس اور اس کے سر پرسونے کا زمر دیا قوت اور موتیوں سے جگمگا تا ہوا تاج ہے۔اوروہ خوب صورت بھی تھا (اس نے اس کودیکھا تو ریجھ گئی اور) اس کے پاس خفیہ بیام بھیجا کہا گر میں تیرے لئے حضر کا دروازہ کھول دوں تو کیا تو مجھ سے شادی کر لے گا اس نے کہا ہاں۔ جب شام ہوئی تو ساطرون نے شراب بی اورمست ہوگیا۔اوروہ ہمیشہ مستی ہی میں رات گز ارا کرتا تھا۔تو اس کی بیٹی نے اس کے سرکے پنچے سے حضر کے دروازے کی تنجیاں لے لیں (اور) پھرانہیں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاتھ بھیج دیا۔اوراس نے دروازہ کھول دیا۔اورسابور تھس آیااورساطرون کوتل کرڈالا۔حضر کی اینٹ ہے اینٹ بجا دی اور برباد کر دیا۔اور (اس ساطرون کی بٹی ) کوایئے ساتھ لے کر چلا گیا اور اس سے شادی کرلی ایک رات اس ا ثناء میں کہ وہ اپنے بستر پرسور ہی تھی ایکا یک بے چین بیقرار ہوگئی اور اس کی نیندا حیث گئی۔اس نے اس کے لئے جراغ منگوایا اور اس کے بستر کی تلاشی لی تو اس پر آس کی ایک بتی یائی سابور نے اس سے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے تجھ کو بےخواب کر دیا تھا اس نے کہا ہاں سابور نے کہا پھر تیراباپ تیرے لئے کیا کرتا تھا اس نے کہاوہ میرے لئے دیبا تکما بستر بچھا تا اور مجھے حریباً بہنا تا اور مجھے گودا (مغزاشخواں) کھلاتا اورشراب بلایا کرتا تھا۔اس نے کہا کیا تو نے جو کچھا ہے باپ کے ساتھ کیاوہ تیرے باپ (کے ان احیانات) کا بدلاتھا؟ تو میرے ساتھ بھی بہت جلدای طرح کرے گی آخراس نے اس کے لئے حکم دیا تو اس کے سرکی چوٹیاں گھوڑے کی دم ہے باندھی گئیں اور گھوڑے کو تیز بھگایا گیا۔ حتیٰ کہ اس کو مار ڈالا اس

ا ایک درخت ہے جس کانام فاری میں مورد ہے تھی کہتا ہے کہ ریحان کوعرب میں آس اور فاری میں ناز بو کہتے ہیں سد دوشم کا ہوتا ہے بستانی اورصحرائی' صحرائی کواسارون اورریحان القبور بھی کہتے ہیں۔ دیکھومحیط اعظم (احمرمحبودی)۔ مع حربرودیباہ دوشم کے ریشی کپڑے ہیں۔(احمرمحبودی)

</r>

بارے میں اعشی بن قیس بن تغلبہ کہنا ہے۔

آلم تر لِلْحَضْرِ إِذَا آهُلُهُ بِنَعْمَى وَهَلُ خَالِدٌ مَنْ نَعِمُ اللهُ تَوَالِكُ مَنْ نَعِمُ اللهُ عَلَا ل اے مخاطب کیا تو نے حضر کی حالت پہمی بھی غور کیا ہے جب کہ اس کے رہنے والے عیش و عشرت کی حالت میں سے اور کیا کوئی عیش و عشرت میں رہنے والا بھیشہ رہنے والا بھی ہے؟ اَقَامَ بِهِ شَاهَبُورُ الْبُحنو دَحَولُیْنِ تَضْرِبُ فِیْهِ الْقُدُمُ شَامِیور نے اس میں دوسال تک اپنظر کورکھا حالت بیتی کہ وہ اس میں (اس کی بربادی کے شام پور نے اس میں دوسال تک اپنظر کورکھا حالت بیتی کہ وہ اس میں (اس کی بربادی کے لئے) کلہاڑیاں ہی مارے جارہے تھے۔

فَلَمَّا دَعَا رَبَّهُ دَعُوَةً اَنَابَ اِلِيْهِ فَلَمْ يَنْتَقِمْ پرجس اس کواس کے پرودگارنے بلالیا تو وہ اس کی طرف (یے چون و چرا) لوٹ گیا اور (اینے دشمن سے) بدلہ (بھی) نہ لیا۔

اور سابیات اس کے قصید ہے کی ہیں۔ اور علی بن زید نے اس بارے میں کہا ہے۔ واکہ حضرو صابت علیٰ داهیا تا میں فوقید آیڈ منا کِ کھا اور حضر پراس کے اوپر سے ایک الی آفت آپڑی جس کے بازو بہت توی تھے۔ اور حضر پراس کے اوپر سے ایک الی آفت آپڑی جس کے بازو بہت توی تھے۔

رَبِيَّة لَمْ تُوقِي وَالِدَهَا لِحَيْنِهَا إِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا ( كَرِبِيَّة لَمْ تُوقِي وَالِدَهَا لِحَيْنِهَا إِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا ( كُودول) مِن نازونعم ہے ) لِلی ہوئی ( بیٹی ) نے اپنے باپ کواس کی موت کے وقت نہ بچایا ( کیا تعجب ہے ) کہ محافظ نے خور محفوظ چیز کو ) برباد کر دیا۔

اِذْ غَبَقَتْهُ صَهْبًاءَ صَافِية وَالْحَمْرُ وَهْلٌ يَهِيْمُ شَارِبُهَا جب كراس ( بَيْ ) نَ اس كوچفى موئى شراب رات ميں پلائى اور ( بچ توبيہ كر) شراب غلط خيال بيدا كرنے والى چيز ہے اس كا ينے والا از خودرفتہ موجاتا ہے۔

فَاسُلَمَتُ اَهْلَهَا بِلَيَّتَهَا تَظُنُّ اَنَّ الرَّنِيْسَ خَاطِبُهَا آخُراس (بینی) نے اپنے گھر والوں کو یااس (حضر) کے رہنے والوں کو ان کی بلا کے حوالے کر ویا (بیری) خیال کرکے کہ بادشاہ اس (سے نکاح) کا خواہاں ہے۔

فَكَانَ حَظُّ الْعَرُوْسِ إِذْ جَسْرَ الصَّبْحُ دِمَاءً تَجْرِی سَبَائِبُهَا جَبُ مَعْ طَلُوع ہوئی تو دلہن کو یہ خط ملا کہ اس کے (سرکے) بال خون (کے نالے) بہار ہے

وَخُرِّبَ الْحُضْرُ وَاسْتَبِیْعَ وَقَدْ الْخُرِقَ فِی خِدْرِهَا مَشَاجِبُهَا اور حَرْکو برباداور (برکام کے لئے) مباح کردیا گیا اور اس کے پردوں میں اس کے پرده داروں کو جلایا گیا۔

اور سابیات اس کے ایک قصیدے کے ہیں۔

#### نزار بن معد کی اولا د کا ذکر

ابن ایخی نے کہانزار بن معد کے تین لڑ کے ہوئے ۔مصر بن نزار۔ ربیعۃ بن نزاراورانمار بن نزار۔ ابن ایک اور بھن کی ا ابن ہشام نے کہا۔اور (چوتھا) ایا دبن نزار۔حارث بن دوس ایا دی نے بیشعر کہا ہے اور بعض کی روایت میں بیشعرابوداؤ دایا دی کی طرف منسوب ہے۔جس کا نام جاریا بین حجاج تھا۔

وَفْتُو حَسَنْ اَوْجُهُهُمْ مِنْ اِیَادِ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَد اور کَتْخْ خُوب صورت جوان ایے بھی ہیں جوایا دبن نزار بن معد کی اولا دیس سے ہیں۔

اور بیہ بیت اس کے ابیات میں کی ہے۔ مصنراور ایا د کی ماں سودہ بنت عک بن عدنان ہے۔ اور ربیعہ اور انمار کی ماں شقیقہ بنت عک بن عدنان ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جمعۃ بنت عک بن عدنان ہے۔ سادی میں جو کی جھی میں میں جھی میں میں میں داور وہ سال میں میں ایکا ہے۔

ابن این این سے کہا قبائل شعم و بجیلہ کا باپ (لیعنی جداعلیٰ ) انمار ہے جریر بن عبداللہ بجلی جوقبیلہ بجیلہ کا سر دار تھااس کے متعلق کسی کہنے والے نے بیشعر کہا ہے۔

لَوْلَا جَرِيْرٌ هَلَكَتُ بَجِيلَهُ يِغُمَ الْفَتَى وَبِنْسَتِ الْقَبِيلَهُ الْمُتَى وَبِنْسَتِ الْقَبِيلَهُ الرجرين موتو (بهت ہی) خوب ہے۔ اور الرجرین موتاتو (قبیلہ) بجیلہ برباد ہوگیا ہوتا (یہ) جوان مردتو (بهت ہی) خوب ہے۔ اور (لیکن اس کا) قبیلہ (بهت ہی) براہے۔

ل (الفب) جاريه (ج د) حارشه (احم محمودي) \_

ع خط کشیده مصرع دوم نسخه (الف) مین نبیس ہے (احرمحمودی)

سے (الف ب) یصرع اخوک فعل مجبول غائب ہے۔ اور اخوک بحالت رفع ہے۔ اور (ج و) تصرع اخاک فعل مخاطب معروف اور اخاک بحالت نصب ہے جس کے معنی اگر تو اپنے بھائی کو پچھاڑے گاتو تو خود بھی پچھڑے گا۔ (احرمحمودی)

اے اقرع۔ اے اقرع بن حابس۔ بے شبہہ اگر تیرا بھائی کچھاڑا جائے گا۔ تو تو (خود بھی) کچھڑے گا۔

اور (بیجی) کہاہے

اِبْنَى نِزَارٍ أُنْصُرًا أَخَاكُمَا اِنَّ آبِي وَجَدْتُهُ اَبَاكُمَا لَبِي وَجَدْتُهُ اَبَاكُمَا لَنُ يُغْلَبَ الْيَوْمَ آخْ وَالْأَكُمَا

اے نزار کے دونوں بیٹو۔اپ بھائی کی مدد کرومیں نے اپ باپ اور تم دونوں کے باپ ( یعنی جداعلیٰ ) کوایک ہی پایا ہے۔ ( مجھے امید ہے کہ ) جس بھائی نے تم دونوں ( بھائیوں ) سے محبت رکھی ہے۔وہ آج ہرگز مغلوب نہ ہوگا۔

اوروہ ( قبائل انمار ؑ) یمن میں جا ہے۔اوریمن (والوں ہی ) میں مل گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن (والوں) اور (قبیلہ) بجیلہ نے (نسب اس طرح) بیان کیا ہے۔ انمار بن اراش بن لحیان بن عمر و بن غوث بن نبت بن مالک بن کھلان بن سبا اور بعضوں نے کہا ہے۔ اراش بن عمر و بن لحیان بن غوث اور بجیلہ اور شعم کا گھر (خاندان) یمنی ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ مصنر بن نزار ہے دوشخص بیدا ہوئے ۔الیاس بن مصنراورعیلا ن بن مصنر۔ ابن ہشام نے کہاان دونوں کی مان بنی جرہم میں کی تھی۔

ابن اتحق نے کہا پس الیاس بن مصر سے تین شخص پیدا ہوئے۔ مدر کۃ بن الیاس و طابعیہ بن الیاس و تمغه بن الیاس اور ان کی ماں خندف یمن کی عورت تھی۔

ا ترندی نے فردہ بن سیک کے طریقہ ہے روایت کی ہے۔ کہ جب اللہ تعالی نے سبا کے متعلق وہ اتارا جو اتارا۔ (بیعیٰ قرآنی خاص خاص آیتیں نازل فرمائیں۔ جوسب کومعلوم ہیں ) تو ایک فخص نے کہا۔ یا رسول اللہ۔سبا کیا ہے۔کوئی عورت ہے یا کوئی مقام۔ آپ نے فرمایا:

ليس بامرأة ولا ارض ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيا من منهم ستة وتشائم اربة فاما الذين تشائموا فلخم وجذام وعاملة وغسان واما الذين تيامنوا فالازد والاشعرون و حمير و مذحج وكندة وانماد...

المخف نے کہاانمارکون ہے۔آپ نے فرمایا:

نہ کوئی عورت نہ کوئی مقام بلکہ دو ایک مرد (کانام) ہے جس نے عرب کے دس قبیلے پیدا ہوئے ) ان کے دس قبیلے پیدا ہوئے ) ان میں سے جھے یمن میں جا ہے اور چارشام میں ہیں جوشام میں جا ہے دو آذ دو اشعر و وقتم د جذام د عاملہ دغسان ہیں اور جو یمن میں جا ہے دو آذ دو اشعر و حمیر د فد حج د کندہ دو افرار ہیں۔

الذين منهم خثعم وبجيله. ووجن من عضم وبحيله من \_ (احمحمودى ارسميل)\_

ابن مشام نے کہا خندف عمران بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی۔

ابن ایخی نے کہا مدر کہ کا نام عامر تھا اور طابخہ کا عمر و۔لوگوں نے ان کے متعلق اوعا کیا ہے کہ یہ دونوں اونٹوں میں رہا کرتے اورانہیں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔(ایک روز)انہوں نے ایک شکار کیا اور اسے پکانے بیٹھے تھے کہان کے اونٹوں کو کئی چرالے گیا عامر نے عمر وے کہااتد دک الابل ام تطبخ ہذا الصید۔کیا تم اونٹوں کو ڈھونڈ لاؤگے یا یہ شکار پکاؤگے۔

عمرونے کہا (نہیں میں ڈھونڈ نے نہیں جاتا) بلکہ پکاتا ہوں عامر نے اونٹوں (کی جبتو کی اوران)

سے (جا) ملا۔ (بیعنی ڈھونڈ نکالا) اور انہیں (واپس) لایا۔ پھر جب دونوں اپنے باپ کے پاس گئے
انہوں نے سرگزشت بیان کی۔ (باپ نے) عامر ہے کہا۔ تو مدر کہ بیعنی ڈھونڈ نکا لئے والا ہے۔ اور عمرو
سے کہا تو طابحہ بیعنی پکانے والا ہے۔ اب رہا تمعۃ (اس کے متعلق بنی) مصر کے نسب دان خیال کرتے ہیں
کہ (بنی) خزاعہ۔ عمرو بن کی بن قمعہ بن الیاس کی اولا دسے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی ماں کواس کی خبر
کہ (بنی) فزاعہ۔ عمرو بن کی بن قمعہ بن الیاس کی اولا دسے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی ماں کواس کی خبر
سینچی تو وہ تیزی سے نکلی تو اس سے کہا تنحند فین لیعنی کیا تو پاؤں کھول کر ڈالتی ہے تو اس کا نام خندف

# عمروبن کی کا قصہ اور عرب کے بتوں کا ذکر

ابن آئن نے کہا جھے سے عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے اپنے والد سے (روایت) بیان ک'انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللّٰہ مُثَافِیّۃِ کم نے فر مایا۔

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَلَكُوْا.

میں نے عمروبن کمی کودیکھا کہ وہ اپنی ٹائگوں کی ہڈیاں یا اپنی آئتیں آگ میں گھیٹے جارہا ہے تو میں نے اس سے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا۔ جومیر سے اور اس کے درمیان (گذر ہے) ہیں۔ تو اس نے کہاوہ ہلاک ہو گئے۔

ل خط کشیده عبارت صرف (الف میں ہے (ب جو) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

ع قصب کالفظ آنت کے لئے بھی کہاجاتا ہے اور ہر کھو کھلی لمبی ہڈی کو بھی کہتے ہیں اور بالوں کی لٹوں کو بھی۔اس مقام پر بعضوں نے آنتیں محصیفے جاتا سمجھا ہے اور بعض ٹا تگوں کی ہڈیاں جس کوار دو محاورے میں لنگڑ ا'لے جانا کہہ کتے ہیں۔ (احمرمحمودی)۔ ابن اسخق نے کہا جھ ہے محمہ بن ابراہیم بن حرث تیمی نے اور ان سے ابوصالح سان نے اور ان سے ابو صالح سان نے اور ان سے ابو ہر رو نے بیان کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو ہر برہ کا نام عبداللہ بن عامر تھا اور (بیبھی) کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبدالرحمٰن بن صلح تھا کہ میں رسول اللہ مُنَافِیجِم کو اکٹم بن جون خزاعی سے کہتے سا۔

يَا أَكْثُمُ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدَفَ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ' فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَشْبَهَ بِرَجُلٍ مِنْكَ بِهِ وَلَا بِكَ مِنْهُ.

یعنی اے اکثم میں نے عمر و بن کی بن قمعہ بن خندف کود یکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں کی ہڈیاں یا آئتیں آئٹی اے اکثم میں کھنچے لئے جارہا ہے اور میں نے تم سے زیادہ کسی مختص کواس سے مشابہ ہوں کہ یکھا۔ اور ندر ایسے کسی مختص کو میں نے دیکھا) کہ اس سے زیادہ تم سے مشابہ ہوا کتم نے کہایا رسول اللہ۔ اس کی مشابہ ہو تم اید مجھے نقصان بہنجادے فرمایا:

لَا إِنَّكَ مُوْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ إِنَّهُ كَانَ آوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ اِسْطِعِيْلَ فَنَصَبَ الْآوُفَانَ وَبَحْرَ الْبَحِيْرَةَ وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ وَوَصَلَ الْوَصِيْلَةَ رَحَمى الْحَامِيَ۔

نہیں (اس کی مشابہت تنہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی) تم ایما ندار ہواور وہ کا فر ( تھا ) وہ پہلا مخص تھا جس نے دین اسلعیل کو بدل دیا۔اورمور تیاں نصب کیس۔اور بحیر ۃ کے سائبہ۔وصیلہ

لے بخاری نے کہا کہ ان کا نام عبد شمس بن عبد نم تھا اور بعضوں نے کہا ہے۔ کہ عبد شنم تھاممکن ہے کہ بیدنام جاہلیت ہیں ہوں اور رسول النّد کا فیز آنے اس کو بدل دیا ہوجس طرح آپ نے بہت ہے نام بدل دیئے۔ (احمرمحمودی از سپیلی)

ع بحیرہ سائبہ دمیلہ اور حای کے متعلق روح المعانی بیں تکھا ہے کہ زجاج نے کہا کہ جب کوئی اوڈئی پانچ وقت جنتی اور آخر بیس نر اولا وہوتی تو زبانہ جاہلیت والے اس کا کان پھاڑ دیے اور اس کو نہ ذبح کرتے نہ اس پرسوار ہوتے وہ نہ کی پختیت سے ہائی جاتی نہ کی جراہ ہے ہے۔ قادہ سے مروی ہے۔ کہ جب وہ پانچ دفعہ جنتی تو پانچ یں اولا دکود کھا جاتا اگر وہ نہ ہوتی تو اس کا کان پھاڑ دیے اور اس کو پہوڑ دیے کہ اور اس کو کھا جاتا اگر وہ نہ ہوتی تو اس کا کان پھاڑ دیے اور اس کو کہ خص دودہ یا سواری کے کام میں نہ لاتا بعض نے کہا کہ بحیرہ وہ مادہ ہوتی تو اس اگر وہ مرجاتی تو مرداور عورتیں وہ مادہ ہے جو پانچ یں دفعہ پیدا ہو۔ اس کا دود ھاور گوشت عورتوں کے حال نہ ہوتا۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو مرداور عورتیں اس کے کھانے میں مشترک ہوتے میں مناظق اور مجاہد سے دوایت ہے کہ دہ سائبری بچی ہوتی تھی جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اور وہ بھی اس طرح چھوڑ دی جایا کرتی تھی۔ بعضوں سے بھی اس طرح چھوڑ دی جایا کرتی تھی۔ بعضوں سے بھی اس طرح چھوڑ دی جایا کرتی تھی۔ بعضوں سے بھی اس طرح چھوڑ دی جایا کرتی تھی۔ بعضوں سے بھی اس طرح چھوڑ دی جایا کرتی تھی۔ بعضوں سے بھی اس کے دو میانی میں مشترک ہوتے جو نو کہ بیا کہ بھیرہ وہ اور کیا ہے کہ بھیرہ وہ اور گی ہوتی تھی دونہ یا سات دفعہ بین اس کے اس کا کہا ہے کہ بھیرہ وہ اور شنگی ہے جو پانچ دند یا سات دفعہ سے بعضوں سے دور پانچ کی ہوتی تھی دورہ کیا ہے کہ بھیرہ وہ اور گی اس طرح جھوڑ دی جایا کرتی تھی ۔ بولنوں نے کہا ہے کہ بھیرہ وہ اور شنگی ہے جو پانچ دفعہ یا سات دفعہ بین اس کی دورہ اور کی سے دور پانچ کی دورہ کی اس طرح کھوڑ دی جایا کرتی تھی ۔ بولند کی دورہ اور کی سے دورہ کیں کی دورہ کیا ہے کہ دورہ کی دورہ کی اس کی دورہ کی اس کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیں کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی گورٹ کی دورہ کی دورہ

ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ عمر و بن کمی اپنے بعض کاروبار کے شمن میں کے سے شام کی طرف گیا تو جب سرز مین بلقا کے مقام مآب میں پہنچا اور وہاں ان دنوں عمالیق رہا کر تے

وصیلہ طنے والی یا جس ہے کوئی طے فراء نے کہا ہے۔ کہ وصیلہ وہ جری ہے جس نے سات زیجے جنے ہوں۔ اور آخر جس نراور مادہ دو بچے جنے ایسی بچوں والی بحری کا دودہ صرف مرد پیتے عور تیں نہیتیں ۔ سائبہ کی طرح اس کا بھی حال تھا۔ دوجہ نرو اور جب مادہ جنتی تو وہ ان کا ہوتا۔ اور جب نرو ہادہ خادہ دو بخری ہے کہ جب وہ نرجنتی تو وہ ان کے بتو ل کا ہوتا۔ اور جب مادہ جنتی تو وہ ان کا ہوتا۔ اور جب نرو مادہ دو بختی تو نرکو وہ اپ بتوں کی خاطر ذرئے نہ کرتے۔ اور بعضوں نے کہا وہ ایسی بحری ہے جو پہلے نرجنتی اور پھر مادہ جنتی تو اس مادہ کے سبب اس کے بھائی کو ذرئے نہ کرتے۔ اور جب نرجنتی تو کہتے ہے ہمارے معبودوں کی قربانی ہے۔ ابن عباس جی ہوتی تو اس عوام جب وہ جو میں اس کی کی چیز سے استفادہ نہ کرتیں۔ گر جب وہ مرجاتی تو اس کوم داور عور تیں دونوں کھاتے۔ اس طرح اگر ساتو یں مرتبہ نراور مادہ دو بچے ہوتے تو اس کو وصیلہ کہتے۔ یعنی جو مرجاتی تو اس کوم داور عور تیں دونوں کھاتے۔ اس طرح اگر ساتو یں مرتبہ نراور مادہ دو بچے ہوتے تو اس کو وصیلہ کہتے۔ یعنی جو اپنی کے ساتھ تو ام پیدا ہوئی۔ ایسی بھری اس نرکے ساتھ چھوڑ دی جاتی۔ اور اس سے صرف مرد ہی مستفید ہوتے۔ اپنی بھری اور تیں سے کی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مردادر عور تیں سے فائدہ صاصل کرنے میں مردادر عور تیں سے خور تیں اس کے کی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مردادر عور تیں

تھے۔ جوعملا ق اور بعضوں نے کہاعملیق بن لاوز بن سام بن نوح کی اولا دہے تھے۔ انہیں دیکھا کہ دہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تنہیں و کیے رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی پوجا کرتے ہیں تنہیں و کیے رہا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ان بتوں تو ہمیں بارش سے سے کہا کہ ان بتوں تو ہمیں بارش سے سے کہا کہ ان بتوں تو ہمیں بارش سے مستفید کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے امداد مانگتے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کیا تم ان میں سے کوئی بت مجھے نہ دوگے کہ اسے میں سرز مین عرب کی طرف لے جاؤں کہ وہ بھی اس کی پوجا

= مشترک ہوتیں۔ابن قنیبہ نے کہا کہ اگر ساتواں نرہوتا تو اس کو ذیج کر دیا جا تا۔اور اس کو صرف مرد کھاتے۔عور تیں نہ کھا تیں۔اور کہتے۔

خالصة لذكورنا و معوم على ازواجنا ۔ (ي) الار صروں كے لئے خاص ہے اور الار بيوں پرحرام ہے۔
اوراگر مادہ ہوتی تو بحر يوں ميں چھوڑ دى جاتی اوراگر نراور مادہ دو ہوتے تو ابن عباس جندس كتول كے مطابق عمل در آيد ہوتا۔ اور محمد بن الحق نے كہا كہ وصلہ وہ بحرى ہے جو پ در پ پائچ وفعہ ميں دس مادا ئيں جنے اليى بكرى اس كے بعد جو جنتی وہ خالص مردوں كے لئے ہوتا۔ مورتوں كواس ہے استفاد ہے كاحق نه ہوتا۔ پھر اگر نراور مادہ ايك ساتھ بختی تو اس كو وصله كہتے۔ اوراس مادہ كی موجودگی میں اس نرکوذئ نہ كرتے اور بعضوں نے كہاوصلہ وہ بكرى ہے جو پانچ بار يا تمن بار جنے ہے ہم اگر نر پيدا ہوتا تو ذئ كر و ميے ۔ اوراكر مادہ ايك ساتھ ہوتے تو اس كو وصلہ كہتے۔ اوراگر نر و مادہ ايك ساتھ ہوتے تو اس كو وصلہ كہتے۔ بعضوں نے كہا ہے كہ دصلہ اس اوفئ كو كہتے ہیں جو پیا ہے دوبار مادا كيں جن درمیان میں نرنہ پیدا ہوتو الي اور بعض نے كہا كہ معبودوں كے لئے چھوڑ دیے اور كہتے مادہ ہے مادہ سے مادہ لئے وہ وصلہ كہلاتی اور بعض نے كہا كہ معبودوں كے لئے چھوڑ دیے اور كتے مادہ ہے مادہ ہو اور درمیان میں نہیں۔ اس لئے وہ وصلہ كہلاتی اور بعض نے كہا كہ وصلہ وہ افغن ہے جس نے ب ہے دس مادہ كار من من نہيں۔ اس لئے وہ وصلہ كہلاتی اور بعض نے كہا كہ وصلہ وہ افغن ہے جس نے بہ ہے دس مادہ كئی درمیان میں نہیں۔ اس لئے وہ وصلہ كہلاتی اور بعض نے كہا كہ وصلہ وہ افغن ہے جس نے بہ ہے دس مادہ كئی ہوں اور درمیان میں نہیں۔ اس لئے وہ وصلہ كہلاتی اور بعض نے بعد ہوتے سے دس مادہ كئی جن ہوں اور درمیان میں کوئی نرنہ ہو۔

حامی ۔ جی ہے مشتق ہے جس کے معنی منع کرنا اور محفوظ رکھنا ہیں۔ فراء نے کہا کہ حامی وہ فراونٹ ہے جس کے نطفے ہے اس کی اولا دکی اولا دکی اولا دگا بھن ہوجائے ۔ تو وہ کہتے اس کی پیٹے ممنوع یا محفوظ ہوگئی ۔ بینی اب اس پر نہ سواری کی جا گئی ہے نہ بو جھ لا وا جا سکتا ہے ۔ اور وہ بے مہار چھوڑ دیا جا تا ۔ وہ نہ کی پیٹھسٹ ہے ہا نکا جا سکتا نہ کی چرا گاہ ہے ۔ اور ابن عباس اور ابن مسعود خیا ہے ۔ اور ایت ہے اور ۔ بی قول ابو عبیدہ اور زجاج کا بھی ہے کہ حامی وہ فراونٹ ہے جس کی پشت ہو ۔ دی اور نہ وہ اور ابن مسعود خیا ہوئی ہو ۔ ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اب اس کی پیٹے ممنوع ومحفوظ ہوگئی۔ اب اس پر نہ بو جھ لا وا جا تا ہے اور نہ وہ کہ کہ کہ کہ عامی وہ فر ہے جوا ہے یا لک کی اونٹیوں کو دس سال کی پیٹے ہوں تو اس کی پیٹے مسئول کو دس سال تک حاملہ کرتا رہے ۔ اور لبعضوں نے کہا ہے کہ حامی وہ فراونٹ ہے جس ہے متو اثر سات ما دا کیں پیدا ہوں تو اس کی پیٹے منوع ومحفوظ ہو جاتی ہے ۔ ان تمام اتو ال میں تطبیق کی صورت یہی ہو گئی ہے کہ عرب کے مختلف خاندان مختلف جسے مختلف خاندان مختلف جسے مختلف خاندان مختلف جسے مختلف خاندان مختلف جسے مختلف خاندان مختلف ہو حقلف دسومات رکھتے ہے ۔ کی کے پاس پر کھرسم ورواج تھا تو کی کے پاس پر کھراس ورواج تھا تو کی کے پاس پر کھراس ورواج تھا تو کی کے پاس پر کھران سے مختلف۔ واللہ اعلم ہو حقیقة الحال و علمہ اتم ۔ (احرمحمودی)

کریں۔انہوں نے اس کوایک بت دیا جس کوہل کہا جاتا تھا۔تو وہ اے لے کر مکہ آیا۔ پھرا ہے ایک جگہ نصب کیا اور اس نے لوگوں کو اس کی عبادت و تعظیم کا تھم دیا۔ ابن اسختی نے کہا کہ وہ یعنی عرب خیال کرتے ہیں کہ پھر کی پہلی بوجا جو بنی اسلعیل میں ہوئی وہ اس طرح تھی کہ جب مکہ والوں پر تنگدسی آئی اور فراخی کی تلاش میں وہ دیگرمما لک کی جانب نکل چلے تو ان میں ہرایک سفر کرنے والا مکہ سے سفر پر جاتے وقت حرم کے پھروں میں ہے کوئی ایک پھرحرم (محترم) کی عظمت کے لحاظ ہے اپنے ساتھ اٹھا لے جاتا اور بید سافر جہاں کہیں اترتے اس پھرکور کھتے اور اس کا طواف کرتے جس طرح وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے حتیٰ کہ اس پر ان کوایک زمانہ گزرگیا یہاں تک کہ جس پھر کواچھادیکھااوروہ انہیں پبندآیاای کی عبادت کرنے لگے حتیٰ کہ پشتہا پشت گزر گئے اور جس تو حید پر وہ تھے اس کو بھلا دیا اور دین ابراہیم واسلعیل (علیہاالسلام) کو بدل کر دوسرا دین اختیار کرلیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی اوران ہے پہلے کی امتیں جن گمراہیوں میں تھیں ان کی بھی وہی حالت ہوگئی۔ باوجود اس کے ان میں ابراہیم ( مُلاَشِلاً ) کے زمانے کے بقیہ (رسم ورواج ) کی یا بندی ( بھی تھی جن ) میں تعظیم بیت اللہ اور اس کا طواف اور حج وعمرہ کرنا اور عرفات و مز دلفہ کا قیام اور جانوروں کی قربانی اور جج وعمرہ میں لبیک کہنا (وغیرہ بھی) تھا۔ باوجوداس کے کہاس میں انہوں نے ایسی (لغو) چیزیں بھی داخل کردیں جواس میں کی نتھیں ہی کنانہ میں سے قریش کے قبیلہ والے جب لبیک کہتے تُولَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تملكه ومالك كَتِي لِعنى جَي حاضر جي حاضریا اللہ ہم تیرے لئے دہری حاضری دیتے ہیں۔(لیعنی جسم وروح دونوں سے حاضر ہیں) جی حاضر جی حاضر تیرا کوئی شریک نہیں بجز ایک شریک کے کہوہ تیراہی ہے اس کا توہی مالک ہے۔وہ (تیرا) مالک نہیں۔ یس وہ (کافر)لبیک کہتے میں اس (خداوندعالم) کی مکتائی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ پھراس کے ساتھ اپنے بنوں کوبھی ( خدائی اختیارات میں ) داخل کرتے تھے اور ان بنوں کی ملکیت اس کے قبضہ ( واختیار ) میں مونے كا اقرار بھى كرتے تھے۔اللہ تبارك وتعالى محمر من اللهِ إلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ "يعنى ان (كافرول) ميس كاكثر (افراد) الله يرايمان نبيس ركھے مر (اس كے ساتھ ساتھ) وہ شرک بھی کئے جاتے ہیں یعنی میرے حق کو جان کرمیری یکتائی (کااقرار) بھی کرتے ہیں اور میری مخلوق میں ہے کسی نہ کسی کومیرے ساتھ شریک بھی تھہراتے ہیں۔اورنوح عنائظ کی قوم کے (یاس بھی) بہت سے بت تھے جن کی پرستش میں وہ لگے ہوئے تھے جس کی خبر اللہ تبارک وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کو دی ہاں نے فرمایا:

﴿ وَ قَالُوا لَا تَذَرُثَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُثَ وَدًّا وَلَا سُواعًا ﴾

''انہوں نے (قوم نوح نے اپنے ساتھیوں ہے) کہا کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ واور ود و سواع''۔۔

﴿ وَلَا يَغُوثُ وَ يَعُونَ وَ نَسْرًا وَ قَنْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾

'' یغوٹ و یعوق ونسر ( نامی بتوں ) کونہ چھوڑ و بے شبہہ انہوں نے ( ای طرح کی باتوں ہے ) بہتوں کو گمراہ کردیا''۔

پاس اولا داسمعیل ( مَنْاطِل ) اوران کے علاوہ دوسروں نے بھی جنہوں نے بت گھڑ لیے تھے جب دین اسمعیل ( مَنْاطِل ) حجور اتو بتوں کے نام بھی انہیں ( اولا داسمعیل مَنْاطِل ) کے ناموں پررکھ لیے تھے حسب ذیل قبائل تھے۔ ہذیل بن مدرکۃ بن الیاس بن مصر نے سواع ( نامی بت) بنالیا حالانکہ ان کا بت برحاط تھا۔ اور کلب بن و برہ نے جو قضاعۃ کا ایک قبیلہ ہے مقام دومۃ الجندل میں و د ( نامی ایک بت ) بنایا۔ ابن الحق نے کہا کہ کعب بن مالک انصاری نے ( اس کے متعلق یہ شعر کہا ہے۔ ابن الحق نے کہا کہ کعب بن مالک انصاری نے ( اس کے متعلق یہ شعر کہا ہے۔ و نَنْسَی اللّاتَ وَ الْعُزّی وَ وَ ذَا اللّهِ وَ نَنْسَلُبُهُا الْفَلَائِدَ وَ الشَّنُونَ فَا

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاءاللہ ہم اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔اور کلب و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة کا بیٹا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ بن طی میں ہے الغم نے اور بن مذرج میں ہے جوش والوں نے مقام جوش میں یغوث تامی بت بتار کھا تھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ الغم اور طئی بن ادد بن مالک نے (بنایا تھا) اور مالک خود ند حج بن ادد ہے۔اور بعضوں نے کہا ہے کھئی بن ادد بن زید بن کہلان بن سباء نے (یغوث نامی بت بنار کھا تھا) ابن ایخق

ل (ب ج و) میں "کان الذین اتحذوا" اور "سموا باسمانهم" ہاور (الف) میں "کانوا الذین اتحذوا" اور "سموابا سمانها" ہے کان کے بجائے کانوا کانٹوتو کا تب کی خلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ فعل جب فاعل سے پہلے ہوتواس کا مفرد ہونا ضروری ہاور سموابا سمانها میں کی واحد مونث کی ضمیراگر ولدا اسلیل کی طرف بحثیت اس کے جمع مکسر ہونے کے پھیری جائے تو دونوں نئوں کے معنی ایک ہی ہول گے اوراگر اسمانها کی ضمیر بتوں کی طرف پھیری جائے تواس کے معنی سے ہوں گے اوراگر اسمانها کی ضمیر بتوں کی طرف پھیری جائے تواس کے معنی سے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے یا اپنی اولا د کے نام ان بتوں کے نام پررکھ لئے تھے۔ (احرمحمودی)

نے کہا کہ تبیلہ ہمدان کی حیوان تامی ایک شاخ نے سرز مین یمن کے مقام ہمدان میں بیوق تامی بت بنار کھا تھا۔
ابن ہشام نے کہا کہ ہمدان کا نام اوسلة بن مالک بن زید بن ربیعة بن اوسلة بن الخیار بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اوسلة بن زید بن اوسلة بن الخیار ہمانی نے بیشعر کہا ہے۔

یَرِیْشُ اللّٰهُ فِی اللّٰهُ اَیْ وَیَبُرِی وَلَا یَبُرِی یَعُوْقُ وَلَا یَرِیْش اللّٰدتعالیٰ ہی دنیا پی نفع بھی پہنچا تا ہے اور ضرر بھی اور یعوق نہ کی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اوریہ بیت ای کے قصیدے کی ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمدان اوسلۃ بن ربیعۃ بن مالک بن الخیار بن مالک بن زید بن کہنا اِن بن سیا کا بیٹا ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ پی حمیر میں ہے ذوالکلاع کے قبیلے نے سرز مین حمیر میں نسرنا می ایک بت بنار کھا تھا اور بنی خولان کا سرز مین خولان میں ایک بت تھا جس کوع آنس کہا جاتا تھا جس کے لئے وہ اپنا اللہ تبارک و موافق اپنے جانوراور کھیتی اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے۔ پھراگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نذر کی جس کوخودانہوں نے اس کے لئے نا مزد کر دیا ہوعم انس کی نذر میں داخل ہوجاتی تو اس کو طرح چھوڑ دیتے اور اگر کوئی چیز عم انس کی نذر میں سے اللہ تعالیٰ کے نذر انے میں داخل ہوجاتی تو اس کو فوران) اس کی نذر میں واپس کر دیتے اور یہ لوگ خولان میں کے ایک چھوٹے ہے قبیلہ کے تھے جس کواویم کہا جاتا تھا۔ اور جس طرح (مفسرین نے) ذکر کیا ہے آئیں کے بارے میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیآیات کا زل فرما کیں۔

﴿ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَهَا كَانَ لِلّٰهِ مَعَالُوا لَيْ شُرَكَائِهِمْ سَأَءً مَا فَهَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُركَائِهِمْ سَأَءً مَا يَحْكُمُونَ ﴾ يَحْكُمُونَ ﴾

"اورانہوں نے اللہ (تعالیٰ) کے لئے (بھی) ان چیزوں میں ہے جواس نے کھیتی اور چو پائے پیدا کئے ہیں ایک حصہ مقرر کر دیا ہی انہوں نے بڑعم خود کہہ دیا کہ یہ (تو) اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا بوتا وہ (تو) اللہ (کے نذرانہ) میں شمل ہمارے شریکوں کا بوتا وہ (تو) اللہ (کے نذرانہ) میں شمل

ل (الف) حیوان با حائے علی (بج د) خیوان با خائے معجمہ (احرمحمودی)۔ ع (الف)عم انس (ب) عمیانس (ج د) غم انس (احرمحمودی)

سکتااور جواللہ کا ہوتاوہ ان کے شریکوں کے (نذرانہ) میں مل جاتا (دیکھوتو کیا) برا فیصلہ ہے جو وہ کررہے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ خولا ن عمر و بن الحاف بن قضاعہ کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولا ن عمر و بن مر ہ بن اور بن زید بن مہسع بن عمر و بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولا ن عمر و بن سعد العشیرہ بن ندجج کا بیٹا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ بنی ملکان بن کنانہ بن مدر کہ کا ایک بت جس کا نام سعد تھا جو جنگل میں ایک لمبی چٹان کی شکل کا تھا اس کے پاس بنی ملکان میں کا ایک شخص اپنی تجارت کے بہت سے اونٹ لے کر آیا تا کہ اپنے خیال کے موافق اس سے برکت حاصل کرنے کے لئے انہیں اس کے پاس کھڑا کرے جب ان اونٹوں نے جن پرسواری نہیں کی جاتی تھی بلکہ جراگاہ میں جرتے رہتے تھے اس بت کو دیکھا جس پرخون بہائے جاتے تھے (جس کی وجہ سے اس کی شکل بہت خوفناک ہوگئ تھی ) تو وہ اونٹ بدک گئے اور اوھر اوھر بھاگے اور ان کا مالک ملکانی غصے میں آگیا اور ایک پھڑ لے کر اس بت پر پھینک مارا اور کہنے لگا اللہ تھے برکت نہ دے تو نے میرے اونٹ بدکا دیئے پھروہ ان اونٹوں کی تلاش میں نکل چلا یہاں تک کہ انہیں جمع کیا اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو کہا۔

اَتَیْنَا اِلٰی سَعْدٍ لِیَجْمَعَ شَمْلَنَا فَشَتَنَا سَعْدٌ فَلَا نَحْنُ مِنْ سَعْدِ وَهَلْ سَعْدُ اِللَّ صَخْرَةٌ بِتَنُوفَةٍ مِنَ الْاَرْضِ لَا یَدْعُو لِغَی وَّلَا رُشٰدِ وَهَلْ سَعْدُ اِللَّ صَخْرَةٌ بِتَنُوفَةٍ مِنَ الْاَرْضِ لَا یَدْعُو لِغَی وَّلَا رُشٰدِ مَم سعد کے پاس آئے کہ وہ ہماری پریٹان کو دورکرے) تو سعد نے ہیں (اور بھی) پریٹان کر دیا پس ہم سعد (کی پرسٹش کرنے والوں) میں سے نہوں گوسعد نے ہمیں (اور بھی) پریٹان کر دیا پس ہم سعد (کی پرسٹش کرنے والوں) میں سے نہوں گا ور سعد میدان کی ایک چٹان کے سوا ہے ہی کیا وہ تو نہ کی گوگراہ کرسکتا ہے نہ کی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔

اورمقام دوس میس عمر و بن حممه الدوی کا ایک بت تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں اس کا ذکر انشاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا اور دوس عدثان بن عبداللہ بن بر ہران بن کعب بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحد بن العوث کا بیٹا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوس عبداللہ بن زہرا بن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔

ابن آتی نے کہا کہ اساف ونا کلہ دوبت مقام زمزم پر بنار کھے تھے جن کے پاس وہ لوگ قربانیاں کرتے سے اور اساف ونائلۃ قبیلہ کر جم میں کا ایک مرداور ایک عورت تھی اساف بغی کا بیٹا اور نائلۃ دیک کی بیٹی تھی اساف

نائلة پر كعبة شريفه ميں جڑھ بيھا۔ يعني مرتكب زنا مواتو الله تعالى نے ان دونوں كو پھر بناديا۔

ابن آتحی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محر بن عرو بن حزم نے عرق بنت عبدالرحمٰن بن سعد بن فررارۃ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ خفائظ سے سناوہ فر مایا کرتی تھیں کہ ہم تو یہی سنتے رہے ہیں کہ اساف و ناکلہ بن جرہم میں کا ایک مرداورا یک عورت تھی جنہوں نے کعبہ میں ایک نئی بات کی (یعنی حرام کاری کی جو کعبے میں کھی نہیں ہو کی تقی اللہ نی جو کیے میں کھی نہیں ہو کی تقی اللہ نے انہیں دو پھر بناد سے واللہ اعلم۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوطالب نے بیشعرکہاہے۔

وَحَيْثُ يُنيخُ الْأَشْعَرُوْنَ رِكَابَهُمْ بِمُفْضَى السَّبُوْلِ مِنْ اِسَافٍ وَنَائِلِ (بِهُفُضَى السَّبُوْلِ مِنْ اِسَافٍ وَنَائِلِ (بِي واقعه الله مقام كا ہے) جہال اشعرى لوگ اپنے اونٹ بٹھاتے ہیں اور اساف و نائلہ نامی بنوں کے بینے کی جگہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیہ بیت ان کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاء اللہ قریب میں اس کے مقام یربیان کروں گا۔

ابن این این نے کہا کہ ہرگھروالے نے اپنے گھر میں ایک بت بنا رکھا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے جب ان میں سے کوئی شخص کسی سفر کا ارادہ کرتا تو جب وہ سوار ہونے پرآمادہ ہوتا تو اس بت پر ہاتھ پھیرتا اور بیدوہ آخری چیز ہوتی جواس کے سفر کو نکلنے کے وقت ہوتی اور جب وہ اپنے سفر سے آتا تو اس پر ہاتھ پھیرتا اور بیدوہ پہلی چیز ہوتی جس سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے پہلے کی جاتی پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول محد مُن اللہ تعالی نے اپنے رسول محد مُن اللہ تعالی ہے ایک میا۔

اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اللَّهَا وَّاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٍ.

''کیااس (خمض) نے (تمام) معبود وں کوایک معبود بنادیا بے شہرہ یہ تو ایک بڑی عجیب چیز ہے'۔
اور عربوں نے کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ چند طاغوت بھی بنار کھے تھے اور وہ چندگھر تھے جن کااحترام
وہ اسی طرح کیا کرتے تھے جس طرح کعبۃ اللہ کا ان گھروں کے بھی خدام اور محافظین ہوتے تھے۔اور ان کھروں کے بھی خدام اور محافظین ہوتے تھے اور وہ ان کا گھروں کے بیاس بھی نذرانے گزارنے جاتے جس طرح کعبۃ اللہ کے لئے گزرانے جاتے تھے اور وہ ان کا جمی اسی طرح طواف کرتے جس طرح اس کا طواف ہوتا تھا اور اس کے پاس بھی اسی طرح جانور ذرج کرتے تھے اور اس کے ماتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی فضیلت کے بھی وہ مقر تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ابر اہیم ( عَلَائِلًا)

کا گھراورآ پ کی معجد ہے۔

اور قریش اور بنی کنانۃ کے لئے مقام نخلۃ میں (ایک مورتی) عزی تھی اوراس کے سدیۃ یعنی دربان اور محافظ بنی ہاشم کے حلیف 'بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خاص کر ابوطالب کے حلیف تھے۔ اور پیلیم منصور ابن عکر مہ بن نصفۃ بن قیس بن عیلان کا بیٹا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ ای کے بارے میں عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔ لکھڈ اُنگِ کے تُن اُنگِ دُم اَهْدَاهَا امُروَّ مِنْ بَنِي غَنَم لَقَدُ اُنگِ کَتُ اَلْهُ دُم اَهْدَاهَا امُروَّ مِنْ بَنِي غَنَم

اساءا یے فخص کے نکاح میں دی گئی ہے جوسالن پکانے کی گائے کی سری (کے جیسا کمزور اور

بے جان ) ہے۔جس کو بی عنم کے کسی شخص نے بطور قربانی پیش کیا ہو۔

رَأَى قَدَعًا فِي عَيْنِهَا إِذْ يَسُوْقُهَا اللَّهِ عَبْغَبِ الْعُزَى فَوَسَعَ فِي الْقَسْمِ وَالْتَعَ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّالِي اللَّا الللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

کزوری دیکھی تو تقسیم کے گوشت میں توسیع کرنے کے لئے اسے بھی قربانی میں شریک کردیا۔

اور وہ ای طرح کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی نذر کی قربانی کرتے تو اس کوان لوگوں میں بانٹ دیا

كرتے جوان كے پاس موجود ہوتے غبغب كے معنى '' ذبح كرنے كے مقام' خون بہانے كى جگه' كے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں بیتیں ابوخراش ہذلی کی بیتوں میں کی ہیں اس کا نام خویلد بن مرہ تھا اور

''سدنہ' وہ لوگ تھے جو کا رو بار کعبۃ اللہ کے نتظم تھے روبۃ العجاج نے کہا ہے۔

فَلَا وَرَبِّ الْآمِنَاتِ الْقُطَّنِ بِمَخْبِسِ الْهَدْيِ وَبَيْتِ الْمَسْدَنِ خُدام بيت الله على الله على اورقربائى كے جانورر ہے كے مقام میں بے خوف رہے والے جانوروں كے يروردگاركي قتم ايبا ہرگزنہ ہوگا۔

یہ دونوں بیتیں (بیعنی ندکورہ بالاشعر) اس کے ایک بحررجز کے قصیدے کی ہیں ان شاء اللہ اس کا بیان اس کے مقام برکروں گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا بیان ان شاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اوس وخزرج اوریٹر بوالوں میں ہے ان کے ہم مدہب لوگوں کی ایک مورتی

منا ہمی جوسلع مشلل کے مقام قدید میں ساحل سمندر برتھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن خزیمہ بن مدرکۃ میں کا ایک شخص ہے یہ شعر کہا ہے۔ وَقَدُ آلَتُ قَبَائِلُ لَا تَوَلِّي مَنَاةً ظُهُوْرَ هَا مُتَحَرِّفِيْنَا حالانکہ چندقبیلوں نے قسمیں کھا کھا کرا قرار کیا تھا کہ مڑکر بھی اپنی پیٹھیں منا ق کی جانب نہ کریں

یاس کا یک تعیدے کی بیت ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول الله منافیر اس مناۃ کی جانب ابی سفیان بن حرب کوروانہ فرمایا تو انہوں نے اس کوڈ ھادیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ آپ نے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کوروانہ فرمایا۔ ا بن ایخی نے کہا کہ ذوالخلصة ایک بت قبائل دوس وقتعم وبجیلہ اوران عربوں کا تھا جوان کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور پیہ بت مقام تبالہ میں تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعض نے ذوالخلصة کہا ہے۔عرب کے ایک شخص نے کہا ہے۔ لَوْكُنْتَ يَاذَا الْخَلْصِ الْمَوْتُورَا مِثْلِي وَكَانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُورًا لَمْ تَنْهُ عَنْ قَتْلِ الْعُدَاةِ زُوْرًا

اے ذوائخلص اگر تو بھی میری طرح مظلوم ہوتا اور تیرا بھی کوئی بزرگ خاندان دفن کر دیا گیا ہوتا تو دشمنوں کے قبل کرنے ہے مصنوعی طور پر بھی توسیع نہ کرتا۔

اس مخف كاباب مار دُالا عمياتها تواس نے اس كابدله لينا چا ہا تو ذوالخلصة كے پاس آيا اور تيروں كے ور بعقست دریافت کی ( یعنی بیمعلوم کرنا جا ہا کہ ایسا کرنا اس کے لئے اچھا ہے یانہیں وہ بدلہ لے سکے گایا نہیں) تو اس کام کی ممانعت کا تیرنکلاتو اس نے بید ندکورہ ابیات کے لیعض لوگ ان ابیات کوا مراالقیس بن حجرالکندی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ رسول الله مثالثة اس کی جانب جریر بن عبداللہ البحلی کوروانہ فر مایا اور انہوں نے اس کومنبدم کیا۔

ا بن ایخق نے کہا کہلس نامی ایک بت بی طبی اوران لوگوں کا تھا جو بی طبی کے دونوں پہاڑوں کے یاس رہتے تھے اور یہ بت ملمی اورا جادو پہاڑوں کے درمیان تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله منافی تینی من الی طالب رضوان الله عليه كوروانه فرمايا تو آپ يعنى على مناهدر نے اسے ڈھايا تو اس ميں آپ نے دوتكواريں يائيں ان میں سے ایک کورسوب اور دوسری کومخذم کہا جاتا تھا آپ ان دونوں کورسول اللّٰه مُثَاثِیَّۃ کُم کِ بِاسِ لائے تو رسول اللّٰه مُثَاثِیْنِ کِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ م تھیں ۔

ابن ایخی نے کہا کہ تمیر اور یمن والوں کا ایک گھر مقام صنعامیں تھا جس کور مًا م کہا جاتا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ میں نے سابق میں اس کا بیان کر دیا ہے۔

اور بنی ربیعة بن کعب بن سعد بن زیدمنا ة بن تمیم کا رضاء نامی ایک گھر تھا اس کے متعلق مستوغر بن ربیعہ بن کعب بن سعد نے جب زمانہ اسلام میں اس کوڈ ھایا تو پیشعر کہا۔

وَلَقَدُ شَدَدُتَ عَلَى رُضَاءٍ شَدَّةً فَتَرَكُتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسْحَمَا مِن فَتَرَكُتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسْحَمَا مِن فَاوُالا مِن فَارضاء ناى گُركُ هانے مِن الي توى ضربين لگائين كه اس كووبران سياه زمين بناوُالا مابن مشام نے كہاكہ فتو كها قفوا بقاع استحمائی سعد كے ایک اور شخص سے بھی مروی ہے بینی اس شعری نبیت ایک اور شخص کی طرف بھی کی جاتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے مستوغر کے متعلق کہا ہے کہ وہ تین سوتمیں سال زندہ رہااوراس نے بنی مصر میں سب سے زیا دہ عمریائی اوریہی وہ شاعر ہے جو کہتا ہے۔

وَلَقَدُ سَنِمْتُ مِنَ الْحِيَاةِ وَطُولِهَا وَعَمَوْتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِيْنَ مَنِيْنَا وَلَقَدُ سَنِمْتُ مِن عَدَدِ السِّنِيْنَ مَنِيْنَا وَلَكَا وَلَا مِن عَدَدِ السِّنِيْنَ مَنِيْنَا وَلَا مِن عَدَدِ السِّنِيْنَ مَنِيْنَا وَلَا مَا كَا كَيَا مُول اور سَكِرُول سال زنده ره چكامول ـ

مُلُ مَابِقَی اِلَّا کَمَا قَدُ فَاتِنَا یَوْمُ یَمُو وَلَیْلُهُ تَحُدُونَا کیا جو کچھ (عمر کا زمانہ) باتی رہ گیا ہے وہ ایسائی نہیں ہے جبیبا کہ (ابھی ابھی) ہمارے پاس سے گزر چکا ہے کہ دن گزرر ہاہے اور رات ہمیں (موت کی جانب) ہانکے لئے جارہی ہے۔ بعض لوگ ان اشعار کو زہیر بن جناب کلبی ہے روایت کرتے ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ بمروتغلب وائل وایا د کے دونوں بیٹوں کا ایک گھ ِ ذوالکعبات نامی سنداد میں تھا۔ اس گھر کے متعلق آئشی بن قیس بن ثعلبة کا ایک شخص کہتا ہے۔ يرت ابن مثام ٥ مداذل

بَيْنَ الْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وَالْبَيْتِ ذِي الْكَعْبَاتِ مِنْ سِنْدَادِ اس مکعب گھر کی قتم جومقام سندا دمیں خورنق وسد ریو بارق نامی مقامات کے درمیان ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ پیشعرا سود بن یعفر نہشلی کا ہے وہ نہشلی جو دارم ابن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمناۃ بن تمیم کا بیٹا ہے۔ بیشعر۔اس کے ایک تصید نے کا ہے اور مجھے بیشعرا بومحرز خلف الاحمر نے اس تغیر کے ساتھ سنایا۔

وَالْبَيْتِ ذِي الشُّرْفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ آهُل ٱلْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وہ لوگ خورنق وسد سرو بارق والے ہیں اوراس گھروا لے ہیں جوعظمتوں والا اورسندا دہیں ہے۔

# رسم بحيرة وسائبة ووصيلة وحامي

ابن ایخی نے کہا کہ بحیرۃ سائبہ کی مادہ اولا دکو کہتے ہیں اور سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس نے مسلسل دس مادا کیس جنی ہوں ان کے درمیان کوئی نرنہ بیدا ہوا ہو ( ایسی اونٹنی بےمہار ) چھوڑ دی جاتی تھی اور اس پر نہ سواری کی جاتی تھی اور نہاس کے بال کترے جاتے اور نہاس کا دودھ بغیرمہمان کے اور کوئی پیتا اگر اس کے بعد بھی وہ مادہ جنتی تو اس کا کان میعاڑ دیا جاتا اور اس کی ماں کے ساتھ اس کو بھی جیموڑ دیا جاتا اور اس پر بھی نہ سواری کی جاتی اور نہاس کے بال کتر ہے جاتے اور نہاس کا دود ھے بجزمہمان کے اور کوئی بیتیا جس طرح اس کی ماں کے ساتھ کیا جاتا تھا اور سائبہ کی یہی مادہ اولا دبچیرہ کہلاتی ہے۔

اور وصیلہ وہ بکری ہے جس نے یا نچ د فعہ میں مسلسل دس مادا ئیں جنی ہوں جن کے درمیان کونر نہ ہوتو وصیلہ بتادی جاتی یعنی وہ کہہ دیتے'' قد وصلت''یعنی وہ متواتر مادا ئیں جن چکی۔ پھراس کے بعد جو پچھوہ جنتی وہ ان کے مردوں کا حصہ ہوتا ان کے عورتوں کو پچھ حصہ نہ ملتا تگر ایسی صورت میں کہ ان میں ہے کوئی بکری مر دار ہوجاتی تو اس کے کھانے میں ان کے مر داورعور تیں دونوں شریک ہوتے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیجھی روایت آئی ہے کہ اس کے بعد جو کچھوہ جنتی وہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر بیوں کے لئے ہوتا۔

ابن اسخق نے کہا کہ جامی وہ نراونٹ ہوتا تھا جس کے نطفے ہے متواتر دس مادا ئیں پیدا ہوتیں ان کے درمیان کوئی نرنہ ہوتا الیی صورت میں اس کی پشت محفوظ ہو جاتی اور اس پر نہ سواری کی جاتی تھی نہ اس کے بال كائے جاتے ۔اس كواونٹوں كے گلہ ميں جھوڑ ديا جاتا تھا كہان ميں رہ كران سے جفت ہوا كرےاس كے سوااس سے اوركى قتم كا فائدہ نہا ٹھا يا جاتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیطریقہ عرب کی مختلف جماعتوں کے پاس اس سے جدا بھی تھا مگر حامی کے متعلق ان کے پاس ابن اسحل کے قول کے موافق ہی ممل ہوتا تھا۔

اور بحیرہ ان کے پاس وہ اونٹنی کہلاتی جس کا کان پھاڑ دیا جاتا اور اس پرسواری نہ کی جاتی اور نہاس کے بال کا نے جاتے اور نہ اس کا دودھ پی سکتا تھا) یا اس کوبطور صدقہ دے دیا جاتا اور وہ ان کے بتوں کے لئے جھوڑ دی جاتی ۔

اور سائبہ وہ اونٹن ہوتی جس کے متعلق کوئی شخص نذر کرتا کہ اگراس نے اپنی بیاری سے صحت حاصل کرلی یاس نے اپنا مقصد پالیا تو وہ اس کو (بتوں کے لئے ) جھوڑ دے گا پھر جب ایسا ہوتا لیعن صحت یا مقصد حاصل ہو چاتا تو وہ اپنا مقصد پالیا تو وہ اپ کوئی اور جرتی اس سے اور کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

اوروصیلہ وہ اوٹنی ہے جس کی ماں ہرحمل میں دوجنتی تو ان کا مالک ان میں سے ماداؤں کواپ بتوں کے کچھوڑ دیتا اور نروں کوخود اپنے لئے رکھ لیتا (اور اس کو وصیلہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ) اس کی ماں اس کواس طرح جنتی ہے کہ ایک ہی اس کے ساتھ نربھی ہوتا ہے تو وہ کہتے و صلت اخاہا وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کی پس اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی جھوڑ دیا جاتا اور اس سے بھی کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

مل کی پس اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی جھوڑ دیا جاتا اور اس سے بھی کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

ابن ہشام لینے کہا کہ اس تفصیل کو بھی سے یونس بن حبیب نحوی اور اس کے سواد و سروں نے بھی بیان کیا ہے لیکن ان میں کی بعض با تیں ایک کی روایت میں ہیں تو دوسر سے کی روایت میں نہیں۔

"انہوں نے (کافروں نے) کہا کہان چوپایوں کے بیٹ میں جو پکھ ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری بیبیوں پرحرام ہے اور اگر وہ مردار ہوجائے تو وہ سب اس میں

ل خط کشید والفاظ (الف) میں نہیں ہیں۔ (احم محمودی)۔ ع (الف) یکون ہے جو غلط ہے۔ (احم محمودی)

شریک (ہوتے) ہیں قریب میں وہ (اللہ تعالیٰ) انہیں ان کے (اس غلط) بیان کی جزادے گا بے شبہہ وہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے'۔

اورآپ پرييمي نازل فرمايا:

﴿ قُلْ اَرَايْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلَّالًا قُلْ آللهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللهِ تَغْتَرُونَ ﴾ عَلَى اللهِ تَغْتَرُونَ ﴾

"(اے نبی) تو (ان سے) کہداللہ نے جورزق تمہارے لئے اتارا ہے کیاتم نے (مجھی) اس (بارے) میں غور کیا ہے کہ اس میں سے کچھتو تم حرام تھہراتے ہوا در کچھ حلال (کیا پیطریقہ سے ہے) تو کہد کیا اللہ نے تمہیں (اس امر کی) اجازت دی ہے یاتم اللہ پرافتر اپر وازی کرتے ہو"۔ اور آپ پریہ بھی نازل فرمایا:

' بھیڑوں میں سے دواور بکریوں میں سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کے ہیں اے نی) توان سے کہہ کیا (اللہ نے) دونروں کو حرام کیا ہے یا دو ماداؤں کو یااس (چیز) کو (حرام کیا ہے) جس پر ماداؤں کی بچہ دانیاں حاوی ہیں (یعنی کیا نرو مادہ دونوں حرام کئے گئے ہیں) اگرتم سے بہوتو مجھے عملی (طور پر مسکلہ کی تحقیق ) خبر دو۔اوراونٹوں میں سے دواور (گائے) بیل میں سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اس نے پیدا کیے ان سے ) کہہ کیا دونوں نرحرام کیے ہیں یا دونوں مادا کیں یا دونوں نرحرام کے ہیں یا دونوں مادا کیں یا (دونوں نے جوڑ ہے اس نے پیدا کیے ان سے ) کہہ کیا دونوں نرحرام کے ہیں یا دونوں با تیں تم نے اپنی جانب سے گھڑ لی ہیں) باللہ نے جب تہمیں اس کا حکم فر مایا (تو اس وقت ) تم اس کے روبرو) حاضر تھے (ادرا پی آ تکھوں دیکھی بات بیان کرر ہے ہو خدا سے ڈرواوراس کی راس طرح افتر اء پردازی نہ کرو) اس مخف سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ

باندھا تا کہ بے علمی سے لوگوں کو بھٹکائے یہ بیٹنی بات ہے کہ اللہ ظالموں کو (مجھی) راہ راست پرنہیں جلاتا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تم بن ابی بن قبل نے جو بن عامر بن صعصہ میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

فید مِنَ الْآخُرَ جِ الْمِرْبَاعِ قَرْقَرَة هَدُرَ الدِّیَا فِیِّ وَسُطَ الْهَجْمَةِ الْبُحُو
اس مقام پر چتکبر ہے مست گورخرکی آواز اس طرح آتی ہے جس طرح ان دیافی اونٹوں کے بغبغانے کی آواز جن میں تقریبا ایک سوذ نے کیے جانے سے محفوظ چھٹے پھرنے والے اونٹ ہوں اور یہ بیت اس کے قصید ہے گئے ہے۔

اورایک شاعرنے کہاہے۔

حُولَ الْوَصَائِلِ فِی شُریْفِ حِقَّةً وَالْحَامِیَاتُ ظُهُوْرَهَا وَالسَّیَبُ مَقَامِ شَریفِ مِقَامِ شَریفِ مِن بیابِ مادا کی جنے والی اونٹیول یا بکریول کے اطراف چارسالہ اونٹیال اورا لیے اونٹ ہیں جن کی پیٹھیں سواری کرنے ہے محفوظ ہیں اور ایسی اونٹیال بھی ہیں جنہیں دی دی می مادا کمیں جننے کے سبب بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے۔

اور وصیلہ کی جمع وصائل اور وصل ہے اور بحیرۃ کی جمع بحائر اور بحر ہے اور سائبہ کی جمع زیادہ تر سوائب آتی اور سیب بھی آتی ہے اور حام کی جمع اکثر حوام آتی ہے۔

(بيان نسب كانكمله)

ابن اسطی نے کہا بی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمر و بن عامر کی اولا دہیں اور یمن والوں میں سے ہیں۔
ابن بشام نے کہا کہ ان (روایات) میں سے جو مجھ سے ابوعبیدہ اور اس کے علاوہ دوسرے اہل علم
نے بیان کیا یہ ہے: بی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمر و بن ربیعہ بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن حارثہ بن امر کی
افقیس بن تعلبہ ابن مازن بن الاسد بن الغوث کی اولا دہیں۔ اور ہماری میاں خندف ہے اور بعض کہتے ہیں
کہ خزاعہ حارثہ بن عمر و بن عامر کی اولا دہیں اور ان کا نام خزاعہ اس لئے رکھا گیا کہ وہ جب شام کو جانے

ل (الف) میں الریافی بارائے مہملہ ہے لیکن اس کے کوئی مناسب معنی ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آئے البتہ (ب ج د) میں الدافی بادال مہملہ ہے ویاف کے متعلق سہلی اور طبطاوی دونوں نے لکھا ہے کہ شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ (احمد محمودی)

ع (الف) میں سیب نہیں ہے۔ (احمد محمودی)۔ سے (الف) میں امھا ہے بیٹی ان کی ماں ہے (احمد محمودی)

عدع عن القوم کے معنی انقطع عنہ ہو ان سے ملیحد وہوگیا اور تنخز عوا کے معنی اقتصموا متفرق ہو گئے ہیں۔ (احمد محمودی)۔

کے ارادے سے بیمن ہوتے ہوئے آئے تو عمر وہن عامر کی اولا دیے علیٰجد ہ ہوکر مراظہران میں اتر پڑے اور وہیں سکونت اختیار کر لی عوف بین ایوب انصاری نے جو بنی عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ بن الخزرج میں کا ایک شخص ہے (حالت ) اسلام (یاز مانداسلام) میں کہا ہے۔

فَلَمَّا هَبَطُنَا مَرٍ تَخَوَّعَتُ خُواعَةُ مِنَّا فِي خُيُوْلِ عَكَراكِو جب ہم وادی مرمیں اترے تو بی فزاعہ کے متعدود سے بہت گھروں میں ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ حَمَّتُ کُلَّ وَادِ مِنْ تِهَامَةَ وَاحْتَمَتُ بِصُبِّم الْقَنَا وَالْمُرْهَقَاتِ الْبُوَاتِوِ اورانہوں نے تہامہ کی ہرایک وادی کی محافظت کی اورخود بھی مضبوط نیز وں اور تیز تلواروں کے ذریعے محفوظ رہے۔ یہ دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ اور ابوم طہرة اسمعیل بن رفع الانصاری نے جو بنی

فَلَمَّا هَبَطُنَا بَطُنَ مَكَّةَ آخُمَدَتُ خُزَاعَهُ دَارَالْآكِلِ الْمُتَحَامِلِ الْمُتَحَامِلِ الْمُتَحَامِلِ الْمُتَحَامِلِ اللهِ اللهُ الل

حارثہ بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن ما لک بن الاوس میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

فَحَلَّتَ اکَارِیْسًا وَشَنَّتُ قَنَا بِلَّا عَلَی کُلِّ حَیِّ بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ حَجَّے بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ حَجَّے بِیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ حَجَے بِیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ وَ حَجَے بِیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ وَ مَا حِلُهُ وَ اِللّٰ عَلَيْهِ وَ مِنْ اِللّٰ عَلَيْهِ وَ مَا مِلْ وَ اِللّٰ عَلَيْهِ وَ مَا حَلِيْ وَ مَا مِلْ وَ اِللّٰ عَلَيْهِ وَ مَا وَلَا مِنْ اللّٰ عَلَيْهِ وَ مَا مَا وَ مَنْ اللّٰ مَا وَ مَا مِلْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمَا لَا مَا مُنْ اللّٰهِ وَمَا مِنْ اللّٰ وَمَا مِنْ اللّٰهِ وَمَا مِنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰهِ وَمَا مُنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمَا مُنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمَا مُنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مَا مُنْ مُنْ اللّٰ مَا مُولِي اللّٰ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰ مَا مُلّٰ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَاللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ ال

نَفُواْ جُرُهُمَّا عَن بَطْنِ مَکِّةً وَاحْتَبُواْ بِعِنِّ خُزَاعِي شَدِیْدِ الْگُواَهُلِ جَرِبَم کودادی مکہ ہے ہا ہر کر دیااور توت والے بی خزاعہ کے لئے عزت حاصل کر کے آرام لیا۔

یا شعاداس کے ایک قصیدے کے ہیں اللہ تعالیٰ نے جاہا تو ہم انہیں جرہم کی جلاوطنی کے بیان میں ذکر کریں گے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مدرکۃ بن الیاس کے دولڑ کے ہوئے خزیمۃ بن مدرکۃ اور ہذیل بن مدرکۃ ان وونوں کی ماں بی قضاعہ میں کی ایک عورت تھی خزیمہ کے جارلڑ کے ہوئے کنانۃ بن خزیمۃ اسد بن خزیمۃ اسد ہ

لے (الف)عون بالنون (ب ج و)عوف بالفاء نسخه (ب) کے حاشیہ پر اس کی صراحت ہے کہ حشنی اور مجم البلدان کی روایت میںعوف بالفاء ہی ہے۔(احمرمحمودی)

ع (الف) میں بن کے بجائے من ہے۔(احرمحمودی)۔

ع (بجر) نیول (الف)علول جس کے معنی بہت ہے گھروں کے ہیں۔ (احم محمودی)

بن خزیمة اور ہنون بن خزیمة - كنانة كى مال عوانة بنت سعد بن عيلان بن مصر تقى -

ابن ہشام نے کہابعض کہتے ہیں کہ البون بن فزیمۃ ہے۔

ابن این این این مفتر کے کہا کنانہ بن فزیمۃ کے بھی چارلڑ کے ہوئے النظر بن کنانۃ مالک بن کنانۃ عبد مناہ بن کنانۃ عبد مناہ بن کنانۃ العظر کی مال تو برہ بنت مربن ادبن طابعہ بن الیاس بن مفتر تھی اور اس کے تمام (دوسرے) بیجے ایک دوسری عورت سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نظیر اور مالک اور ملکان کی ماں برہ بنت مرتھی اور عبد مناۃ کی ماں ہالہ بنت سوید بن العظر یف از دشنوہ کے خاندان سے تھی۔ اور حلؤ ہ کا نام عبد الله بن کعب بن عبد الله بن مالک بن نفر بن اسد بن الغوث تھا۔ اور ان کا نام حلؤ ہ اس وجہ سے پڑگیا کہ ان میں آپس میں بہت دشمنی حنمان کے معنی دشمنی کے بیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ نضر ہی کا نام قریش ہے۔جو مخص نضر کی اولا دہیں ہوگا وہی قریشی کہلائے گا۔اور جونصر کی اولا دہیں نہ ہوگا وہ قریشی بھی نہ ہوگا۔

جریر بن عطیہ جو بن کلیب بن ریوع بن حظلۃ بن مالک بن زیدمناۃ بن تمیم میں کا ایک شخص ہے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی ستائش میں کہتا ہے۔

شاعر برہ بنت مرکی طرف اشارہ کرر ہا ہے جوتمیم بن مرکی بہن اور العضر کی ماں بھی اور بید دونوں شعر اس کے ایک تصیدے کے ہیں۔

بعضوں نے فہر بن مالک کانام قریش بتایا ہے تو جو تحض فہر کی اولا دمیں ہوگا وہ قرشی کہلائے گا۔اور جو فہر کی اولا دمیں نہ ہوگا وہ قرشی نہ مجھا جائے گا۔ قریش کانام قریش اس لئے مشہور ہوگیا کہ تقرش کے معنی اکتساب و تجارت کے ہیں رؤیۃ بن العجاج کہتا ہے۔

قَدُ كَانَ يُغْنِيْهِمْ عَنِ الشَّغُوْشِ وَالْحَشْلِ مِنْ تَسَاقَطِ الْقُرُوْشِ شَحْمٌ وَمَحْضٌ لَيْسَ بِالْمَغْشُوْشِ چکنا (گوشت) اور تازہ خالص دودھ جو مسلسل تنجارت اور کمائی کے سبب انہیں حاصل تھا گیہوں (کی جیسی سادہ غذا) اور پازیب کنگن (وغیرہ کی زینت و آرائش) ہے بے نیاز کرنے کے لئے انہیں کافی تھا۔ (بیعنی مزیدار غذا ملنے کے سبب سادہ غذا کی طرف رغبت واحتیاج نہ رہی تھی۔ اور گوشت دودھ وغیرہ کھانے سے ان کے چہرے سرخ وسفید اور خوب صورت ہو گئے تھے اس لئے وہ زیورات کی زینت و آرائش ہے بے نیاز ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک قتم کے گیہوں کو شغوش کہتے ہیں اور پازیب اور نگن وغیرہ کے سروں کو شمل کہا جاتا ہے۔ اور قروش کے معنی اکتیاب و تجارت کے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جربی اور خالص تازہ دودھ نے انہیں ان چیزوں سے بے نیاز کردیا تھا۔

بیاشعاراس کے ایک قصیدے میں کے ہیں جو بحرر جزمیں ہے۔ ابوجلدہ یشکری نے جو یشکر بکر بن دائل کا بیٹا تھا۔کہا ہے۔

اِخُوَّةٌ قَرَّشُوااللَّذُنُوْبَ عَلَيْنَا فِي حَدِيْثٍ مِنْ عُمْرِنَا وَقَدِيْمٍ وَمَارَى وَهُ بِينَ وَمَارَى وَهُ بِينَ وَمَارَى وَهُ بِينَ وَمَارَى الْهُولِ فَي إِدَامُ الْمُحَارِي وَمَارَى مَا مَرَى كَرْمَا فَي الرَّامُ قَامُمُ كَيْ بِينَ جَوْمَارَى مَمْ مِن الرَّامُ قَامُ كَيْ بِينَ جَوْمَارَى مَمْ مَرَى كَرْمَانَ مَا مُعْمَرَى كَرْمَانَ مَا مُعْمَرَى كَرْمَانَ وَمَا مِن الرَّاسِ فَي بِهِلَ مَعْمَلِي مَا وَرَاسِ فَي بِهِلَ مَعْمَلِي مَا فَي مَنْ الْمُولِي فَي الْمُولِي مَن الرَّاسِ فَي فِيهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُوالِلِيْلِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

بیشعرای کے اشعار میں کا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قریش کو قریش اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ متفرق ہونے کے بعد پھرا یک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ اور جمع ہونے کو تقرش کہتے ہیں نضر بن کنانہ کے دولڑ کے تھے مالک بن نضر اور یخلد بن نضر ۔ مالک کی ماں عا تکہ بنت عدوان بن عمر و بن قیس بن عیلا ن تھی ۔ اور مجھے خبر نہیں کہ یخلد کی ماں بھی یہ پہن تھی یا نہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایات کے لحاظ سے صلت بن عمر و ہی ابوعمر و مدنی ہے ان سب کی ماں ہنت سعد بن ظرب العدوانی تھی۔ اور عدوان عمر و بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔ کثیر بن عبدالرحمٰن جس کا نام کثیر عزوقتا جو بن خزاعہ کی شاخ بن ملیح بن عمر و میں سے تھا۔ کہتا ہے۔

آلیْسَ آبِی بِالصَّلْتِ؟ اَمْ لَیْسَ اِخُویِی لِکُلِّ هِجَانِ مِنْ بَنِی النَّضْرِ اَزْهَرَا کیا میرابابِ صلت نبیں یا میرے بھائی بن النظر کے شرفاکی اولاد میں سے مشہور نبیں۔

رَآیْتُ ثِیَابَ الْعَصْبِ مُخْتَلَظِ السَّدَی بِنَا وَبَهُمِ وَالْحَصْرَمِیِّ الْمُخَصَّرَا فَانُ کُواْ مِنْ بَنِی النَّصْرِ فَاتُر کُواْ آرَاگا بِأَذْ نَابِ الْفَوَائِحِ آخْصَرًا فَانُ کُواْ مِنْ بَنِی النَّصْرِ فَاتُر کُواْ آرَحَا بِأَذْ نَابِ الْفَوَائِحِ آخْصَرًا اے کا طبق ماری اور ان کی یمنی چا دروں اور حضری تیلی کروالی تعلینوں (جوتوں) کی اصل و ابتدا کو بھی ایک دوسری سے ملتی جاتی چائے گا اور اگرتم بی نفر میں سے نہیں ہوتو سر سبز بیلو کے جنگل کو ندیوں کی انتہاؤں تک جھوڑ دو۔ (یعنی اس جنگل سے نکل جاؤ) یہ بیتیں ای کے ایک قصید ہے کی جی بن بن خزاعة میں کے جولوگ خود کوصلت بن النظر کے خاندان سے منسوب کرتے جی جی دو کی جی بی جی جی جی جی جی بن عرو ہے۔

ا بن آبخق نے کہا کہ ما لک بن نضر کالڑ کا فہر بن ما لک تھا جس کی ماں جندلہ بنت الحارث بن مضاض جرجہی تھی ۔

۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیا ہی مضاض ٰ ابن مضاض اکبرنہیں ہے۔ ابن انحق نے کہا کہ فہر بن ما لک کے چارائر کے نتھے۔ عالب بن فہر محارب بن فہر حارث بن فہر اور اسد بن فہر اور ان کی ماں لیلی بنت سعد بن نبر میں مدر کہ تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جندلہ فہر کی لڑگتھی اور یہی جندلہ بر بوع بن حظلہ ابن مالک بن زید منا ۃ بن تمیم کی مال تھی ۔ اور جندلہ کی مال کی بنت سعدتھی جربر بن عطیہ بن الخطفی نے کہا ہے اور حلفی کا نام خذیفہ بن بدر بن سلمہ بن عوف بن کلیب بن بربوع بن حظلہ تھا۔

وَإِذَا غَضِبْتُ رَمَى وَرَائِنَى بِالْحَصَا اَبْنَاءِ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ الْجَنْدَلِ جَبِ مِن (كَى بِر) غصه مِن آتا ہوں تو جندلہ كے بيج جو بہترين چنان كى طرح توى بين مير عامنے رہتے اور (رشمن پر) پھر برساتے ہيں۔ يہ بيت اى كے ايك قصيد كى كى ا

ابن آئی نے کہا کہ غالب بن فہر کے دو جیٹے ہوئے لوکی بن غالب اور تمیم بن غالب ان کی ماں سلمی بنت عمر والخز اعی تھی۔اور بن تمیم ہی وہ لوگ ہیں جو بنی الا درم کہلاتے ہیں۔

ا بن ایخی نے کہا کہ لوئی بن غالب کے جا رلڑ کے ہوئے کعب ابن لوئی عامر بن لوئی سامہ بن لوئی اور عوف بن لوئی کعب و عامر وسامہ کی ماں ماویہ بنت کعب بن القین بن جسر بنی قضاعہ میں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک اور لڑکا حارث بن لوئی بھی تھا اس کی اولا دین بھم بن الحارث کہلاتی ہے جو بنی رہید کی شاخ ہزان میں سے ہے جریر کہتا ہے۔

اور سعد بن لوسی بھی لوسی کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیسب بنانہ سے نبعت رکھتے ہیں جو قبیلہ رہیدہ میں کے شیبان بن تغلیہ بن عکا بہ بن صعب ابن علی بن بکر بن واکل کی ایک شاخ ہے اور بنانہ اس قبیلے کی مربیتی جو بنی القین بن جسر بن جمع اللہ۔ اور بعض کہتے ہیں سع اللہ بن الاسدا بن و برہ بن تغلبہ بن حروان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ میں کھی ۔ اور بعض کہتے ہیں الغمر بن قاسط کی بیٹی تھی اور بعض کہتے ہیں جرم بن ربان بن طوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوسی بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیلوگ عائم ہ طوان بن عمران بن الحاف بن تفضاعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوسی بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیلوگ یا کہ عمروت کا تام تھا جو یمن والی تھی ۔ اور بیکورت بن عبید بن خزیمہ بن لوسی کی ماں ماوید بنت کعب بن القین بن عبید بن خزیمہ بن لوسی کی ماں خشیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیلی بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی۔

## حالات سامہ

ابن آئی نے کہا کہ سامہ بن لوکی عمان کی طرف چلا گیا اور وہیں رہا عرب کا خیال ہے کہ عام بن لوکی نے اس کو نکالا ۔ اور اس لئے نکالا کہ ان دونوں میں کچھ رنجش تھی۔ سامہ نے عامر کی آ نکھ پھوڑ دی۔ تو عامر نے اس کو ڈرایا وہ عمان کی طرف نکل گیا۔ عرب کا خیال ہے کہ جب سامہ بن لوک اپنی اونٹنی پر جارہا تھا۔ اور رائے میں اونٹنی چر رہی تھی کہ ایک سانپ نے اس اونٹنی کو پکڑ کر کھینچا اور وہ اپنے ایک باز و کے بل گر پڑی سانپ نے سامہ کو ڈس کر مار ڈالا۔ سامہ نے جب موت آتی دیکھی تو عربوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیشعر سانپ نے سامہ کو ڈس کر مار ڈالا۔ سامہ نے جب موت آتی دیکھی تو عربوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیشعر

عَیْنَ فَابْکِی لِسَامَةً بْنِ لُوْیِ عَلِقَتْ سَاقَ سَامَةَ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقِينِ الْحَامِدِينِ الْحَامِدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُحَامِلُهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِ

جس روزلوگ اس مقام پراتر ہے تو اونٹنی پر مرنے والے سامہ بن لوک کے جبیبا کوئی دوسر انظر نہ آتا تھا۔

بَلِغًا عَامِرًا وَكَعْبًا رَسُولًا اَنَّ نَفْسِيْ اِلَيْهِمَا مُشْتَاقَةُ عامراوركعب كوميرايه پيام پنجيادوكه مين ان دونون كامشاق مول ـ

اِنْ تَكُنْ فِنْ عُمَانَ دَارِیُ فَایِّنْ عَالِیْ غَالِیْ خَوَجْتُ مِنْ غَیْرِ فَاقَهُ الرَّمَانِ مِیں میراگر ہو (بھی تو جھے اس سے کس طرح خوشی ہو سکتی ہے کہ) میں تو بنی غالب میں کا ایک شخص ہوں اور بے ضرورت کسپرزق نکلا ہوں۔

رُمْتَ دَفْعَ الْحُتُوْفِ يَا ابْنَ لُوْتِي مَالِمَنْ رَامَ ذَاكَ بِالْحَتْفِ طَاقَهُ اللهُ وَمُتَ دَفْعَ الْحُتُوفِ يَا ابْنَ لُوْتِي مَالِمَنْ رَامَ ذَاكَ بِالْحَتْفِ طَاقَهُ اللهُ ال

وَخَرُوْسِ الشَّرَى تَرَكَّتَ رَذِيًّا بَعْدَ جِدٍ وَحِدَّةٍ وَرَشَاقَهُ كَوْشُ اور سَخْتَ كُوشُ اور تيرزني كے بعد چپ چاپ چلی چلنے والی (اوْمُنی) کوتو نے مبتلائے مصیبت چھوڑ دیا۔

#### عوف بن لو کی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر

ابن اسلی نے کہا کہ عرب کے ادعا کے لحاظ ہے قریش کے ایک قافلے کے ساتھ عوف بن لؤی نکلا اور جب غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان کی سرز مین میں پہنچا تو وہ قافلے ہے بیچھے رہ گیا اور اس کی قوم کا جولوگ اس کے ساتھ تھے چلے گئے تو نقلبہ بن سعد جونب کے لحاظ ہے وف بن لؤی کا بھائی تھااس کے جولوگ اس کے ساتھ تھے چلے گئے تو نقلبہ بن سعد جونب کے لحاظ ہے واور عوف سعد کی نظامی بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے۔ اور عوف سعد کی ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا وہ اس کے پاس آیا۔ اور اس کوروک لیا اور بہت اصرار کر کے اس سے بھائی بغیض بن ریٹ بن غطفان کا وہ اس کے پاس آیا۔ اور اس کوروک لیا اور بہت اصرار کر کے اس سے بھائی چارہ قائم کیا اور و ہیں اس کی شادی کر دی اس واقع کے بعد سے وہ نسبًا بنی ذبیان سے متعلق ومشہور ہو گیا۔ جب عوف سے جب عوف ہے وف سے خاطب ہوکر رشع کہا تھا۔

اِخْبِسْ عَلَى ابْنَ لُوْ يِّ جَمَلَكَ تَرَكَكَ الْقَوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْفَوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْفَوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْفَوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْفَوْمُ وَالْمَاوِثُ مِيرِكَ وَمِ فَي جِهُورُ دَيَالِكِن تَوْجِهُوكَ كَهَالَ سَكَمَا اللهَ اللهَ عَلَى الْمَاوَى اللهُ الل

ابن ایخل نے کہا بھے ہے محمہ بن جعفر بن الزبیر یا محمہ بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن صین نے بیان کیا عمر بن الخطاب نے فر مایا کہا گر میں عرب کے کسی قبیلے ہے متعلق ہونے یا اس کوہم میں ملا لینے کا دعویدار ہوتا تو بی مرة بن عوف کے متعلق دعو کی کرتا۔ کیونکہ ہم ان میں بہت کچھ مما ثلت پاتے ہیں اور بی بھی جانے ہیں کہ بیہ مخف کہاں اور کس حیثیت سے جاپڑا ہے (لیعنی عوف بن لؤی۔ کس خاندان سے تھا اور کس طرح وہ دوسر سے خاندان میں جاپڑا ہے میں معلوم ہے)۔

ابن ایخی نے کہا کہ وہ نسبا غطفا ٹی ہے کیونکہ مرۃ عوف بن سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے اور جب ان لوگوں ہے اس نسب کا ذکر ہوتا ہے تو بیلوگ کہتے ہیں کہ جمیں اس نسب سے انکار نہیں بین سیسے جبوب ہے اور حارث بن ظالم بن جذبیہ بن بریوع نے بیشعر کہے ہیں۔
ابن ہشام نے کہا ہے کہ وہ بنی مرۃ بن عوف میں کا ایک شخص ہے جب وہ نعمان بن منذر سے ڈرکر بھاگ کیا تو جا کر قریش میں مل گیا۔

فَمَا قَوْمِیْ بِعَعْلَبَةَ بُنِ سَعْدٍ وَلَا بِفَزَارَةَ الشَّعْرِ الرِّقَابَا میری قوم نہ تو بی تغلبہ بن سعد میں سے ہاور نہ بی فزارہ میں سے ہے جن کی گردنوں پر بہت بال ہیں۔(یا شیر ببر کی طرح سخت وقوی ہیں)۔

ا (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔ (احم محمودی)۔ یہ (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔ (احم محمودی)

وَقَوْمِيْ إِنْ سَأَلْتَ بَنُوْ لُؤَيِّ بِمَكَّةَ عَلَّمُوا مُضَرّ الضِّرَابَا اگرتو دریافت کرے (تو میں بتاؤں گا کہ) میری قوم بن لؤی ہے جنہوں نے کے میں بنی مضرکو شمشيرزني كي تعليم دي ہے۔

سَفِهُنَا بِاتِّبَاعِ بَنِي بَغِيْضِ وَتَرُكِ الْأَقُرَبِيْنَ لَنَا انْتِ مَابَا ہم نے بن بغیض کی ہیروی کرنے اورا پے قرابت داروں سے اپنے انتساب کور ک کرنے میں بے وقوفی کی۔

سَفَاهَةً مُخْلِفٍ لَمَّا تَرَوَّى . هَرَاقَ الْمَاءَ وَاتَّبُعَ السَّرَابَا جس طرح یانی کے طالب نے بے وقونی کی تھی کہ سوچ سمجھ کریانی بہا دیا اور سراب کے پیچھے لگ گیا (کہ یانی ماصل کرے)۔

فَلُوْطُرِّغْتُ عَمْرَكَ كُنْتُ فِيهِمْ وَمَا الْفِيْتِ الْتَجِعُ السَّحَابَا (ا نعمان!) تیری عمر کی قتم! اگر میں خود کوان کا (قریش کا) مطبع و منقاد بنائے رکھوں تو میں ہمیشہ انہیں میں رہ سکتا ہوں اور جارہ یانی کی تلاش میں کسی اور سرز مین کی طرف جانے کا خود کو محتاج نه ياؤں گا۔

وَخَشَّ رَوَاحَةُ الْقُرَشِيُّ رَحْلِي بِنَاجِيَةٍ وَلَمْ يَطُلُبُ ثَوَابَا میری سواری کوقریشی رواحہ نے تیز اونٹنی ہے آ راستہ کیا اور اس نے اس کا پچھ معاوضہ بھی طلب نہ کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیوہ اشعار ہیں جوابوعبیدہ نے اس کے اشعار میں سے مجھے سائے ہیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ اقصمین بن الحمام الحری جو بن سہم بن مرۃ میں سے تھا حارث بن ظالم کی تر دید اورخودکو بی غطفان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہاہے۔

اللَّا لَسْتُمْ مِنَّا وَ لَسْنَا اللِّكُمْ بَرَثْنَا اللِّكُمْ مِنْ لُؤًى بُن غَالِب س لو کہتم ہم میں کے نہیں اور نہ ہمیں تم ہے کوئی تعلق ہے لؤی بن غالب سے نسبت رکھنے میں ہم تم سے بالکل الگ تھلگ ہیں۔

أَقَمْنَا عَلَى عِزِّالْحِجَازِ وَأَنْتُمْ بِمُعْتَلِجِ الْبَطْحَاءِ بَيْنَ الْآخَاشِبِ ہم حجاز کی عزت واکرام پر قائم ہیں اورتم لوگ پہاڑوں کے درمیان رتیل وادی کی محنتوں میں -x2x2%

لے (الف)حش بما مطلی شین معجمہ (ب ج د )خش بنا معجمہ ونسر الجمعنی واحد ۔ (احمرمجمودی) ۔

مندرجہ بالا اشعار سے شاعر کی مراد قریش ہے اس کے بعد حسین ان اشعار کے کہنے پر پچھتایا اور حارث بن ظالم نے جو بات کہی تھی اس کے بچھ میں آگئی تو اس نے قریش سے اپنے انتساب کا اظہار کیا اور خودا بنی بات کی تر دید کی اور کہا۔

فَكَیْتَ لِسَانِی كَانَ نِصْفَیْنِ مِنْهُمَا بُکیْمٌ وَنَصِفْ عِنْدَ مَجْرَی الْگُوَاکِبِ كَانُ مِنْهُمَا كُلُ مِنْهُمَا بُکیْمٌ وَنَصِفْ عِنْدَ مَجْرَی الْگُوَاکِبِ كَانُ مِیری زبان کے دو جھے ہوجاتے اور اس میں كا ایک حصہ گونگا اور چپ چاپ ہوتا ( كه قریش كی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا كه) قریش كی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا كه) ستاروں کے گھومنے کے مقام پر پہنچ جاتا۔

آبُوْنَا کِنَانِی بِمَکَّةً قَبْرُهُ بِمُغْتَلِمِ الْطَبْحَا بَیْنَ الْآخَاشِبِ مِارابا پِبْسِ بَی کنانہ ہی ہے تھا جس کی قبر کے میں دونوں پہاڑوں کے درمیان رتیل وادی کے مخت طلب مقام ہی میں ہے۔

لَنَا الرَّبُعُ مِنْ بَیْتِ اَلْحَرَامِ وِرَاثَةً وَرَاثَةً وَرُبُعُ الْبِطَاحِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ حَاطِبِ
بیت الحرام کا ربع حصه وراهین جمیں ملا ہے اور رتیل وادی کا ربع حصه ابن حاطب کے گھر کے
پاس ہے۔ بیعنی بن لؤی چارشا خول میں منقسم تھے۔ بی کعب بی عامر بی سامه اور بی عوف۔
ابن جشام نے کہا کہ مجھ ہے ایک شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا کہ عمر بن الخطاب فی میں خود نے بی مرہ کے چندلوگوں سے فر مایا کہ اگرتم اپنے نسب کی طرف لوٹنا چا ہوتو لوٹ سکتے ہو۔

ابن آئی نے کہا کہ بیلوگ بنی غطفان میں کے شریف اور سرداران قوم تھے۔ انہیں میں ہرم بن سنان بن الی عارفتہ بن مرۃ بن نشبہ اور خارجۃ بن سنان بن الی حارفتہ اور حارث بن عوف اور حسین بن الحمام اور ہاشم بن حرملہ بھی

ا (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نبیں ہیں۔ (احم محمودی)

ع (الف) ابن مشام (ب ج د) ابن الحق\_(احرمحودي)\_

سے (بن و) ارجال (الف) ارجل نے درالف) غاط معلوم ہوتا ہے کیونکہ آگ آرہا ہے کہ و کان القوم اسرافا هم سادتهم وقاد تھیم۔ (احرمحمودی)۔

س (بجو) مین خط کشیده الفاظنین میں۔ (احرمحودی)۔

تھا۔جس کے متعلق کسی شاعرنے کہا ہے۔

آخیا کے ابکاہ کا البیکہ کے استم بن کو ملک کے دور ہاشم بن حراملہ نے اپنے میں البیک ایک استحاد کے دونت اور جنگ یعملہ کے روز ہاشم بن حرامہ نے اپنے باپ کا نام زندہ کر دیا۔

تری المملُوٰ کے عِنْدَہ مُغَرِّبِلَهُ یَفْتُلُ ذَالدَّنْبِ وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ بادشا بول کو اس کے آگے اس قدر ذیل دیھو کے کہ وہ ان میں کے گنہگاراور بے گناہ دونوں کو قتل کرڈ التا ہے۔ یعنی اس کا کوئی کچھ بگا رائیس سکتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ عامر نصفی کے بیشعر مجھے ابوں ہیدہ نے یوں سائے ہیں۔اور نصفہ قیس بن ملان کا بیٹا تھا۔

احيا اباه هاشم بن حرملة يوم اليعمله يوم الحباآت و يوم اليعمله ترى الملوك عنده مغربه يقتل ذاالذنب ومن لاذنب له ورمحه للوالدات مثلله

اوراس کا نیز ہ ماؤں کوا ہے بچوں پررلانے والا ہے۔ یعنی وہ اپنے دشمنوں کوتل کر کےان کی ماؤں کو

رلاتا ہے۔

ابن جمہ من کہا کہ مجھ ہے اس نے یہ بھی بیان کیا کہ ہاتم نے عامر ہے کہا کہ میری تعریف میں کوئی بہترین شعر کہدتو میں مجھے اس کا صلہ دول گا تو عامر نے بہلا شعر کہا۔ لیکن ہاشم نے اس کو بیند نہ کیا۔ پھر اس نے دوسرا شعر کہا۔ وہ بھی اس کو بیند نہ آیا۔ اس نے تیسرا کہا۔ تو اس کو بیند نہ کیا۔ جب اس نے جوتھا میں شعر کہا یقتل ذالذنب و من لا ذنب لہ تو اس کو بیند کیا۔ اور اس پر اس کو انعام دیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ کیت بن زید نے اپنے اس شعر میں ای کی جانب اشارہ کیا ہے۔

ل (الف) میں پشعرنہیں ہے۔(احرمحودی)۔

م آخری مصرع (الف) مین ہیں ہے۔ (احرمحمودی)

س (الف) مِن خط كشيد والفاظ نيس مين \_ (احم محمودي)

سے (الف) میں الرابع نہیں ہے اور مصنف نے ہر ایک مصرع کو ایک بیت لکھا ہے۔ حالا نکد لغت کی کتابوں میں بت الشعر هو ما المنتمل من البظم علی مصراعیں صدرا و عجزا ککھا ہے۔ بیت وہ ہے جس میں و ومصر عصدرو بجز کے ساتھ : راب (احمدمحمودی)

وَهَاشِمُ مُرَّةِ الْمُفْنِي مُلُوْكًا بِلَاذَنْبِ اِلَّيْدِ وَمُذُنِبِيْنَا بَيْ مُلُوْكًا بِلَاذَنْبِ اِلَّيْدِ وَمُذُنِبِيْنَا بَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُلُوْكًا مِنْ مُولِ كُونَا كرديتا ہے۔

یہ بیت ای کے ایک قصیدے کی ہے اور عامر کا وہ شعر جس میں یوم البہا آت ہے ابونبیدہ کے علاوہ دوسرول سے مروی ہے۔

ابن این این کی نے کہا کہ بیرہ وہ لوگ ہیں جن کی نیک نامی اور شہرت تمام بی غطفان اور بنی قیس میں ہے ہیے لوگ اپنے طریقوں پر قائم رہے۔اور بسل بھی انہیں میں کا ایک شخص تھا۔

# حالات بُسل

لوگوں کا خیال ہے کہ بسل ہی وہ شخص ہے جس نے عرب کے لئے ہرسال میں آٹھ مہینے احترام کے قابل مقرر کیے تھے۔اس کا بیتکم عربوں نے اپنے لئے مفید پایا۔عرب اس تھم سے نہ انکار کرتے ہیں اور نہ اس کی مقرر کیے تھے۔ اس کا بیتکم عرموافق وہ عرب کے جس شہر کی طرف چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں ان مہینوں میں وہ کس سے ذرا بھی نہیں ڈرتے ۔ بی مرة کے زہیر بن ابی سلمٰی نے کہا ہے یا

ابن ہشام نے کہا کہ زبیر بنی مزیبۃ بن ادبن طابختہ بن الیاس بن مضر میں سے ہے بعضوں نے زہیر بن ابی سلمٰی کو بنی غطفان سے بتایا ہے بعض کہتے ہیں کہ بنی غطفان کا حلیف تضاوہ کہتا ہے۔

تَامَّلُ فَإِنْ تُقُوِ الْمَرْوَرَاةُ مِنْهُمْ وَدَارَاتُهَا لَا تُقُوِمِنْهُمْ إِذْ أَنَحُلَ (اَ عَالَمَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

شہیں بسل نے پناہ دی جو ہمارے لئے قابل احترام ہے اور ہم نے جس کو پناہ دی ہے وہ

تمہارے لئے حلال اور نا قابل احترام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراس کے تصیدے کا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ کعب بن لؤک کے تین لڑکے ہوئے ۔مرۃ ابن کعب عدی بن کعب اور ہفسیس بن کعب اور ہفسیس بن کعب ان کی ماں و شیعہ بنت شیبان بن محارب بن فہر بن ما لک بن النظر تھی ۔مرۃ بن کعب کے تین لڑک شیع ۔ ملات بن مرۃ تیم بن مرۃ ۔ اور یقطہ بن مرۃ ۔ کلاب کی مال تو ہند بنت سریر بن ثعلبۃ بن الحارث بن ما لک بن کنانۃ بن فزیمے تھی ۔ اور یقطہ کی مال بارقی تھی ۔ جو یمن والے بنی اسد کی شاخ بنی بارق سے تھی بعض ما لک بن کنانۃ بن فزیمے تھی ۔ اور یقطہ کی مال بارقیم کے بیں کہ تیم 'ہند بنت سریر کالڑکا تھا جو کلا ب کی بھی مال تھی ۔ بعض کہتے ہیں کہ تیم 'ہند بنت سریر کالڑکا تھا جو کلا ب کی بھی مال تھی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بارق بن عدی بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن حارثہ ابن امری القیس بن تعلبة

بن مازن بن الازد<sup>یا</sup>بن الغوث میں ہے تھا جو بی شنوء ق<sup>ا</sup> کی شاخ ہے الکمیت بن زید نے کہا ہے۔

وَاَذُدُ شَنُوءَةَ انْدَرَوُ اللَّ عَلَيْنَا بِجُمِّ يَحْسِبُوْنَ لَهَا قُرُوْنَا ازدشْنوءه اپنے ہے کہ انہیں سینگ ہیں ازدشنوءه اپنے ہے کہ انہیں سینگ ہیں (باوجودعدم استطاعت کے انہوں نے خودکوتوی خیال کیا)۔

فَمَا قُلْنَا لِبَارِقَ قَدُ أَسَأْتُمُ وَمَا قُلْنَا لِبَارِقَ أَغْتِبُوْنَا تُوجَم نِي بَارِق الْغَتِبُوْنَا تُوجَم نِي بِي بَاكَة مَ مِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

بددونوں شعرای کے تصیدے کے ہیں۔

ان كانام بارق اس لئے ہوا كەانبوں نے سرق كى تلاش كى۔

ابن انتخل نے کہا کہ کلاب بن مرۃ کے دولڑ کے ہوئے قصی بن کلاب اور زہرہ بن کلاب ان دونوں

ل (بن د) مي الاسد \_ (احرمحودي) \_

ع (الف) میں انذروا ہے۔ جونہ وزن شعر کے لیاظ ہے سیج معلوم ہوتا ہے نہ معنی کے لیاظ ہے۔ (احمر منووی)

سے محی الدین عبدالحمید کے نسخہ میں حاشیہ پر تکھا ہے کہ برق کی تلاش ہم اوسر سنز مقامات کی تلاش ہے کیونکہ برق ایعنی بکلی بارش کا پنة دیتی ہےاور بارش بی سے سرمبزی ہوتی ہے۔(احمرمحمودی)۔

سم (الف، الثعمه (ب ن ) جعثمه ـ (المرتمون ) ـ

ک ماں فاطمہ بنت سعد بن سیل تھی۔اور سیل بن شعمہ کے بنی جدرہ میں سے ایک شخص تھا۔اور شعمہ یمن والے بنی از دمیں سے تھا جو بنی الدمیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانة کے حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ خعمہ (۲) الاسداور خعمہ (۲) الا زد کہتے ہیں اور یہ خعمہ (۲) یشکر بن مبشر بن صعب بن دہان بن نفر بن زہران بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن ما لک بن نفر بن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔ بعضوں نے سلسلہ و نسب یوں بیان کیا ہے خعمہ بن یشکر بن مبشر بن صعب بن نفر بن زہران بن الاسد بن الغوث ۔ بیلوگ جدرة کے نام سے اس لئے مشہور ہوئے کہ عامر بن عمر و بن خزیمہ بن خمیمہ نے حارث بن مضاض جر ہمی کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور بنی جر ہم مجاور بن کعبۃ اللہ تھے اس لئے اس لئے اور اس کی اولا دکو جدرہ ۔

ابن ایخی نے کہا کہ سعد بن سل کی مدح وستائش میں کسی شاعر نے کہا ہے۔ مَا نَوَى فِي النَّاسِ شَخْصًا وَاحِدًا مَنْ عَلِمْنَاهُ كَسَعْدِ بْنِ سَيَلْ

ہمیں جن لوگوں کے حالات معلوم ہیں تو ان میں کی شخص کو سعد بن سیل کے جیسانہ پائے گا۔
فارِسًا اَضْبَطَ فِیْهِ عُسْرَةٌ وَإِذَا مَا وَاقَافَ الْقِرْنَ نَزَلُ نَوْلُ تَوْاسِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

فَارِسًا يَسْتَدُرِجُ الْنَحَيْلَ كَمَا اسْتَدُرَجَ الْحَرُّ الْقَطَامِیَّ الْحَجَلُ السَّدُرَجَ الْحَرُّ الْقَطَامِیَّ الْحَجَلُ اس كواييا شہواريائے گا جو خرامال (رشمن كے) رسالے كے قريب ہوجاتا ہے جس طرح گوشت كے بھو كے شكر ہے گوگرم رفتار چينی مرغ سے نزديك كرديتى ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ استدر ج الحرجس شعر میں ہے وہ بعض اہل علم سے مروی ہے۔' ابن ہشام نے کہااور کلاب کی ایک بیٹی نعم نامی بھی تھی اور سے ہم بن عمر دین تصیص بن کعب بن لؤی کے دونوں بیٹوں سعد وسعید کی ماں تھی اوڑاس نعم کی ماں کا نام فاطمہ بنت سعد بن سیل تھا۔

 ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے حبیثہ بن سلول کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبد مناف بن قصی کے جس کا نام المغیر قاتھا چارلڑ کے ہوئے ہاشم بن عبد مناف عبد عبد عمل بن عبد مناف اوران کی مال عاتکہ بنت مرقابن ہلال بن فالج بن فرکہ نوکوان بن تعبد عبد مناف المطلب بن عبد مناف اوران کی مال عاتکہ بنت مرقابن ہال بن فالج بن عبر مناف اللہ بن عبد مناف تقاجس کی ماں واقد ہ بنت عمر و مازنیہ منی بن منصور بن عکر مہ کا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ای نسب کی وجہ سے عتبۃ بن غزوان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مہ نے ان سے مخالفت کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعمر و نتماضر فلا بہ جیہ ریطہ ام الاختم 'اورام سفیان بیسب کے سب عبد مناف ہی کی اولا د ہیں۔ ابوعمر و کی ماں تو ریطہ تھی جو بنی سقیف میں کی عورت تھی۔ اور مذکورہ تمام عورتوں کی ماں عاشکہ بنت مرۃ بن ہلال تھی جو ہاشم بن عبد مناف کی بھی ماں تھی۔ اور عاشکہ کی ماں صفیہ بنت حوزۃ بن عمر و بن سلول بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن ہوازن تھی۔ اور صفیہ کی ماں عائز اللہ بن سعد العشیر ہ بن مذج کی بیٹی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہائم بن عبد مناف کے چارلا کے اور پانچ لاکیاں تھیں۔ عبد المطلب بن ہاشم اسد بن ہائم اور ایا سفی بن ہائم اور نصلہ بن عام بن عدی بن النجار تھی۔ اور نجار کا نام شیم اللہ بن تعلیہ بن عمر و بن النجار تھی۔ اور نجار کا نام شیم اللہ بن تعلیہ بن عمر و بن النجار تھی ۔ اور نجار کا نام الحارث بن تعلیہ بن عمر و بن النجار تھی ۔ اسدی ماں کا نام قبلہ الحارث بن تعلیہ بن مازن ابن النجار تھی ۔ اسدی ماں کا نام قبلہ بنت عام بن مالک الخز اعی تھا۔ ابو شیم اور حید کی مال ہند بنت عمر و بن نقلبہ الخز رجید تھی ۔ نصلہ اور شفاء کی مال بن قضاعہ کی ایک عورت تھی ۔ خالدہ اور ضفاء کی مال بن قضاعہ کی ایک عورت تھی ۔ خالدہ اور ضفائی مال کا نام واقد ق بنت الی عدی الماز نیر تھا۔



ابن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کے دس لڑکے اور چھے لڑکیاں تھیں۔ العباس ۔ حمز قا۔

ل (جو) فالخ \_ (احم محمودی) \_ ع (جور) سيب \_ (احم محمودی) \_

ع شاید'ان' ہے مرادتصی اور ہاشم اور عبدش اور المطلب ہیں جونوفل کے علاقی بھائی ہیں۔ (احمرمحمودی)

ا ماحب اولاد ۲ لاولد

عبدالله \_ابوطالب جس كانام عبد مناف تفارزبير \_الحارث حجل كم المقوم م صرار اورابولهب جس كا نام عبدالعزى تفاركز كيال صفيه \_ام حكيم البيضاء \_عا تكه \_اميمه \_اروى اور برة ٢٠ \_

العباس اورضرارکی مال نتیله بنت جناب بن کلیب بن ما لک بن عمر وابن عامر بن زیدمنا قابن عامر بن خدیلة بن جس کالقب ضحیان تھا بن سعد بن الخزرج بن تیم اللات بن النمر ابن قاسط بن بنب بن افضی بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزار پعض کہتے ہیں کہ افضی بن دعمی بن جدیلة اور جز وہ مقوم جبل اورصفیه کی مال کالقب اس کی نیکیول کی کثرت اور مال کی کے صعت کے سب سے غیداتی پڑا گیا تھا ۔ اورصفیه کا نام حاله بنت اہیب بن عبدالمناف بن زمر ق بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤ کی تھا۔ اورعبدالله ۔ ابوطالب ۔ زبیر ۔ اورصفیه کے سواتمام کو کی مال فاطمه بنت عمرو بن عائد النب عمران بن مخز دم بن یقظه بن مرق بن کعب بن لؤ کی بن فر بین مالک بن نفر تھی ۔ اور فاطمه کی مال شخر بنت عبد بن عمران بن مخز دم ابن یقظة بن مرق بن کعب بن لؤ کی بن غالب بن فر بن مالک بن نفر تھی اور صحر ہ کی مال تخر بنت عبد بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤ کی بن عالب بن فر بن مالک بن نفر تھی ۔ حارث بن عبد المطلب کی مال کا نام سمراء بنت جندب جمیر بن رئاب بن عالم بن صور بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن مجرائین ہوازی بن منصور بن عکر مدتھا۔ اور ابولہ ب کی مال لبنی بنت باجر بن عبد مناف این ضاطر بن صحیحة بن معاویة بن مرائی بن عبر دالخزاعی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ اللہ ورحمۃ و برکاتہ علیہ وعلی آلہ ۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مند مناف بن زہر ہ بن کلاب بن مر ہ بن لؤکی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نظر بن کنائة تقا۔ آمنہ کی والدہ کا نام برہ بنت وہب ابن عبدالعزی بن عثان بن عبدالدار ابن قصی بن کلاب بن مر ہ بن کو کی بن قالب بن فہر بن ما لک بن نظر بن کو کی بن آمنہ کی والدہ کا نام برہ بنت عبدالعزی بن عثان بن عبدالدار ابن قصی بن کلاب بن مرہ بن کلاب بن مرہ بن کا بن مرہ بن کلاب بن مرہ بن ما لک بن نظر بن ما لک بن نظر ۔ ام حبیب بنت اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کلاب بن مرہ بن کا نام برہ بنت عوف بن عبید بن عوتی بن کلاب بن فہر بن ما لک بن نظر ۔ ام حبیب کی نائی کا نام برہ بنت عوف بن عبید بن عوتی بن

۳۔ صاحب اولا د۔ ۳۔ صاحب اولا د۔ ۵۔ اولا د کی اولا دئہ رہی۔ ۲۔ صاحب اولا د۔ ۷۔ صاحب اولا و۔ ۸۔ اولا د رئی۔ ۲۔ صاحب اولا د۔ ۱۵۔ اولا در ۱۵۔ اولا در الف) نہوی۔ 9۔ لاولد۔ ۱۵۔ باولد۔ ۱۵۔ باولد۔ ۱۵۔ باولد۔ ۱۵۔ باولد۔ ۱۵۔ باولد۔ ۱۵۔ باولد۔ نخہ (الف) میں نشان زوہ تاموں کے اوپر نمر کورہ بالا کیفیت لکھی ہوئی ہے۔ باتی دوسر نے نخوں میں اس کے متعلق کوئی صراحت نہیں ہے۔ ۱۵۔ خط کشیدہ الفاظ (الف) میں نہیں ہیں۔

۱۸\_ خط کشید والفاظ (الف) مین نبیں \_ (احد محمودی)

ل (الف) میں خط کشید والفاظ نبیس میں۔(احم محمودی)۔

عدى بن كعب بن لوسى بن غالب بن فهر بن ما لك بن نضر تھا۔

ابن ہشام اولاد آدم میں افضل وانٹرف تھے۔ منافیظ شرف و کرم مجدوظم۔ اجزائے (سیرت) ابن ہشام کا بہلا جزختم ہوا۔

## ذكرولا دت رسول الله صَمَّالِلْهِمِ



(زہری نے ) کہا کہ ہم ہے ابو محم عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ زیادہ ابن عبد اللہ بکا کی نے محمد ابن اللہ علی ہے جورسول اللہ مٹا اللہ کا اللہ کے ان میں ہے یہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب بن ہاشم ایک وقت جب جمر میں سور ہے تھے ایک آ نے والا آیا اور انہیں زمزم کے کھود نے کا تھم دیا اور وہ قریش کے دو بت اساف و نا کلہ کے درمیان قریش کی قربان گاہ کے پاس پٹا ہوا تھا۔ اور اس کو بن جم نے مکہ ہے اپنے سفر کرتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اور بیاسلیل بن ابراہیم علیم السلام کی باؤلی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت سیراب کیا تھا جب وہ صغر تی میں بیا ہے ہو گئے تھے اور ان کی والدہ نے بہت کچھ پانی کی تاثیں اس وقت سیراب کیا تھا اور کوہ صفایر چڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ اسلیم کی ہائی کے اپنی ایش برساد ہے پھر کوہ مروہ پر آئیں اور ان کی اور نہ پایا تھا اور کوہ صفایر چڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جر کیل میں اور انہوں نے اپنی این ایر کی کوز مین پر مراد تو این ایر کی کوز مین پر مراد تو این کو اور نہ پانی ظاہر ہو گیا اور ان کی والدہ نے درندوں کی آواز تی اور بیج کے لئے درندوں سے خطرہ موس کر کے دوڑتی اس کی طرف آئیں تو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ ہے کر بیر ہا اور پانی کو ٹول کر بی رہا ہے جو اس کے دخرار کے نیچ ہے نگل رہا تھا۔ تو ان کی والدہ نے اس کو چشمہ بنادیا۔

## جريم كے حالات اور زمزم كايات دياجانا

ابن ہشام نے کہا کہ زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمد بن ایخق المطلبی سے جوروایت کی ہے اس میں بنی

ل (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔ (احد محمودی)

م (الغب) مِن خط کشیده الغاظ نبیس میں۔ (احرمحمودی)

م (الف) من خط کشیده الفاظ نیس میں ۔ (احم محمودی)

جرہم کے حالات اوران کے زمزم کو پاٹ کر مکہ سے نکل جانے اور بنی جرہم کے بعد عبدالمطلب کے زمزم کو کھود نے تک مکہ پرکس کی حکومت رہی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب اسلمیل بن ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بیت اللہ کی تولیت آپ کے فرزند نابت بن اسلمیل سے اس وقت تک متعلق رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے جا ہاان کے بعد بیت اللہ کا متولی مضاض بن عمر وجرہمی ہوا۔ بعض مضاض بن عمر وجرہمی ہوا۔ بعض مضاض بن عمر وجرہمی کہتے ہیں۔

ا بن اسطَّق نے کہا کہ بنی ا ساعیل اور بنی نابت اور ان کا نا نا مضاض بن عمر و' اور جولوگ بنی جرہم میں سے رہنتے میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔اور بنی جرہم اور بنی قطوراء میں لوگ اس زمانے میں مکہ کے باشندے تھے۔ بی جرہم اور بنی قطوراء آپس میں عمز ادبھائی تھے۔اور بید دونوں ایک قافلے کی شکل میں یمن ے سفر کرتے آئے تھے۔ بنی جرہم پرمضاض بن عمرواور بنی قطوراء پرالسمیدع جوانہیں میں کا ایک شخص تھا حا کم تھے۔ بیلوگ جب بھی یمن سے نکلتے تو ان پرایک با دشاہ ہوتا جوان کا ہرطرح سے تگران رہتا۔ جب بی<sub>ہ</sub> وونوں مکہ میں اتر ہے اس کوسرسبز اور شادا ب شہریایا تو انہیں پسند آ گیا اور دونوں بہبیں رہ گئے ۔مضاض بن عمر دا دراس کے جربمی ساتھی مکہ کے بلند مقام قعیقعان اور اس کے حوالی میں رہنے گئے۔اورالسمیدع اور بنی قطوراء مکہ کے نشیمی حصے اجیا داور اس کے حوالی میں جولوگ مکہ کی بلند جانب ہے مکہ میں داخل ہوتے ان سے مضاض محصول عشر لیتا۔اور جولوگ مکہ کی نثیبی جانب سے مکہ میں داخل ہوتے ان سے السمید ع عشر لیتا۔اور ہرا یک اپنی تو م میں رہتا۔ایک دوسرے کے پاس نہ جاتا۔ پھر بنی جرہم اور بنی قطوراء نے ایک دوسرے ہے بغاوت کی اور ہوں حکومت میں ایک دوسرے ہے مقابلہ کرنے لگے۔اور اس وقت مضاض کے ساتھ بنی استعیل اور بنی نابت ہی کے ہاتھ بیت اللہ کی تولیت تھی۔اورالسمیدع کو پیر بات حاصل نے تھی۔وہ ایک ووسرے کی طرف حملہ آورانہ بڑھے۔مضاض بن عمر وقعیقعان سے اپنے لشکر کو لئے السمیدع کی طرف اس طرح نکلا کہاس کے شکر کے ساتھ لشکر کا پوراسا مان نیز ہے سپریں تکواریں اور ترکش وغیرہ ایک دوسرے سے عكراتے \_اور كھر كھراتے تھے \_كہا جاتا ہے كەقعىقعان كوقعىقعان اى لئے كہا جاتا ہے \_ (قعقع كےمعنى میں کھڑ کھڑایا)اورالسمید ع اجیاد ہے اس طرح نکلا کہ اس کے ساتھ سواراور پیادہ کشکر تھا۔کہا جاتا ہے کہ اجیاد کواجیادا سبب سے کہا جاتا ہے کہ السمیدع کے ساتھ بہترین گھوڑے تھے۔ (جیاد کے معنی بہترین محور بیں)۔ ان کا مقابلہ مقام فاضح میں ہوا اور نہایت سخت جنگ ہوئی اور السمیدع قتل اور

بنی قطوراء ذلیل ورسوا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ فاضح کو فاضح ای سبب سے کہتے ہیں ( فاضح کے معنی ذلیل ورسوا کرنے والے کے ہیں) پھران لوگوں نے ایک دوسر ہے سے سلح کی خواہش ظاہر کی اور مقام مطانخ ہیں جو مکہ کے بلند جھے ہیں واقع ہے ان قبیلوں کی تمام شاخیں جمع ہوئیں۔اور وہیں سلح کر لی۔اور حکومت مضاض کے جوالے ہوئی۔ جب مکہ کی حکومت متفقہ طور پرمضاض کے ہاتھ آئی۔اور وہاں وہ بادشاہ ہوگیا تو لوگوں کے لئے اس نے جانور ذرخ کئے اور ان کی ضیافت کی تو وہاں لوگوں نے پکایا اور کھایا۔ اس لئے مطابخ کا نام مطابخ پڑگیا۔ (طبح کے معنی پکایا)۔ بعض اہل علم کا دعویٰ ہے کہ اس مقام کا نام مطابخ پڑٹے کی وجہ بیتھی کہ وہاں تیج نے جانور ذرخ کر کے لوگوں کو کھلا یا تھا اور اسی مقام پر تیج نے منزل کی تھی۔مضاض اور السمید ع کے درمیان جولڑ ائی جھڑ اہوالوگوں کے اور عاکم اور کھا تا ہے پہلا جھگڑ اتھا جو مکہ ہیں ہوا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلمعیل علیہ السلام کی اولا دکوخوب پھیلا دیا۔لیکن بیت اللہ کے متولی اور حکام مکہ بنی جرہم ہی رہے جو اسمعیل (غلاظ) کے ماموں ہوتے تھے۔ اولا داسمعیل نے بنی جرہم سے حکومت کے متعلق بھی نزاع نہ کی اس لئے کہ ایک تو وہ قرابت میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔ دوسرے مکہ معظمہ کی عظمت کرمت اس بات سے مانع تھی کہ ہیں اس میں جنگ وجدال نہ ہوجائے۔ جب مکہ میں اولا و اسلمعیل کو تنگی تو وہ دوسرے شہروں میں منتشر ہو گئے۔ جس قوم سے بنی اسلمعیل کی مخالفت ہوئی اللہ اسلمعیل کو تخالف ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان بران کوان کی دینداری کے سبب غلبہ دیا۔ اور انہوں نے ان کو یا مال کر ڈ الا۔



#### بى كنانة اور بى خزيمة كابيت الله يرتسلط اورجر بهم كااخراج



اس کے بعد مکہ میں بنی جرہم نے سرکشی شروع کی اور وہاں کی عظمت وحرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ وہاں کے رہنے والوں کے سواد وسرے جولوگ وہاں جاتے ان پرظلم شروع کر دیا اور کعبۃ اللہ کے لئے جونذ رانے گزرانے جاتے اس کو کھا جانے گئے تو ان میں پھوٹ پڑگئی۔ جب بنی بکر بن عبد منا ق بن کنانۃ اور غبشان نے جو بنی خزاعہ میں سے تھان حالات کود یکھا ان سے جنگ کرنے اور ان کو مکہ سے نکال دینے پرمتفق ہو گئے اور انہیں بیام جنگ دیا اور ان سے جنگ ہونے گئی۔ بنی بکر اور غبشان نے ان پر غلبہ پالیا اور انہیں جلا وطن کر دیا۔ زمانہ جا ہلیت میں مکہ کی میرحالت تھی کہ جو اس میں ظلم وزیا دتی کرتا اس میں نہ روسکتا جوشخص اس میں خود سری کرتا مکہ اسے اپنے اندر سے نکال دیتا۔ ای لئے اس کا نام ناسہ مشہورتھا۔

کوئی بادشاہ اس کی بے حرمتی کا ارادہ کرتا تو فوراً برباد ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لئے مشہور ہوا کہ وہ ان سرکشوں کی گردنیں توڑدیتا تھا۔ جواس میں کسی برائی کی داغ بیل ڈالتے ( بک کے معنی گردن توڑدینا ہیں)۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابو عبیدہ نے بتلایا ہے کہ بکہ مکہ کے اندر کی ایک وادی کا نام ہے اور چونکہ لوگوں کا وہاں بہت ہجوم ہوتا تھا۔اس لئے اس کو بکہ کہنے لگے ( بک کے معنی ہجوم کیا )۔

ابوعبيده نے مجھے پيشعر بھی سايا۔

اِذَا الشَّرِيْبُ اَخَذَتُهُ أَكُّهُ فَخَلِّهِ حَتَّى يَبُكَّ بَكُهُ جَلِهِ حَتَّى يَبُكَّ بَكُهُ جب كُونَى بهم شرب بختی پراتر آئے تواس کو چھوڑ دے حتیٰ کہ تتی اس سے مزاحمت کرے۔ بعنی اس کو چھوڑ دو کہ اس کے اونٹ پانی کی طرف جائیں اور وہاں ججوم کریں۔

بکہ خاص طور پر کعبۃ اللہ کی جگہ اور مسجد ہی کو کہا جاتا ہے۔ بید دونوں شعر (لیعنی دونوں مصرع) عامان بن کعب بن عمر بن سعد بن زید مناق بن تمیم کے ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ عمر و بن حارث بن مضاض جرہمی نے کعبے کے دونوں ہرن اور ججرا سود کو نکال کر زمزم میں دفن کر دیا۔ اور بی جرہم کوساتھ لے کر بیمن کی طرف چلا گیا۔ اور تولیت مکہ اور وہاں کی حکومت کے چھوٹے کے سبب انہیں بہت غم ہوا چنا نچے عمر و بن حارث بن مضاض نے اس بارے میں کہا ہے اور یہ مضاض وہ مضاغن نہیں ہے جس کومضاض ا کبر کہتے ہیں۔

وَقَائِلَةٍ عَلَيْ وَالدَّمْعُ سَكَبْ سُبَادِرُ وَقَدْ شَرِقَتْ بِالدَّمْعِ مِنْهَا الْمَحَاجِرُ وَقَائِلَةٍ ع بعض كمنے والوں كى بير حالت ہے كه آنو تيزى سے بہدرہے ہيں اور آئھوں كے حلقے آنسووں سے چك رہے ہيں اوروہ بيہتى ہيں۔

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحُجُوْنِ إِلَى الصَّفَا أَنِيسٌ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَحَّةَ سَامِرُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحُجُوْنِ إِلَى الصَّفَا اور نه مكه ميں كوئى رات ميں بيھ كرچين سے بات كرنے والا۔

يُلَجْلِجُهُ بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ

فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْبُ مِنِي كَأَنَّمَا

لے کعبۃ اللّٰہ کی طرف نذرگز ارانی ہوئی چیزوں میں ہے دوسونے کے ہرن بھی تھے۔ جس کا ذکر آگے آئے گا۔ (احمرمحمودی) ع (الف) میں پیشعرنبیں ہے۔ (احمرمحمودی)۔ سے (الف) میں پیشعرنبیں ہے۔ (احمرمحمودی)

میں عورت سے کہا اور میرے دل کا (تر دد کے سبب) یہ عالم تھا کہ گویا اس کو کوئی پرند اپنے دونوں بازوں کے درمیان حرکت دے رہاہے۔

( یعنی بھی تو جراُت ہے اس کا جواب دینے کو تیار ہو جا تا تھا اور بھی ہمت و جراُت صاف جواب دے دیتی اور پچھ نہ کے سکتا تھا ) آخر میں نے کہا۔

بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَزَالَنَا صُرُوْفُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ (بِيكَ فَعُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ (بِيكَ فَعُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ (بِيكَ فَعَ اللَّيَالِي وَالْمَ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّه

وَكُنَّا وُلَاةِ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ نَطُوْفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْحَيْرُ ظَاهِرُ نَابِتٍ لَطُوفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْحَيْرُ ظَاهِرُ نَابِتٍ كَابِتُ كَابِتُ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ عَلَى الله تَعَالَىٰ كَى الله عَلَىٰ كَى الله عَلَىٰ كَى الله عَلَىٰ كَى الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

وَنَحْنُ وَلِيْنَا الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ بِعِزِ فَمَا يَحْظَى لَدَيْنَا الْمُكَاثِرُ الْمُكَاثِرُ الْمُكَاثِرُ الْمُكَاثِرُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُكَاثِرُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللْمُمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِي اللل

مَلَكُنَا فَعَزَّرُنَا فَأَعْظِمْ بِمَلْكِنَا فَلَيْسَ لَحِي غَيْرِنَا ثَمَّ فَاجِوُ مَلَكُنَا فَعَزَّرُنَا ثَمَّ فَاجِوُ مَلَكُنَا فَعَزَّرُنَا ثَمَّ فَاجِوُ مَلَكُنَا فَعَرْرُنَا فَكُومَت كَى مَا يَصُومَت كَى مَا يَصُومُ مَنْ مَا مُنْ مَا يَصُومُ مَا يَصُومُ مَنْ مَا يَصُومُ مَا يُنْ مَا يُعُمِلُ مُنْ مَا يَصُومُ مِنْ مَا يَصُومُ مَا يَصُومُ مُنْ مَا يَصُومُ مَا يُعُومُ مَا يَصُومُ مَا يُعُمُ مَا يُعُمُ مَا يَصُومُ مِنْ مَا يَصُومُ مِنْ مَا يَصُومُ مَ

آلَمْ تَنْكَحُوْمِنْ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمْتُهُ فَأَبْنَاوُ هُ مِنَا وَنَحُنُ الْأَصَاهِرُ (اللهُ تَنْكَحُوْمِنْ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمْتُهُ فَأَبْنَاوُ هُ مِنْ بِينِ وَي ہے جوان تمام لوگوں (اے بی جرہم) کیا تم نے (اپنی لڑکی) اس شخص کے نکاح میں نہیں دی ہے جوان تمام لوگوں میں بہترین تھا جن کو میں جانتا ہوں یعنی اسلعمل علیہ السلام اس کی اولا دہمیں میں ہے تو ہے اور جمارا ہی قبیلہ تو اس کا اسرال ہے۔

اَلُونُ تَنْفَنِى الدُّنْيَا عَلَيْنَا بِحَالِهَا فَإِنَّ لَهَا حَالًا وَفِيْهَا التَّشَاجُوُ الْرُونِياتِيَ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بِحَالِهَا فَإِنَّ لَهَا حَالًا وَفِيْهَا التَّشَاجُوُ الرُونِياتِينَ عَالات وتغيرات مِن كي وقت ماري طرف بهي متوجه موجائے (تو كيا تعجب ہے)۔

ا (الف) میں بجائے خیر کے غیر ہے جس کے کوئی معنی بنتے نظر نہیں آتے عالبًا کا تب کی تحریف ہے۔ ع (الف) میں بجائے تنفنی کے تنفن ہے جس کے معنی میں ہو سکتے آیں کہ اگر دنیائے جم دوستوں کو چھوڑ کر غیروں کو دوست بنا لیا ہے توالی آخرو۔(احمدمحمودی)

کراس میں تغیرات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور انہیں میں کھکش ہوتی رہتی ہے۔

فَاخُورُ جُنَا مِنْهَا الْمَلِیْكُ بِقُدْرَةٍ كَذَالِكَ یَا لَلنَّاسِ تَجْوِی الْمُقَادِرُ مِیں وہاں سے باقوت بادشاہ نے نکال دیالوگوتقترین ای طرح جاری ہوتی ہیں۔

اَقُولُ اِذَا نَامَ الْخَلِیُّ وَلَمْ أَنَمْ اِذَا الْعَرْشِ لَا یَبْعَدُ سُهَیْلٌ وَعَامِرُ جب فارغ البال لوگ سو گئتو میں نہ ویا اور یہ دعا کرتا رہا کہ اے عرش اعظم کے مالک سہیل و عامر (تیری رحمت سے) دور نہ کرد ہے جا کیں۔

وَ بُلِّدُنْتُ مِنْهَا اَوْجُهَّالًا اُحِبُّهَا قَبَائِلَ مِنْهَا حِمْیَرٌ وَ یُحَایِرُ ان لِی اِنْ مِن کھوتو حمیری ان لوگوں کا قائم مقام تو نے ایسے لوگوں کو کر دیا ہے جو مجھے مجوب نہیں۔ ان میں کھوتو حمیری قبیلے کے ہیں اور کچھ بحایری۔

وَصِرْنَا اَحَادِیْنًا وَکُنّا بِغِبُطَةٍ بِذَٰلِكَ عَضَّنَا السِّنُوْنِ الْغُوَابِرُ كَمِي مِهِ مِهِ عَضَّنَا السِّنُوْنِ الْغُوَابِرُ كَمِي مِهِ مِهِ عَلَى اللّهِ عَصْلَال مِن كرره كَ مِيل مارى الله عَلَى الهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى

فَسَحَّتُ دُمُوْعُ الْعَيْنِ تَبْكِی لِبَلْدَةٍ بِهَا حَرَمٌ اَمْنُ وَفِیْهَا الْمَشَاعِرُ اس بلدهٔ محرّم کے لئے جس میں امن وامان اور (اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی) یادگاریں ہیں آئے میں روتی اور آنسوبہاتی ہیں۔

وَتَبْكِیْ لِبَیْتِ لَیْسَ یُوْذَی حَمَامُهٔ یَظُلُ بِهِ اَمْنَا وَفِیْهِ الْعَصَافِرُ الْعَصَافِرُ الْعَصَافِر آئکھیں اس گھر کے لئے روتی ہیں جہال کے رہے والے کبوتر کوبھی تکلیف نہیں دی جا علی ۔ وہ اور چھوٹے چھوٹے یرند ہمیشہ اس میں بے خوف رہا کرتے ہیں۔

وَفِيْهِ وَحُوْشُ لَا تُوَامُ أَنِيْسَةٌ إِذَا خَوَجَتْ مِنْهُ فَلَيْسَتْ تَغَادَرُ اوراس مِن جَنَّلَى جانور بھی ہیں جن (کے شکار) کا کوئی قصد نہیں کرتااس لئے وہ (آ دمیوں ہے) مانوس ہیں۔ جب وہ اس میں ہے نکل کر چلے بھی جاتے ہیں (تو پھرواپس آتے ہیں) بے وفائی نہیں کرتے۔ ابن ہشام نے کہا کہ فابناء ہ مناجس شعر میں ہے وہ ابن ایحق کے علاوہ دوسروں ہے مروی ہے۔ ابن ایحق نے کہا کہ عمرو بن الحارث ہی نے عمرو وغیشان اور ان مکہ والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیشعر

ل (ب ج و) ساكنى مكة الذين (الف) ساكن مكة الذين \_ دوسران فناط معلوم بور باب كيونك الذين جمع ساكن واحد كى صفت كيسے بن ميكے گا۔ فليتد بور (احم محمودي)

کے ہیں جو بنی جرہم کے مکہ سے چلے جانے کے بعد وہاں چھوٹ رہے تھے۔

یَا اَیُّهَا النَّاسُ سِیْرُوْا اِنَّ قَصْرَکُمْ اَنْ تُصْبِحُوْ اذَاتَ یَوْمِ لَا تَسِیْرُوْنَا ( مکه میں چھوٹے ہوئے ) لوگو ( مکہ ہے ) چلے جاؤتمہارے کل کا توبیرحال ہے کہ اگر کسی روز صبح سویرے حملہ ہوجائے تو تم نکل بھی نہ سکو گے۔

حُثُوا الْمَطِیَّ وَارْحُوْا مِنْ اَذِمَّتِهَا فَبُلَ الْمَمَاتِ وَقَضُّوْا مَا تَقَضُّوْنَا مُوت کے پہلے سوار یوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ کرانہیں تیز دوڑ اوَاور جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرلو۔
کُنّا اُنَاسًا کَمَا کُنتُم فَغَیَّرِنَا دَھُرٌ فَانْتُم کَمَا کُنّا تَکُونُوْنَا ہم لوگ بھی تمہاری ہی طرح تھے۔ پھرز مانے نے ہماری حالت بدل دی پس (ہوشیار ہوجاوَ کہ) تمہاری بھی وہی حالت ہوگئ جو ہماری ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار میں سے بیرہ ہشعر ہیں جن کی نسبت اس کی طرف کرنا تیجے ثابت اہے۔

ابن ہشام کے کہا کہ بعض علماء شعر نے مجھے ہیان کیا کہ بیشعروہ ہیں جوعرب میں سب سے پہلے کہے ہیں۔ اور بیشعر یمن میں ایک پھر پر کندہ ملے ۔لیکن اس کے راوی کا نام مجھے بتایا نہ گیا۔

## تولیت بیت الله پر بنی خزاعه میں کے بعض لوگوں کامستقل قبضه

ابن این این این کیا کہ اس کے بعد بن فزاعہ میں غبشان بیت اللہ کے متولی ہوئے۔اور بنی بکر بن عبد منا ۃ نہ ہو سکے۔اوران میں کے متولی کا نام عمر و بن الحارث الغبشانی تھا۔

بی کنانة کے قریش ان دنوں اپنی قوموں میں 'متفرق جماعتوں' تکڑیوں' اور خاندانوں' میں رہا کرتے سے۔ بیت اللہ کی تولیت بی خزاعة میں وراثة کے بعد دیگرے جلی آتی تھی یہاں تک کدان کا آخری متولی صلیل بن حبیبه بن سول بن کعب بن عمر وخزاعی ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حبشیہ بن سلول کہتے ہیں۔



ابن الحق کہتے ہیں کہ قصی بن کلاب نے صلیل بن حبشیہ کے پاس اس کی بینی حبیٰ کے متعلق اپنا پیغام

بھیجاتو اس نے اس پیغام کو بخوشی منظور کرلیا۔اوراین بٹی کا عقداس ہے کر دیا۔اس جوڑے سے جارلا کے ہوئے ۔عبدالدارعبدمناف عبدالعزیٰ اورعبد پھر جبقصی کی اولا دپھیلی اورعزت و مال میں ترقی ہوئی۔اور حلیل مرگیا تو کعبۃ اللّٰہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کے لئے قصی نے خود کو بنی خزاعۃ اور بنی بکر ہے زیادہ مستحق یایا۔اس لئے کہ قریش خاص استعیل بن ابراہیم (علیہاالسلام) کی اولا داوران سب میں منتخب تھے قصی نے قریش اور بنی کنانہ سے اس امر میں مشورہ کیا۔اور بی خزاعہ اور بنی بحر کے نکالنے کی انہیں ترغیب دی۔اور انہوں نے اس بات کوقبول کیا۔اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ رہید بن حرام جو بن عذرہ بن سعد بن زید میں سے تھا کلاپ کی وفات کے بعد مکہ آ کر فاطمہ بنت سعد بن سیل سے نکاح کیا تھا۔اس نکاح کے وقت فاطمہ کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا زہرۃ تو جوان تھا اور ایک لڑ کاقصی دود ہے بیتا۔ ربیعہ فاطمہ اور اس کے شیر خوار بیج تصی کواینے ساتھ لے کراپنے وطن کو جلا گیا اور زہرہ یہیں رہا۔ فاطمہ کواس نے شوہر ربیعہ ہے ایک اورلژ کارزاح نامی تولد ہوا۔ جبقصی جوان ہوااور س تمیز کو پہنچا تو مکہ آیااور یہیں رہنے لگا۔اور جبقصی کی توم نے اس کے مشورے اور ترغیب کو قبول کیا (اور بی خزاعداور بی بحر کے اخراج کے لئے سب متفق ہو گئے )۔ توقصی نے اپنے ماں شریک بھائی رزاح بن ربیعہ کواپنی امداد کے لئے لکھے بھیجا کہ وہ آ کریہاں رہے اوراس کی امداد کرے ۔ تو رزاح بن ربیعہ اینے دوسرے بھائیوں حن بن ربیعہ محمود بن ربیعہ اور جلبمۃ بن ر بیدہ کوبھی اینے ساتھ لے کرآیا جواس کے علاقی بھائی تھے اور فاطمہ کے علاوہ دوسری عورت سے تھے۔اور ان کے ملاوہ بنی قضاعہ کے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لا یا جو حج کے ارادے سے نکلے تھے۔اور پیسب کے سبقصی کی امداد کے لئے متفق ومتحد تھے۔لیکن بی خز اعد کا دعویٰ یہ ہے کہ ملیل بن حبشیہ کی بیٹی ہے تصی کو جب بہت اولا دہوئی توصلیل نے قصی کے لئے تولیت کعبہ کی وصیت کی اور کہا کہ بن خزاعہ کی بہنست تولیت و انتظام کعبهاور حکومت مکہ کے لئے تم زیادہ موزوں وستحق ہوتصی نے ای لئے طلب تولیت کی جرأت کی لیکن بیروایت بی خزاعہ کے سوا دوسر ہے کسی ہے ہم نے نہیں تی ۔ واللہ اعلم کہان دونوں میں کونسی بات تیجی ہے۔

غوث بن مُرّ کا 'لوگوں کو حج کی اجازت دینے پر مامور ہونا

الغوث بن مربن ا دبن طابخہ بن الیاس بن مصراور اس کی اولا دعر فہ کے بعد کوگوں کو وہاں ہے نگلنے

ل (بج د) قرید جس کے معنی نتخب کے بیں (الف) فرید جس کے معنی املی شان وشوکت والا (احمرمحمودی) ع (الف ب) فاحت ملھا یعنی فاطمہ کو لے گیا (ج د) فاحت ملھ ما یعنی فاطمہ اور اس کے بچے دونوں کو لے گیا۔ (احمرمحمودی) ع بعد کالفظ (ج د) میں ہے۔ اور (الف ب) میں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)

کی اجازت دیے پر مامور اور اس کی متولی تھی اور اس کو اور اس کی اولا دکوصوفہ کہا جاتا تھا۔ اور بیتولیت اس کو اس طرح حاصل ہوئی تھی کہ اس کی ماں جرہم میں کی ایک عورت تھی۔ اور اس کو اولا دنہ ہوتی تھی۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نذر مانی کہ اگر اسے لڑکا ہوتو اس کو وہ کعبة اللہ کے لئے وقف کر دیے گی کہ وہ اس کی عبادت و خدمت وانظام میں لگار ہے۔ اس کولڑکا بیدا ہوا جس کا نام غوث رکھا گیا۔ اور بیابتدا میں اپنے مامووں بنی جرہم کے ساتھا نظام کعبة اللہ میں رہا کرتا تھا۔ اس لئے عرفہ کے بعدلوگوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دیے کا کام بھی اس سے متعلق ہوگیا۔ کیونکہ اس کو کعبة اللہ کی قربت کے سبب ایک خاص قدر ومنزلت حاصل ہوگئی گا کام بھی اس کے بعداس کی اولا د کی بھی بہی حالت رہی یہاں تک کہ وہ بھی چل بےغوث بن مربن ادا پنی ماں کی نذر کے پورا کرنے کے متعلق کہتا ہے۔

اِتِّي جَعَلْتُ رَبِّ مِنْ بَنِيَّهُ رَبِّعَةً بمَكَّةَ الْعَليَّهُ اے پروردگار میں نے اپنے بچے کو مکہ شرفہ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ فَبَارِكُنَّ لِي بِهَا اللَّيَّهُ وَاجْعَلُهُ لِي مِنْ صَالِحِ الْبَرِيَّةُ یروردگارمیرے لئے اس کووہاں برکت دے اورا ہے تمام مخلوقات میں ہے بہتر بنا۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جبغوث ابن مرلوگوں کے ساتھ وبال سے نکاتا تو یہ کہا کرتا تھا۔ لَا هُمَّ إِنِّي تَابِعُ تَبَاعَهُ إِنْ كَانَ إِثْمٌ فَعَلَى قُضَاعَةُ یا اللہ میں توبس پوری طور پر پیروی کرنے والا ہوں اگر کوئی گناہ ہے تو اس کا وبال بنی قضاعہ پر ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے بیچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ عباد ہے روایت کی اس نے کہا کہ صوفہ کی حالت بیتھی کہ وہ لوگوں کو مقام عرفہ سے لے کر نکلتے تھے اور جب منی ہے مکہ کے طرف جانے کالوگ قصد کرتے تو یہی لوگ دوسرے لوگوں کوا جازت دیتے حتیٰ کے جب منیٰ سے مکہ کو جانے کا روز ہوتا اورلوگ جمروں کو پھر مارنے کے لئے آتے تو قبیلہ صوفہ ہی میں ہے کوئی ایک شخص (پہلے) پھر مارتا اور دوسر ہے اوگ پتھرنہ مارتے جب تک کہ وہ پہلے نہ مارتا۔ضرورت مندلوگ جنہیں جلد جانا ہوتا اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ چلئے آپ پہلے پھر ماریں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بھر ماریں۔ وہ کہتا خداکی شم میں ابھی پیخر نہ ماروں گاحتیٰ کے سورج نہ ڈھل جائے ۔اورضر ورت مند' عجلت کے خواہاں اوگوں کی بیرحالت ہوتی کہ خودای کو پھر مارتے اور جلدی کرتے اور کہتے کہ مبخت چل پھر مارلیکن ووا نکار ہی کرتا رہتا۔ یہاں تک کہ جب آفتا ہے ڈ ھلتا تو اٹھتا اور پھر مارتا اس کے بعد دوسر بےلوگ بھی پھر مارتے ۔ ابن الحق کے بیں کہ جب لوگ جمروں کو پھر مارنے سے فارغ ہوتے اورمنی سے نکل کر مکہ جانے کا

ارادہ کرتے تو قبیلۂ صوفہ کے لوگ گھاٹی کی دونوں جانب کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو جانے سے روک دیتے ۔اور کہتے اے گروہ صوفہ گزرجاؤ پھردوسر بےلوگ نہ گزرتے یہاں تک کہ وہ گزرجاتے اور جب قبیلۂ صوفہ کے لوگ منی سے مکہ کی جانب جانے کے لئے نکل کھڑے ہوتے اور چلے جاتے تو دوسر بےلوگوں کے لئے راستہ صاف ہوجا تا۔اور وہ ان کے بعد نکلتے ۔غرض یہی حال رہا یہاں تک کہ وہ لوگ چل بے اور جدی رشتے کی قربت کے سبب سے ان کے بعد ان کے وارث بنوسعد بن زیدمنا قبن تمیم ہوئے اور پھر آل صفوان بن الحارث بن جمنہ ہوئے وہ بنوسعد ہی کی ایک شاخ تھی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ صفوان جناب بن شجنہ بن عطار دبن عوف بن کعب بن سعد بن زید منا ۃ بن تمیم کا بیٹا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ صفوان ہی لوگوں کو جج کے وقت عرفہ سے نکلنے کی اجازت دیا کرتا تھا۔اوراس کے بعداس کی اولا داجازت دیا کرتی یہاں تک کہان میں کا آخر شخص جس کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا وہ کرب بن صفوان تھا۔اوس بین مغراءالسعدی کہتا ہے۔

وہ کرب بن صفوان تھا۔اوس بین مغراءالسعدی کہتا ہے۔

لا یَبْرُ حُ النّاسُ مَا حَجُوْا مُعَرّفَهُمْ حَتّٰی یُقَالُ اَجِیْرُوْا اَلَ صَفُواناً

لَا يَبُوّحُ النَّاسُ مَا حَجُوْا مُعَرَّفَهُمْ حَتَّى يُقَالُ اَجِيْرُوْا آلَ صَفُوانَا جبُرُوْا آلَ صَفُوانَا جب تك لوگ جج كرت رئيل گاپ مقام عرفه سے نہيں ہيں گا۔ يہال تك كها يى مفوان ہميں اجازت دونه كہا جائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ پیشعراوس بن مغراء کے قصیدے میں کا ہے۔

#### عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روانگی کی حالت

اور ذوالاصبع العدوانی نے جس کا نام حرثان بن عمر وتھا اور ذوالاصبع اس کا نام اس لئے مشہور ہو گیا کہ اس نے اپنی ایک انگلی کاٹ کی تھی بیشعر کہے ہیں۔

عَذِیْرَ الْحَیِّ مِنْ عَذُواً نَ کَانُوْ ا حَیَّة الْاَدْضِ بی عدوان کے اس قبیلے کی جانب ہے کون عذر کرسکتا ہے کہ وہ تو زمینی اڑ دہوں کی مانند ذک

لے (ب ج د) یجیز ۔(الف) یخیز بیددوسرانسخہ بالکل بے معنی ہے یا تو یجیز اجازت دینے کے معنی میں ہوتا یا یخیر آخر میں راے مہملہ سے ہوتا کداختیار دینے کے معنی میں ہوتا۔(احمرمحمودی)۔

مع (الف) میں اوس بن تمیم نہیں ہے صرف ابن مغراء السعدی ہے۔ (احدی محدودی)

ہیت وشان ہے۔

بَغِی بَغْضُهُمْ ظُلْمًا فَلَمْ یُوْعَ عَلَی بَغْضِ وہ آپی میں ایک دوسرے پر بھی ظلم وزیادتی کرتے ہیں تو کبھی آیک دوسرے کی عزت نہیں کرتا۔

وَمِنْهُمْ كَانَتِ السَّادَا تُ وَالْمُوْفُوْنَ بِالْقَرْضِ لِيَعْ مِنْهُمْ لِيَعْ مِن تَو يُورا بِورا ادا كرتِ ليكن الله مِين الله الله الله الله مِين الله الله الله مِين الله مِن الله مِين الله مِن الله مِن

وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيْزُ النَّا سَ بِالسَّنَّةِ وَالْفَرْضِ ان مِیںا یے لوگ بھی ہیں جولوگوں کوسنت اور فرض یعنی احکام جج کی اجازت دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ حَکَمْ یَقْضِی فَلَا یُنْقَضْ مَا یَقْضِی اَلَا یُنْقَضْ مَا یَقْضِی ان مِیں اور جو فیصلہ وہ کر دیتے ان میں ایسے بھی ہیں (جو فیما بین کے اختلاف میں) تھم بنا کرتے ہیں اور جو فیصلہ وہ کر دیتے ہیں وہ ٹو فٹانہیں۔

ساشعاراس کے ایک تھیدے کے ہیں۔

( ذواصع کے ان اشعار اور اوس کے ندکورہ بالا شعر میں ظاہر انخالف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بی صفوان کو اجزت دینے والا بتا تا ہے اور یہ بی عدوان کولیکن دراصل ان میں تخالف نہیں ہے بلکہ ) دوالا صبع نے جس اجازت کا ذکر اپنے شعر میں کیا ہے وہ مزد لفے سے نکلنے کے متعلق ہے جو بی عدوان سے متعلق تھی جس طرح زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن اسحٰق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بی عدوان کی وراثت میں بیاجازت ان کے باپ دادا سے برابر چلی آئی ہے۔ ان میں کا آخری شخص جس کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا ابوسیارہ عمیلہ بن الاعز ل تھا۔ اور اس کے متعلق عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

نَحْنُ دَفَعْنَا عَنْ آبِی سَیّارَه و عَنْ مَوَالِیْهِ بَنِی فَزَارَه اوراس کے عمر دا بھائیوں بی فزارہ سے لوگوں کو ہٹایا ہے۔

حَتٰی اَجَازَ سَالِمًا حِمَارَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ یَدْعُو جَارَهُ یہاں تک کہ ابوسیارہ نے گرھی کو شرارت کرنے سے روک کرروبقبلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کے لئے دعا کر کے لوگوں کو اجازت دی۔

ابوسیارہ اپنی ایک گدھی پر بیٹھے لوگوں کو ہٹار ہاتھا۔اس لئے شاعر نے سالماحمارہ کہا ہے۔





#### عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان



ابن ایخی نے کہا کہ یقصی حکماندکورہ بالاشعر میں جوآیااس ہے مراد عامر بن ظرب بن عمرو بن عیاذ بن یشکر بن عدوان العدوانی ہے۔عرب میں کوئی فسادیا کسی فیصلے میں کوئی دشواری پیش آتی تو اس کی طرف رجوع کرتے اوروہ جو کچھ فیصلہ کر دیتا اس سے سب کے سب راضی ہوتے۔ایک مقدمہ اس کے پاس پیش ہوا۔ جوان میں مختلف فیہ تھا۔ا یک خنثیٰ تھا جس میں وہ علامت بھی تھی جومردوں کی ہے اور وہ بھی جوعورتوں میں ہوتی ہے لوگوں نے اس ہے اس کے متعلق سوال کیا کہ اس کوتم مرد شار کرو گے یاعورت۔اس مسئلے سے زیادہ دشواراس کے پاس کوئی مسکلنہیں آیا تھا۔اس لئے اس نے کہا کہ میں تمہارے اس معاملے میں غور كرنے كے بعد جواب دوں گا۔اے گروہ عرب خداكى شم تمہارے اس معالے كے جيسا ميرے ياس اور كوئى معاملہ نہیں آیا۔ان لوگوں نے اس کومہلت دی اور اس نے اپنی رات بیداری میں اس طرح گزاری کہا ہے اس معاملے میں الٹی سیدھی رائیں قائم کرتا اور اس معاملے میں غور کرتا رہالیکن اس کے متعلق کوئی بات اس کی سمجھ میں نہآئی ۔ سخیلہ نامی اس کی ایک لونڈی تھی جواس کی بکریاں جرایا کرتی تھی وہ اس لونڈی پر ہمیشہ عمّا ب کیا کرتا۔ جب صبح بکریاں چرنے کے لئے جھوڑتی تو کہتا اے خیل خدا کی متم تو نے بہت دن چڑھا دیا اور جب چراگاہ ہے بکریاں واپس لا تی تو کہتا اے خیل خدا کی شم تو نے بہت رات کر دی اور اس کا پیعتا ب اس لئے تھا کہ وہ بکریوں کو چراگاہ کی جانب چھوڑنے میں ہمیشہ دیر کیا کرتی تھی یہاں تک کہ بعض لوگ اس سے پہلے ہی جرا گاہ کو چلے جاتے اور واپس لانے میں بھی ہمیشہ تا خیر کیا کرتی حتیٰ کہ واپسی میں بھی بعض لوگ اس سے پہلے ہی واپس ہوجاتے تھے۔ جب اس لونڈی نے عامر کی اس کے بستریز بیداری' اور بے چینی بیقراری' دیکھی کہا تیرابا پے مرجائے تجھے کیا ہوا ہے آج رات تجھے کون کی مشکل پیش آئی ہے۔عامرنے کہااری کمبخت جس معاملے سے تجھے کوئی سروکار نہ ہواس میں مجھے اپنے حال پر چھوڑ۔ بخیلہ نے دوبارہ اس سے ویسا ہی سوال کیا تو عامر نے اپنے دل میں کہاممکن ہے کہ جس معالمے میں میں جیران ہوں اس کا کوئی حل یہ پیش کر دے اور کہااری کمبخت میرے یا سخنٹیٰ کی میراث کا معاملہ پیش ہوا ہے میں اسے مردقر اردوں یاعورت خدا ک فتم میری سمجھ میں نہیں آر ہاہے کہ میں کیا کروں کوئی معقول وجہاس میں مجھے نظر نہیں آتی ہے تخیلہ نے کہا سجان اللہ یہ بھی کوئی دشوار بات ہے فیلے کا مدار بیٹاب کے مقام سے کیجئے خنٹیٰ کو بیٹاب

#### 

کروائے اگراس نے اس رائے سے پیٹاب کیا جس سے مرد پیٹاب کرتے ہیں تو وہ مرد ہے اوراگراس نے اس رائے سے پیٹاب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے عامر نے کہاا ہے خیل اس فیصلے نے اس رائے سے پیٹاب کیا جس سے عورتیں پیٹاب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے عامر نے کہاا ہے خیل اس فیصلے کے بعداب تو بحریوں کو جا ہے دہر سے لایا کریا دہر سے لے جایا کر تجھے معاف ہے خدا کی تتم تو نے اس معاطے کو حل کردیا پھر جب صبح ہوئی ان لوگوں کے یاس گیاا ور وہی فیصلہ کیا جس کا سخیلہ نے اسے مشورہ دیا تھا۔



ابن اسخن نے کہا کہ جب مذکور ہُ بالا سال آیا اور بن صوفہ نے حسب عادت وہی کام کئے جو ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے اس حال میں کہ تمام عرب ان کی تولیت اور ان کے حقوق سے واقف تھے اور ان کے دلوں میں وہ تمام کام بنی جرہم اور بنی خزاعہ کے وقت سے بطور مذہب جاگزیں تھے۔توقصی بن کلاب اپنی قوم قریش اور بن کنانۃ اور بنی قضاعہ کوساتھ لئے عقبہ کے پاس آیا۔اور کہااس کام کی تولیت کا ہم تم کے سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔تو بی صوفہ نے قصی ہے جنگ شروع کی اورخوب جنگ ہوئی بی صوفہ نے شکست کھائی اور جو جو چیزیں رسوم جج سے متعلقہ ان کے ہاتھوں میں تھیں ان سب پرقصی نے نلبہ حاصل کرلیا۔ جب بیدد یکھا تو بی خزاعهاور بی بکر بھی قصی ہے کتر انے لگے۔اورانہوں نے جان لیا کہ عنقریب کعبۃ اللہ اورامور مکہ میں وہ انہیں بھی مانع ہوگا جس طرح بی صوفۃ کواس نے منع کر دیا اور جب وہ قصی ہے کتر انے لگے توقصی نے ان ہے بھی جنگ کرنے کی تیاری کی اوران ہے لڑائی کی اپنی جانب سے ابتدا کر دی۔اور بنی خز اعداور بنی بکر بھی اس سے مقابلے کے لئے نکلے دونو ل نشکر ملے۔ اور خوب گھمسان کی جنگ ہوئی۔ یہاں تک کہ فریقین میں سے بہت سے لوگ مارے گئے ۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کوسلح کی دعوت دی۔اورعرب ہی میں سے کسی ایک شخص کو حکم بنانے کی تھہری۔اوریعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کو حکم بنایا۔ یعمر نے ان میں فیصلہ یہ کیا کہ کعبۃ اللہ اورامور مکہ کے متعلق بی خزاعہ کی یہ نسبت قصی زیادہ حقدار ہے اور بی خزاعہ اور بنی بکر کے جن لوگوں کوقصی نے قتل کیا ان کا خون ساقط اور پامال اور قریش اور بنی کنانہ اور بنی قضاعہ کے جن لوگوں کا خون بی خز اعداور بنی بکرنے کیا اس کی دیت دینا ان پر لازم ہوگا۔اور کعبة الله اور مکه

لے (ب ج و) میں لنحن اولی بھذا منکم ہے جس کے عنی ہم نے ترجمہ میں کھتے ہیں(الف) میں لا نبحن اولی بھذا منکم ہے اس کے معنی یوں ہوں گئے کرنبیں ایسانہیں ہوسکتا بلکہ ہمتم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔(احمرمحمودی)

کے معاملات میں تصی آزاد ہوگا۔ای روز سے یعمر بن عوف کا نام شداخ ہو گیا کیونکہ اس نے بہت سے خون اس روز ساقط اور پامال کردیے۔(شدخ کے معنی پیٹ میں بچکمل ہونے سے پہلے گر گیا)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے شداخ کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد ہے بیت اللہ اور امور مکہ اور اپنی قوم کے گھروں سے مکہ تک تمام امور کے انتظام کا سر پرست قصی ہی بن گیا۔ اور اپنی قوم اور مکہ والوں کا بادشاہ ہو گیا اور اس کی قوم نے اس کو بادشاہ سلیم بھی کرلیا لیکن قصی نے عرب کو ان کی اس حالت پر برقر ارر کھا جس حالت بیس وہ تھے اور ایسا اس نے کیا کہ وہ خود بھی ان تمام با توں کو اپنے دل بیس ایسا ہی نذہ بی بچھتا تھا کہ ان بیس کی قتم کا روو بدل نہ ہونا چاہئے ۔ چنا نچے اس نے آل صفوان اور آل عدوان اور نسا ہ اور مرہ بن عوف کو ان ہی حالات پر قائم رکھا جن حالات پر وہ تھے۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ان (کی حکومت کے ) مرکھا جن حالات پر وہ تھے۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ان (کی حکومت کے ) ملا بیس بیس معارات کو ڈھا دیا۔ بنی کعب بن لؤی میں قصی پہلا مخص تھا ، جس نے ایس حکومت حاصل کی جس کے سب سب سے اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اور عہد دہائے تجابہ وسقامیہ ورفارہ و ندوہ و لواء سب کے سب سب سے اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اور عہد دہائے تجابہ وسقامیہ ورفارہ و ندوہ و لواء سب کے سب سب سے اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اور عہد دہائے تجابہ وسقامیہ ورفارہ و ندوہ و لواء سب کے سب سب سے اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اور عہد کے جار جھے کے اور اپنی قوم میں بانٹ دیے ۔ اور قریش میں اللہ ۔ سے اس کی خوف کیا بول کی خدمت۔ رفادہ۔ حاجیوں کی ضافت۔ ندوہ ۔ مجلس شور کی کے جرایک قبیلہ کو اس نے وہ منزلت دی جس پر وہ پہلے ہے تھے۔ لوگوں کا ادعا ہے کہ قریش نے حوف کیا جوان کے گھروں میں شے توقصی نے اور اس کے مددگاروں نے اپنی باتھ کے در قوف کیا جوان کے گھروں میں شوتوقصی نے اور اس کے مددگاروں نے اپنی جوان کے گھروں میں شوتوقصی نے اور اس کے مددگاروں نے اپنی ہاتھ کے اس کی مددگاروں نے اپنی ہاتھ

قریش نے اس کا نام مجمع رکھ دیا۔ اس لئے کہ وہ مکہ کی ہر طرح کی رفعت ومنزلت کا جامع تھا۔ اور انہوں نے اس کی حکومت کومبارک پایا۔ اس لئے قریش کی کسی عورت کا نکاح اور کسی مرد کی شادی نہ ہوتی اور نہوہ کسی نازل شدہ کسی دشوار معالم میں مشورہ کرتے اور نہ کسی قوم اسے جنگ کے لئے پر چم باند ھے مگرای کے گھر میں۔ ان کے پر چم قصی کا کوئی لڑکا باندھ دیا کرتا۔ قریش کی کوئی لڑک چولی پہنے کی عمر کو بھنے کرچولی نہ بہنتی مگرای کے گھر میں۔ اس کے گھر میں اس لڑکی کے جسم پر چولی بیونتی جاتی اور پہنائی جاتی اس کے بعدوہ بینتی مگرای کے گھر میں۔ اس کے گھر میں اس لڑکی کے جسم پر چولی بیونتی جاتی اور پہنائی جاتی اس کے بعدوہ

اے (الف)۔ لحوب قوم فی غیر هم (بج د) لحوب قوم من غیر هم پہلے نسخ میں فی کا جواستعال کیا گا ہے وہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

اپ لوگوں کے پاس جاتی۔ اس کی قوم قریش میں اس کے احکام کا بیرحال اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی تھکم نہ بہی کی طرح ضروری الا تباع ہو گیا تھا کہ اس کے خلاف نہ کیا جاتا۔ اور اس نے اپنے لئے ایک مشورہ گھر بنوایا۔ اور اس کا دروازہ کعبۃ اللہ کی مسجد کی طرف رکھا اس میں قریش اپنے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاعر کہتا ہے

قُصَی لِعَمْدِی کَانَ یُدْعَی مُجَمِّعًا بِهٖ جَمَعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ مِی مُحَمِّعًا مِی مُحَمِّعًا میری عمر کاتم قصی جو مجمع کے نام سے مشہور تھا ای کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی فہر کے تمام قبیلوں کو متحد کر دیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ عبد الملک بن راشد نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے باپ نے سائب بن خباب حجر ہے والے کو کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب بن اندہ سے آپ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص قصی بن کلاب کے حالات بیان کر رہا تھا جس میں اس کے اپنی قوم کو متحد کرنے 'اور بن خزنا عداور بن مجرکو مکہ سے نکال وینے اور بیت اللہ کی تولیت 'اور مکہ کی حکومت ' حاصل کرنے 'کا ذکر تھا تو عمر بن الخطاب ( بنی ہنر فر) نے اس کی تر دیدوا نکا رہیں گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب قصی اپنی جنگ سے فارغ ہوا تو اس کا بھائی رزاح بن ربید اپنی تو م کے ان لوگوں کو لے کر جو اس کے ساتھ تھے اپنے شہروں کی طرف لوٹ گیا۔ اور رزاح نے قصی کی استدعا کو قبول کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا اتَّى مِنْ قُصَيِّ رَسُولُ فَقَالَ الرَّسُولُ اَجِيْبُو الْخَلِيْلَا جبِيْبُو الْخَلِيْلَا جبِقَصى كَ باس حقاسد آيا اور قاصد نے كہا كہ ايك دوست كى استدعا كوتبول كرو۔ نهَ فَضُنَا اللّٰهِ نَقُودَ الْجِيّادَ وَنَظُرَ حُ عَنَّا الْمَلُولُ النَّقِيْلَا تَوْجُمُ اس كى طرف جانے كے لئے گھوڑوں كو گھنے لائے اور اپنى انتہائى ستى كو پھنے كے كراٹھ كھڑے ہوئے۔

نَسِيْرُ بِهَا اللَّيْلَ حَتَّى الصَّبَاحِ وَنَكُمِى النَّهَارَ لِنَلَّا نَزُوْلَا مِمَانَ هُورُولا مِمَانَ هُورُون مِن جَهِبِرَجَةِ تَاكَهُم الأَكُ مُمَانَ هُورُون مِن جَهِبِرَجَةِ تَاكَهُم الأَكُ مُم الأَكُ مُن مِن جَهِبِرَجَةِ تَاكَهُم الأَكُ مُن وَاللَّهُ مِن النَّهُ وَاللَّهُ مِن النَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّ

فَهُرَّهُ سِرَاعٌ كُوِ رُدِ الْقَطَا يَجِئْنَ بِنَا مِنْ قُصَيِّ رَسُولًا

وہ گھوڑے جوتصی کے پاس سے ہمارے پاس قاصد کولائے ایسے تیز تھے جیسے اپنی پینے جاتے وقت م غ سنگ خوار \_

جَمَعْنَا مِنَ السِّرِّ مِنْ أَشْمَذَيْنِ وَمِنْ كُلِّ حَي جَمَعْنَا قَبِيلًا ہم نے اشمذین (نامی پہاڑوں یا قبیلوں) سے اور ہرایک بڑے قبیلے میں سے بہترین افراد کی چھوٹی جھوٹی جماعتیں جمع کرلیں۔

فَيَالَكِ حَلْبَةً مَالَيْلَةٍ تَزِيْدُ عَلَى الْأَلْفِ سَيْبًار يلا اے گھڑ دوڑ کے گھوڑ و تمہیں کیا ہو گیا کہ دوسرے گھوڑ وں نے مقالے میں تیز جھوڑنے کے باوجودتم نے ایک رات میں ایک ہزار (میل یا فریخ ) سے زیادہ مسافت طے نہ کی۔ فَلَمَّا مَرَرُنَ عَلَى عَسْجَرً وَاسْهَلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخَ سَبِيلًا پھر جب وہ گھوڑے مقام عبر پرگزرے اور منزل کے رائے میں سے ( بچھ جھے طے کر کے ) آسانی پیداکرلی۔

وَجَاوَزُنَ بِالرُّكُنِ مِنْ وَرِقَانِ وَجَاوَزُنَ بِالْعَرْجِ حَيَّا حُلُولًا اورمقام ورقان کے ایک جھے پر ہے گزر کروا دی عرج پر گزرے جہاں ایک قبیلہ اتر اہوا تھا۔ مَرَرْنَ عَلَى الْحَلِيّ مَا ذُقْنَهُ وَعَالَجْنَ مِنْ مَرَّ لَيْلًا طُويْلًا تو وہ گھوڑے حلی نامی نبات پر ہے گذر ہے لیکن اس کو چکھا تک نہیں (یا نشیب کے جمع شدہ یانی پر ے گزرے اور اس کو پیا تک نہیں اور (مقام) مر (الظہر ان کی مسافت) پیکوشش رات کے ایک بڑے تھے میں طے کی۔

نُدَيِّي مِنَ الْعُوْدِ اَفُلاءَ هَا إِرَادَةً اَنْ يَسْتَرِقُنَ الصَّهِيلَا ہم جنی ہوئی اونٹنیوں کے قریب ان کے بچوں کور کھنا جا ہتے تھے کہ دوان کی آ واز سکھ جا کیں۔ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى مَكَّةَ البَحْنَا الرِّجَالَ قَبِيلًا قَبِيلًا پھر جب ہم مکہ پنچے تو بہا دروں کے بہت ہے قبیلوں کا خون ہم نے مباح کردیا۔ نُعَاوِرُهُمْ ثُمَّ حَدّ السُّيُوْفِ وَفِي كُلِّ اَوْبٍ خَلَسْنَا الْعُقُولَا وہاں ہم نے ان کے مقابلے میں تکواروں کی باڑہ سے مدد لے کر ہر پہتر ہے اور وار میں ان کی عقلس چين ليل -

لے (بج) عبر نام مقام (الف) عبد سونے جواہرات کے معنی ہیں جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ (احرمحمودی)

نُحَبِّرُ هُمْ بِصَلَابِ النَّسو دِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ الذَّلِيلَا النَّسو وَ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ الذَّلِيلَا النَّسو مِ الْبَيْسِ شَتَ گُدهوں ( کے جیسے گھوڑوں ) کے ذریعے اس طرح ہا تک رہے تھے جس طرح ایک توت وعزت والا ذلیلوں کو ہانگتا ہے۔

قَتُلُنَّا خُزَاعَةً فِی دَارِهَا وَبَکُرًّا فَتُلُنَا وَجِیْلًا فَجِیْلًا فَجِیْلًا فَجِیْلًا فَجِیْلًا فَجِیْلًا مُحْرَاء بَی فَرَاء کَان کے گھر میں قبل کیا اور بن براورایک قبیلے کے بعد دوسرے قبیلے کو آل کیا۔
فَقَیْنَا هُمْ مِنْ بِلَادِ الْمَلِیْكِ كَمَا لَا یَحُلُّونَ اُرْضًا سُهُولًا شَهُولًا شَابی شہروں ہے ہم نے انہیں اس طرح جلا وطن کر دیا گویا وہ (یہاں کی) کسی زم زیمن میں (بھی) انرے ہی نہ تھے۔

اور تغلبہ بن عبداللہ بن ذبیان بن الحرث بن سعد بن ہذیم القصناعی نے اس کے متعلق کہا ہے کہ قصی نے جب انہیں بلایا تو انہوں نے اس کی استدعا قبول کی۔

جَلَبْنَا الْنَحَيْلَ مُضْمَرَةً تَغَالَى مِنَ الْأَعُرَافِ اَعُرَافِ الْجِنَابِ مَمْمَام جناب كَ سَطِّم مِتْفَع كِنْيَتَى وبِ يِتْلِي هُورُ بِ لِيَكِر.

اليى غَوْرَى تِهَامَةَ فَالْتَقَيْنَا مِنَ الْفَيْفَاءِ فِي قَاعِ يَبَابِ عَوْرَى تِهَامَة فَالْتَقَيْنَا مِنَ الْفَيْفَاءِ فِي قَاعِ يَبَابِ تَقَامة كَنْبِي سِرْدَيْنَ كَلَّمْ فَالْمَانِ عَلَى الْمُعْرَمِيدَانَ مِن يَنْجِدُ عَامَة كَثْبِي سُرِيَةِ عَادَرَا يَك بِآبِ وَلِيه بَجْرِميدان مِن يَنْجِدُ فَعَامَة وَالْمَالِ فَعَامَة وَالْمَالِي فَعَالَوْا مَنَاذِلَهُمْ مُحَاذَرَة الضِّرَابِ فَأَمَّا صُرْفَة الْخُنْفَى فَخَلُوا مَنَاذِلَهُمْ مُحَاذَرَة الضِّرَابِ

اور نامروبی صوفہ نے تو جنگ کے خوف سے اپنے گھر خالی کردیئے۔

اورقصی بن کلاب نے کہا ہے۔

 إِلَى الْبَطْحَاءِ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدٌ وَمَرُوتُهَا رَضِيْتُ بِهَا رَضِيْتُ بِهَا رَضِيْتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله

فَلَسْتُ لِغَالِبٍ إِنْ لَمْ تَأَثَّلُ بِهَا آوُلَادُ قَيْدَرَ وَالنَّبِيْتِ عَلَيْلَ لِمْ تَأَثَّلُ بِهَا الْولادة فِيدَرونبيت كَى جَرْيِن نَهِ جَمَّكُين لَهِ عَلَيْنَ وَبَهِ السَامِنَ فَلَسْتُ اَخَافُ ضَيْمًا مَا حَيِيْتُ مِي وَبِهِ السَامِنَ فَلَسْتُ اَخَافُ ضَيْمًا مَا حَيِيْتُ مِي وَزَاحٌ نَاصِرِي وَبِهِ السَامِنَ فَلَسْتُ اَخَافُ ضَيْمًا مَا حَيِيْتُ مِي وَزَاحٌ مِي الله وَالا رزاح جاوراى برين فخر كرتا مول جب تك مين زنده رمول كي ظلم عين فرنده رمول كي ظلم عين فرتا له ول جب تك مين فرتا له ول عين في والا رزاح جاوراى برين فخر كرتا مول جب تك مين فرتا له ولي عين في والله وقرتا له الله والله و

پھر جب رزاح بن ربیعۃ یہاں ہے جاکراپی بستیوں میں رہے لگا۔اللہ نے اس کی اور حن کی اولا و
کوخوب پھیلا یا اور آج جو بنی عذر ۃ کے دو قبیلے ہیں انہی دونوں کی اولا دہیں رزاح بن ربیعۃ جب اپنے وطن
کو آیا تو اس کے اور بنی نہد بن زید اور بنی حو تکہ بن اسلم کے درمیان پچھا ختلا ف ہو گیا تو اس نے انہیں ڈرایا
حتیٰ کہ وہ یمن چلے گئے اور بنی قضاعہ کی بستیوں ہے جلا وطن ہو گئے اور وہ آج بھی یمن ہیں قصی بن
کلا ب نے جو بنی قضاعۃ سے محبت رکھتا تھا۔اور ان کی ترقی کو اور ان کی بستیوں میں ان سب کے ایک جگہ رہنے کو پسند کرتا تھا۔اور جو برتا و رزاح نے ان کے ساتھ کیا اس کو نا پسند کرتا تھا اس نے بیا شعار کہے ہیں۔
کیونکہ قصی اور رزاح میں رشتہ داری تھی ۔اور قصی نے جب رزاح وغیرہ کو اپنی امداد کے لئے بلوایا تو انہوں
نے اس کی استدعا قبول کی اور اس کے لئے انہوں نے آفتیں اٹھا کیں تھی ۔

اَلْاَمَنُ مُبْلِغٌ عَیِنی دِزَاحًا فَایِّنی قَدُ لَحَیْتُكَ فِی اثْنَتَیْنِ کیا کوئی ایسٹی ایسٹین کیا کوئی ایسا شخص نہیں جومیری جانب سے رزاح کو بیہ پیام پہنچا دے کہ میں تجھے دوباتوں پر ملامت کرتا ہوں۔

و حَوْتَكَةُ بْنُ اَسْلُمَ إِنَّ قَوْمًا عَنَوْهُمْ بِالْمَسَاءَ وَ قَدْ عَنَوْنِي ورم عَوْتَكَدَ كَ ما تَه برائى كا اراده كيا انہول نے مير عاتھ برائى كا اراده كيا انہول نے مير عاتھ برائى كا اراده كيا -

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ان اشعار کی نسبت زہیر بن جناب الکلمی کی جانب کرتے ہیں۔ ابن ایخق نے کہا کہ جبقصی زیادہ عمر والا ہو گیا اور اس کی مثریاں (تھل کھل کر) بتلی ہو گئیں۔اور عبدالداراس کا پہلونٹالڑ کا تھا۔لیکن عبد مناف نے اپنے باپ ہی کے زمانے میں عزت ورفعت حاصل کرلی تھی۔اور ہرطرح کے تجربات حاصل کر لئے تھے اور اس کے دواورلڑ کے بھی تھے جن کا نام عبدالعزیٰ اورعبد تھا۔ توقصی نے عبدالدار سے کہا پیارے بیچ س لے۔خدا کی تتم میں مجھے ان لوگوں سے پیچھے نہ رہنے دوں گا اگر چہانہوں نے تجھ پر برتری حاصل کر لی ہےان میں کا کوئی شخص کعبۃ اللہ میں داخل نہ ہوسکے گا جب تک كەتوخوداس كے لئے درواز ہ نہ كھولے قريش كى كى جنگ كا پرچم نہ باندھا جائے گا جب تك كەتواپنے ہاتھ ے نہ با ندھے مکہ میں تیرے کٹورے کے بغیر کوئی ( زمزم کا پانی ) نہ چیئے گا۔اور نہ جا جیوں میں ہے کوئی مخف تیرے کھانے کے سوا دوسروں کا کھانا کھائے گا۔ قریش اینے معاملات میں سے کسی معالمے میں کوئی قطعی فیصلہ نہ کریں مے مگر تیرے ہی گھر میں اور اس نے اپنا گھر جس کا نام دارالندوہ تھا اے دے دیا جس کے سوا تحسی و وسرے گھر میں قریش اینے معاملات میں ہے کی معاطے کا فیصلہ نہ کرتے تھے۔اور حجابہ ولواء وسقایہ و رفادہ سب پچھای کے حوالے کردیارفادہ ایک طرح کا خراج تھا جو ہرموسم عج میں قریش اینے مال میں سے تھی بن کلاب کے حوالے کیا کرتے تھے اور وہ اس رقم سے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کرواتا اور اس کو وہ لوگ کھاتے جوتو محر نہ ہوتے اور جن کے یاس زادراہ نہ ہوتا۔اس خراج کوقصی نے قریش پر لازی گردانا تھا۔ جب اس نے انہیں اس کا تھم دیا تو کہا تھا اے گروہ قریش تم اللہ کے پڑوی ہواور اس کے گھر والے ہو اورحرم میں رہنے والے ہواور حجاج اللہ کے مہمان میں اور اس کے گھر کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور تمام مہمانوں میں سب سے زیادہ وہ عزت واکرام کے حق دار ہیں۔اس لئے تج کے زمانے میں ان کے لئے کھا تا یانی تیاررکھواس وقت تک کہوہ تمہارے یاس ہے واپس چلے جائیں۔انہوں نے اس کی بات مان لی اور ہرسال اپنے مال میں سے اس کے لئے مال نکالتے اور وہ تصی کے حوالے کرتے۔وہ منیٰ میں حاجیوں کے رہنے کے زمانے میں اس سے کھانا تیار کروا تا۔اور اس کا پیچکم زمانۂ جا ہلیت میں بھی اس کی قوم پر برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ پھراسلام میں بھی آج تک وہی طریقہ جاری ہے۔ لطان ہرسال منی میں جے سے فارغ ہونے تک لوگوں کے لئے جو کھانا تیار کرواتا ہے بیروہی کھانا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ قصی بن کلاب کے بیاد اوراس نے اپنے تمام اختیارات عبدالدار کو دیتے وقت جو کچھے کہا تھا اس کی روایت میرے والد اسخی بن بیار نے حسن بن مجر بین علی ابن ابی طالب میں گئے ہے من کر مجھ سے بیان کی راس نے مجھ سے کہا کہ میں نے حسن سے بیاواقعات اس وقت سے جب وہ بی

عبدالدار کے ایک شخص سے کہدر ہے تھے جس کا نام نبیہ بن وہب بن عامر بن عکر مد بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی تھا۔ حسن نے کہا کہ قصی نے ہروہ چیز جواس کی قوم کے متعلق اس کے ہاتھ میں تھی اس کے حوالے کردی۔ اور قصی کا میرحال تھا کہ وہ اس کے کئے ہوئے کسی کام کونہ رد کرتا اور نہ اس کے خلاف کرتا۔

#### قصی کے بعد قریش کا ختلاف اور حلف المطیبین

ابن اتحق نے کہا کہ پھرتھی بن کلاب کا انتقال ہو کیا تو اس کے بعد اس کو قوم کے اور اس کی قوم مے علاوہ کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کے انتظامات پر اس کے لڑکے قائم ہوئے انہوں نے مکہ چار حصوں میں تقسیم کر لیا جس کوتھی نے اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے علاوہ اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے علاوہ اپنی قوم کو اور اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے علاوہ اپنی حلفا میں سے دوسروں کو دیتے بھی تھے اور فروخت بھی کرتے تھے قریش ای حالت پر ان کے ساتھ چندروز رہے۔ اور ان میں کوئی جھڑ ایا اختلاف نہ ہوا۔ پھر چندروز کے بعد بنی عبد مناف بن قصی عبد شمس ہاشم مطلب اور نوفل نے اس بات پر انقاق کر لیا کہ بنی عبد الدار بن قصی کے ہاتھوں میں جو غہد ہائے ججابہ ولواء وسقا یہ ور فادہ میں جن کوتھی نے عبد الدار بن قصی کے حوالے کیا تھاوہ ان سے لیس انہوں نے بہ نسبت ان کے خود کو ان کا موں کا زیادہ حق دار خیال کیا کیونکہ ان کو ان کی تو م پر برتری اور فضیل سے حاصل نسبت ان کے خود کو ان کا موں کا زیادہ حق دار خیل کی عبد مناف کے ساتھ ان کی رائے کے موافق ہوگیا ۔ ان کا خیال تھا کہ جن کی رائے ہے تھی کہ اس کا م کے لئے بن عبد الدار کی بہنست یہ لوگ زیادہ حق دار خیل کونکہ ان کی قوم میں ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بن عبد الدار کے ساتھ ہوگیا ۔ ان کا خیال تھا کہ میں ۔ فضی نے جوعہد ہے ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بن عبد الدار کے ساتھ ہوگیا ۔ ان کا خیال تھا کہ قصی نے جوعہد ہے ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بن عبد الدار کے ساتھ ہوگیا ۔ ان کا خیال تھا کہ عبیں ۔

بن عبد مناف کی حکومت عبد شمس بن عبد مناف کے ہاتھ میں تھی اس لئے کہ وہ بنی عبد مناف میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا۔اور بنی عبد الدار کی حکومت عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کے ہاتھ میں اور بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اور بنی زہرہ بن کلا ب اور بنی تیم بن مرہ بن کعب اور بنی الحارث بن فہر بن مالک بن نظر بنی عبد مناف کے ساتھ تھے۔

اور بنی مخزوم بن یقظة بن مرة اور بنی جم بن عمرو بن مصیص بن کعب اور بنی جم بن عمرو بن مصیص بن کعب اور بنی عدی بن کعب بن عبدالدار کے ساتھ تھے۔اور عامر بن ، ں اور محارب بن نہران دونوں سے خارج تھے پہلوگ فریقین میں ہے کسی کے طرف دارنہ تھے۔

فریقین میں سے ہرایک فریق کے قبائل نے اس معاطے میں تاکیدی قسمیں کھائیں کہ جب تک سمندر کے پانی میں کسی صوف کے گڑے کو ترکر نے کی خاصیت ہے ایک دوسر ہے کو ہا اداد نہ چھوڑے گا ایک دوسر ہے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔ اور بنی عبد مناف نے عطر سے بھرا ہوا ایک کو را ڈکالا بعض کا دعویٰ ہے کہ بنی عبد مناف کی ایک عورت ان کے لئے وہ کورہ نکال لائی۔ اور انہوں نے اس کو مجد میں کعبۃ اللہ کے پاس ان کو قسمیں دینے کے لئے رکھا۔ اور بنی مناف اور ان کے طرف داروں نے اپ ہاتھ اس میں ڈبوئے اور آپ میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پریہ تسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پریہ تسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پریہ تسمیں تاکیدی ہو

اور بنی عبدالدار اور ان کے طرف داروں نے بھی کعبۃ اللہ کے پاس تا کیدی تشمیس کھا کیں اور معاہدہ کیا کہ ایک دوسر ہے کو بے امداد نہ چھوڑ ہے گا اور ایک دوسر ہے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔ اور ان معاہدین کا نام احلاف پڑ گیا۔ پھر ان قبائل میں طرف داریاں بیدا ہو گئیں اور ان میں کے بعض بعض کے سر ہو گئے بنی عبدمناف نے سہم کے لئے اور بنی اسد نے بنی عبدالدار کے لئے اور بنی زہرہ نے بنی جمح کے لئے اور بنی حارث بن فہر نے بنی عدی بنی کعب کے لئے تیاریاں شروع کیس ۔

کے لئے اور بنی تیم نے بنی مخزوم کے لئے اور بنی حارث بن فہر نے بنی عدی بنی کعب کے لئے تیاریاں شروع کیس ۔

پھرانہوں نے کہا کہ ہر قبیلے کو چاہئے کہ اپنے مقابل والے قبیلے کے خلاف دوسروں کو ابھار کے لوگ ان حالات میں جنگ کے لئے مستعد ہو گئے تھے کہ یکا یک دونوں جانب سے سلح کی استدعا ان شرا لطر پر ہوئی کہ بنی عبد مناف کے ذمہ سقایہ ور فادہ کر دیا جائے اور حجابہ ولواء وندوہ بنی عبد الدار کے پاس ویسا ہی رہ بستا اب تک تھا۔ اور سلح ہوگئی اور اس پر فریقین راضی ہو گئے اور لوگ جنگ ہے رک گئے اور جو جس کے حلیف تھے اس حالت پر رہے۔ اور وہ اس حالت پر برقر ار رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام آیا تورسول اللہ منافی نے فر مایا۔

مَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً. " جاہلیت میں جو کچھ معاہدہ تھا اسلام نے اس کے استحکام ہی کو بڑھا دیا ہے"۔

ا (بجرد) لتغو (الف) لتغن جس کے معنی کافی ہوجائے (ب) کے حامیہ پرایک تیسرانسند ہے تعن جس کے معنی بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ (احرمحمودی)

## جِلْف الفضول عِلْفَ الفضول

(ابن ہشام نے کہا کہ ) حلف فضول کے متعلق زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن ایحق ہے روایت
بیان کی کہا کہ قریش کے بعض قبائل نے ایک دوسر ہے کوایک حلف کے لئے طلب کیا اور سب کے سب عبداللہ
بین جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوکی کے گھر'اس کی عزت اور اس کی عمر کے
سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بنی ہاشم بنی مطلب اور اسد بن عبدالعزیٰ اور زہرہ بن کلاب نے قسمیں
کھا کمیں اور اس بات پر معاہدہ منعقد ہوا کہ مکہ میں وہ کسی مظلوم کو پاکیں گے تو اس کی امداد کو کھڑ ہے ہوجا کمیں
گے خواہ وہ مظلوم مکہ کا رہنے والا ہو یا دوسر ہے لوگوں میں سے کوئی وہاں آیا ہو۔ اور جس نے ظلم کیا ہے
اس کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ وہ مظلوم کو اس کا حق لوٹا دے قریش نے اس معاہدے کا نام
حلف الفضول رکھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن زید بن المہاجر بن قنفذتیمی نے بیان کیااس نے طلحۃ بن عبداللہ بن عوف زہری ہے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللّہ کَا اَیْرِ اللّٰہِ اللّٰ

لَقَدُ شَهِدُتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُ اَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَا جَبْتُ.

''عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک حلف کے وقت میں موجود تھا۔ اس کے معاوضہ میں بہت سے سرخ اونٹوں کے مطلح بھی کوئی سرخ اونٹوں کے ملئے کو بھی میں پبند نہ کروں گا۔ اگر اس معاہدے کی روسے اسلام میں بھی کوئی دعویٰ ہوتو ضرور میں اس کو قبول کروں گا۔

ابن آخق نے کہا مجھ سے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الباداللیثی نے بیان کیا کہ محمہ بن ابراہیم بن الحارث تیمی نے ان سے بیان کیا کہ حسین ابن علی بن ابی طالب بن شن ۔ اور ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے درمیان کچھ مالی جھڑا تھا جوذی المروۃ میں واقع تھا اور ولید ان دنوں مدینہ پرحا کم تھا اس کے چچا معاویہ بن ابی سفیان نے اس کو وہاں کا حاکم بنایا تھا اور ولید نے اپی حکومت کے سبب حسین بن ہدو بر آ ب کے حق میں ظلم و زیادتی کی تھی ۔ تو حسین بن دنور نے فرمایا میں خدا کی قتم کھا تا ہوں کہ تجھے میر ہے حق میں انساف کرنا ہوگا ورنہ میں اپنی تلوارلوں گا اور مجدرسول اللہ من تی تھا انہوں کہ تجھے میر سے حق میں انساف کروں گا۔ راوی میں اپنی تلوارلوں گا اور مجدرسول اللہ من تی تھا انہوں کے باس بی تھے انہوں نے کہا میں بھی خدا کی حتم کھا تا ہوں کہ آبا ہے کہ حسین بنی مدود کی گفتگو کے وقت عبداللہ بن زبیر ولید کے پاس بی تھے انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قاتم کھا تا ہوں کہ آگر انہوں نے حلف الفضول کی روسے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تلوار لے کر ان کے قتم کھا تا ہوں کہ آگر انہوں نے حلف الفضول کی روسے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تلوار لے کر ان کے قتم کھا تا ہوں کہ آگر انہوں نے حلف الفضول کی روسے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تلوار لے کر ان کے حسین بی دور سے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تلوار لے کر ان کے حسی کھا تا ہوں کہ آگر انہوں نے حلف الفضول کی روسے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تلوار کے کر ان کے حسین بندوں کہ آگر انہوں نے حلف الفضول کی روسے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تلوار کے کر ان کے حسین بھی اپنی تلوار کے کر ان کے دونت عبداللہ میں بھی اپنی تا کو میں بھی اپنی تا کہ بھی اپنی تا میں کو ساتا ہوں کہ اگر انہوں نے حلف الفضول کی روسے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تا کہ بھی اپنی تا کہ دو سے امداد طلب کی تو میں بھی کی تو میں بھی اپنی تا کہ دو سے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تو میں بھی اپنی تا کہ دو سے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تا کہ دور سے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تو میں بھی تا کہ دور سے امداد طلب کی تو میں بھی تا کہ دور سے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تا کی تو میں بھی تا کہ دور سے امداد طلب کی تو میں بھی اپنی تا کہ دور سے امداد طلب کی تو میں کو تا کہ دور سے امداد طلب کی تو میں بھی تا کہ دور سے امداد طلب کی تو میں کی تا کہ دور سے امداد طلب کو تا

ساتھ کھڑا ہوجاؤں گا۔ یہاں تک وہ ان کے حق میں انصاف کرے یا ہم سب کے سب مرجا کیں راوی کہتا ہے کہ بیخ رمسور بن مخرمة لیمن نوفل الزہری کو پنجی تو اس نے بھی وہی کہا اور عبدالرحمٰن بن عثان ابن عبیداللہ التیمی کو بیمعلوم ہوا تو اس نے بھی وہی کہا اور یہ بات جب ولیدا بن عتبہ تک پنجی تو اس نے حسین منی ہوؤد کے حق میں انصاف کی یہاں تک آپ اس معالم پر راضی ہوگئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے برید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہاداللیث نے محمہ بن ابرا نیم بن الحارث اللہ کی روایت سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابن زبیر کے قبل کے وقت جب لوگ عبدالملک کے پاس جمع ہوئے تو محمہ بن جبر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمنا ف بھی جو قریش میں سب سے زیادہ عالم سے آئے اور جب عبدالملک بن مروان بن الحکم کے پاس گئو اس نے کہا اے ابوسعید کیا ہم اور تم یعنی بی عبدمش بن عبدمنا ف اور بی نوفل بن عبد مناف حلف الفضول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبد مناف اور تی نوفل بن عبد مناف حلف الفضول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبد الملک نے کہا اے ابوسعید تنہیں چاہئے کہ اس میں جو بچ مودہ مجھے بتادو۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قتم ہم اور آپ دونوں کے دونوں اس عہد سے خارج ہو چکے اس نے کہا تم نے بچ کہا۔ (قصہ کے حلف الفضول ختم ہوگئا)

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد رفادہ اور سقایہ کی دیچہ بھال ہاشم بن عبد مناف ہے متعلق ہوگئی اس لئے کہ عبدالشمس بڑا سیاح تھا مکہ میں بھی نہیں تھی ہوتا تھا۔ کم آمدنی اور کثیرالا ولا دبھی تھا۔ اور ہاشم مالدار تھا لوگوں کا بیان ہے کہ جب حج کا زمانہ آتا تو قریش کے جمع میں کھڑا ہوجا تا اور کہتا اے گروہ قریش تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہمسایہ اور اس کے گھروالے ہو۔ زمانہ حج میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے اور اس کے گھروالے ہو۔ زمانہ حج میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے اور اس کے گھرکا قصد کرنے والے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور تمام مہمانوں میں تعظیم کے سب سے زیادہ مستحق وہی ہیں لہذا ان کے لئے چندہ جمع کروجس سے ان کے لئے تم اسنے دنوں کا کھا نا تو تیار کر سکو جتنے دن ان کا یہاں رہنا ضروری ہے خدا کی قتم اگر میری آمدنی اس کے لئے کا فی ہوتی تو تم پر میں اس کا بارنہ وُن ان کا یہاں رہنا ضروری ہے خدا کی قتم اگر میری آمدنی میں سے مدخرج نکا لتا اور اس سے حاجیوں وُن ان کے لئے کھا نا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنے گھروں کولوٹ جاتے ۔ ان لوگوں کے دعوے کے کا ظ سے ہاشم کے لئے کھا نا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنے گھروں کولوٹ جاتے ۔ ان لوگوں کے دعوے کے کا ظ سے ہاشم کے لئے کھا نا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنے گھروں کولوٹ جاتے ۔ ان لوگوں کے دعوے کے کا ظ سے ہاشم

ل (الفب) مخرمه بارائے مہملہ۔ (ج و) مخزمه بازائے معجمه ۔ (احم محبودی)

ع خط کشیده الفاظ صرف (الف) میں ہیں۔ (احرمحمودی)۔

سے (بج و) الج (الف) الحاج يعنى جب حجاج آتے۔ (احم محمودى)

ع (ب ج د) الا قامه (الف) التيامه دوسرانسخه غلط معلوم جوتا ہے۔ (احرمحمودی)۔

ئی پہلا ہخض تھا جس نے قریش کے لئے سر ما وگر ما کے دوسفروں کا طریقہ نکالا۔ اور وہی پہلا ہخض ہے جس نے حجاج کی میں روٹیاں چور کر کھلانے کے سبب اس کے نام ہاشم مشہور ہوگیا۔ (ہشم کے معنی ہیں تو ڑا چورا چورا کیا)۔

قریش کے یا عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

عَمْرُو الَّذِی هَشَم الثَّرِیْدَ لِقَوْمِهٖ قَوْمٍ بِمَکْکَةَ مُسْنَتِیْنَ عَ عِجَافِ عِمَوهِ اللَّهِ مُ الثَّرِیْدَ لِقَوْمِهٖ قَوْمٍ بِمَکْکَةَ مُسْنَتِیْنَ عَ عِجَافِ عِمرو ہی وہ محصل کے جس نے روثی چور کر ثرید اپنی اس تو م کو کھلائی جو مکہ میں قط ز دہ اور دبلی تلی ہوگئ تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ تجاز والوں میں ہے بعض علاء شعر نے جھے اس طرح شعر منایا قوم بمکہ مستون علی جا ابن ایحق نے کہا کہ اس کے بعد تا جرانہ کار و بار کی حالت میں نورہ نا می بستی میں جو سرز مین شام میں واقع ہوگئی ایشم بن عبد مناف ہوگئی اور اس کے بعد سقایہ ورفاوہ کی گرانی مطلب بن عبد مناف ہے متعلق ہوگئی جوعبہ شس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اور اس کی قوم میں اس کوعزت و شرف بھی حاصل تھا۔ اور قریش نے اس کی سخاوت کے جب ہے اس کا نام فیض رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدینہ بھی آیا تھا اور بی عدی بن نجار کی ایک عورت سلمی بنت عمرو ہے شادی کی تھی جواس ہے پہلے ایجے بن الجلاح بن الحریش کی زوجیت میں تھی۔ ایک ہوت کی برت کی ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ الحریش بن جوجہی بن کا خفہ بن عوف بن عمرو بن عوف بن ما لک بن الاوس کہتے ہیں جس سے اس کے ایک لاکا ہوا جس کا نام عمرو بن ایچہ تھا۔ اور یہورت اپنے رہے کی برت کی الاوس کہتے ہیں جس سے اس کے ایک لاکا ہوا جس کا نام عمرو بن ایچہ تھا۔ اور یہورت اپنے رہے کی برت کی طلاق کا اختیار خودای کو ہوگا۔ جب وہ اپنے شوہر سے ناراض ہوگی تو اس سے بلکھ دہ ہوجائے گی۔ اس کو ہاشم کے اس کو ہوگا۔ جب وہ اپنے شوہر سے ناراض ہوگی تو اس سے بلکھ دہ ہوجائے گی۔ اس کو ہاشم سخیا لئے بلکہ اس ہے بھی زیادہ بالغ بونے تک چھوڑ دیا۔ چندروز بعدان کا چھالے العطلب انہیں لینے اور ہوش سنجیا لئے بلکہ اس سے بھی زیادہ بالغ ہونے تک چھوڑ دیا۔ چندروز بعدان کا چھالے العطلب انہیں لینے اور

ل حجاج كالفظ (الف) مين نبيس ہے جومہوكا تب معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودي)۔

م (الف) بجو) میں یہی معرع ہے (بو) کے حاشیہ پر درجال مکہ مسنتون عجاز ہے۔ (احرمحمودی)۔

۳ (الف) میں مسنتون ہے اور یہی نسخہ محیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ اصل میں بھی مسنتین اور پھر دوسری روایت میں بھی مسنتین ہو تو دوسری روایت کے کیامعنی ہوں مجے۔ (ب ج د ) میں مسنتین ہے۔ (احمرمحمودی)

سے (ج د) الجریش۔ ۵ (ج د) الحریش ہے (ج د) حجبی۔ (احم محمودی)

اپ شہراورا پی توم میں لے آنے کے لئے نکا ملیٰ نے اس سے کہا میں اس کو تیر سے ساتھ نہیں بھیجتی مطلب نے کہا میں جب تک اس کواپ ساتھ نہ لے لوں گا واپس ہی نہ ہوں گا۔ وہ میرا بھیجا ہے اور بالغ ہو چکا ہے۔ اوروہ اپی قوم کو چھوڑ کر دوسروں میں اجنبی بنا ہوا ہے۔ اور ہم اپی قوم میں اعلیٰ خاندان والے ہیں اپی قوم کے بہت سے معاملات کی سر پرتی ہمیں حاصل ہے۔ اس گڑے کے لئے اس کی قوم اوراس کا شہراوراس کا خاندان غیروں میں رہنے کی بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا اسی طرح کے الفاظ کیے ۔ لوگوں کا وعوی ہے کہ شیبہ نے اپ چپالمطلب ہے کہا کہ میں اپنی مال کو جب تک وہ مجھے اجازت نہ دے نہ چھوڑ وں گا۔ تو کہ شیبہ نے ان کواجازت دے دی۔ اورشیبہ کوالمطلب کے حوالے کر دیا۔ اوروہ انہیں اپ ہمراہ لایا۔ اورشیبہ کو لئے ہوئے مکہ میں داخل ہواتو شیبہ اس کے اونٹ پر اس کے چھیے پیٹھے ہوئے تھے (یدد یکھتے ہی) قریش کے کہا کہ یہ المطلب کا غلام ہے جس کو وہ خرید لایا ہے اس واقعہ سبب سے شیبہ کا نام عبدالمطلب مشہور ہو گیا۔ المطلب کا انتقال رومان نامی بہتی میں ہوگیا جو سرز مین یمن میں واقع ہے۔ کی عرب نے ان کے مر ھے بعد المطلب کا انتقال رومان نامی بستی میں ہوگیا جو سرز مین یمن میں واقع ہے۔ کی عرب نے ان کے مر ھے میں کہا ہے۔

قَدُ ظَمِى الْحَجِيْجُ بَعْدَ الْمَطَّلِبُ بَعْدَ الْجِفَانِ وَالشَّرَابِ الْمَنْفَعِبُ لَعْدَهُ عَلَى نَصَبُ لَيْتَ قُرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبُ

حجاج تھیلکتے اور لبریز بیالوں کے پینے کے بعد المطلب کے مرجانے سے بیاسے ہو گئے کاش قریش اس کے بعد کسی ایک جھنڈ ہے پر (متفق ہوتے)۔

مطرود بن کعب الخز اعی نے المطلب اور بنی عبد مناف دونوں کا مرثیہ کہا ہے 'جب اسے نوفل بن عبد مناف کے موت کی خبر پینچی جوموت کے لحاظ ہے بنی عبد مناف میں سب ہے آخری شخص تھا۔

اس کی یاد جھے سرخ تہروں اور زرد پاک صاف جیا دروں کی یاد دلاتی ہے۔
اَرْبَعَةُ کُلُّهُمْ سَیِّدٌ اَبْنَاءُ سَادَاتٍ لِسَادَاتِ
جیار شخص ایسے سے کہ وہ چیاروں کے چیاروں سردار سے سرداروں کی اولا دستے اور سردارانہ صفات کے لئے پیدا کئے سے۔

مَیْتُ بِرَدُمّانَ وَمَیْتُ بِسَلْمَانَ وَمَیْتُ بِسَلْمَانَ وَمَیْتُ بَیْنَ الْ عَلَیْ اَوْرُوهُ عَلَیْ اَوْرُوهُ عَلَیْ اوْرُوهُ عَلیْ اوْرُوهُ عَالیْ اللّهُ عَلیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عَلیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عَلیْ اوْرُوهُ عَلیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عِلَیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عِلیْ اوْرُوهُ عِلِیْ اوْرُوهُ عِلِیْ اوْرُوهُ عِلَیْ اوْرُوهُ عِلِیْ اوْرُوهُ عِلِیْ اوْرُوهُ عِلِی

وَمَیّتُ اُسُکِنَ لَحُدًّا لَدَی الْمَحْجُوْبِ شَرْقِیَ الْبَنِیّاتِ اوروہ نَعْش جواس لحد میں جو کعبۃ اللہ کے مشرقی مقام میں چھی ہوئی ہے۔

اَخْلَصُهُمْ عَبْدُ مَنَافٍ فَهُمْ مِنْ لَوْمٍ مَنْ لَامَ بِمَنْجَاةِ ان سب کا خلاصہ اور ان سب میں ممتاز ہستی تو عبد مناف کی ہے کیکن وہ سب کے سب ملامت گروں کی ملامتوں سے بالکل الگ مہلک ہیں۔

اِنَّ الْمُغِیْرَاتِ وَآبْنَاءَ هَا مِنْ خَیْرِ آخیاءٍ وَ آمُوَاتِ بی مغیرہ اور اس قبیلے کے لا کے زندوں اور مردوں (دونوں) میں بہترین ہیں۔

عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔ عبد مناف کے لڑکوں میں سب سے پہلے ہاشم کا انتقال سرز مین شام میں بہتا مغزہ ہوا۔ پھر سرز مین یمن کے ایک مقام رومان میں المطلب کا۔ پھر نواحی عراق کے سلمان نامی مقام میں نوفل کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطرود کے مذکورہ بالا اشعار کے متعلق کسی نے کہا کہتم نے شعر تو اچھے کہے لیکن اگراس سے بہتر شعر ہوتے تو اور بہتر ہوتا اس نے کہا اچھا مجھے چندراتوں کی مہلت دو۔ پھر چندروز کے بعد مشعر کھے۔

یَا عَیْنُ جُوْدِیُ وَ اَذْرِی الدَّمْعَ وَانْهَمَرِیُ وَابْکِیْ عَلَی السِّرِّ مِنْ کَعْبِ الْمُغِیْرَاتِ اے آنکھ خاوت کر آنسو بہااور انڈیل اور بنی مغیرہ کے شرف وشان پرچھپ بھیپ کررو۔

ل (الف)عند

ع اصل میں مقام کا نام غزہ ہے لیکن عرب کی عادت ہے کہ شہر کے ہرایک جسے کو وہی نام دیے کراس کی جمع بھی استعمال کرتے ہیں۔(احمرمحمودی)۔

و اَبْكى عَلَى كُلِّ فَيَّاضٍ آخِي ثِقَةٍ ضَخْمِ الدَّسِيْعَةِ وَهَّابِ الْجَزِيْلَاتِ رَوْمِ الدَّسِيْعَةِ وَهَّابِ الْجَزِيْلَاتِ رَوْمِ الدِّسِيْعَةِ وَهَّابِ الْجَزِيْلَاتِ رَوْمِ الرَّمِ وَمِهِ كَ قَابِل بِرَى بِرَى عَطَاوُل اور بِرْكِ بِرْكِ انعامات دين والله --

مَخْضِ الضِّرْبِيَةِ عَالِيْ اللهِمِّ مُخْتَلَقِ جَلْدِ النَّحِيْزَةِ نَابٍ بِالْعَظِيْمَاتِ عَالَى الْفَظِيْمَاتِ عَالَى اللهِمِّ مُخْتَلَقِ جَلْدِ النَّحِيْزَةِ نَابٍ بِالْعَظِيْمَاتِ عَالِمِي (فطری) طبیعت والا حالی ہمت کمل انسان قوی مزاج بردی آفتوں میں بار بار جانے والا یابرے برے کاموں کے لئے اٹھ کھڑ اہونے والا۔

صَعْبِ الْبَدِیْهَةِ لِاَنْکِسِ وَلَا وَکِلِ مَا ضِی الْعَذِیْمَةِ مِتْلَافِ الْکُویْمَاتِ بِلَیْ نظر میں نہایت بخت معلوم ہونے والا نہ کمزور نہ اپنے کام دوسروں کے حوالے کرنے والا مضبوط ارادے والا اچھی اچھی قیمتی چیزوں کو بے قدری کے ساتھ لٹانے والا۔

وَٱبْكِیْ لَكِ الْوَيْلُ إِمَّا كُنْتِ بَاكِيَةً لِعَبْدِ شَمْسٍ بِشَرُقِیِّ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیَّاتِ الله کَمْرِقَ مِن (سور ہا) ہے۔ وَسُط بَلْقَمَةٍ نَسْفِی الرِّیَاحُ عَلَیْهِ بَیْنَ غَزَّاتِ وَهَاشِمٍ فِیْ ضَرِیْحٍ وَسُط بَلْقَمَةٍ نَسْفِی الرِّیَاحُ عَلَیْهِ بَیْنَ غَزَّاتِ

ا (بج و) جب العنى جو محص مير الدل من رہتا ہاں پررو۔ الف) السفات (جو) الثمات یعنی جو مشرقی گھا ٹیوں میں سور ہاہے۔ (احرمحمودی)

اور ہاشم کے لئے روجومقام بلتمہ کے وسط میں ایک قبر میں (سور ہا) ہے غزت کے درمیان موائيں اس پردیت از اتی رہتی ہیں۔

وَنَوْفَلِ كَانَ دُوْنَ الْقَوْمِ خَالِصَتِي المُسلى بِسَلْمَانَ فِي رَمْسِ بِمَوْمَاةِ اورنوفل کے لئے رو جومیرے خالص دوستوں میں ندکور بالالوگوں سے بچھ ہی کم تھا اور مقام سلمان کے چٹیل میدان میں زمین دوز قبر میں چلا گیا۔

لَمْ الْقَ مِثْلَهُمْ عُجُمًا وَلَا عَرَبًا إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِمْ أَدُمُ الْمَطِيَّاتِ جب گندی رنگ کی اونٹنیوں نے انہیں اٹھایا (لیعنی جب وہ اونٹنیوں پرسوار تھے۔تو ان لوگوں کا سانة عجم مين مجھے كوئى ملانة عرب مين -

آمْسَتْ دِيَارُهُمْ مِنْهُمْ مُعَطَّلَةً وَقَدْ يَكُونُونَ زَيْنًا فِي السّرِيَّاتِ اب توان کی بستیاں ان ہے خالی ہوگئی ہیں لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ وہ منتخب کشکر کی زینت ہوا کرتے تھے۔

اَفْنَا هُمُ الدَّهُرُ اَمْ كَلَّتْ سُيُوفُهُمْ الْمُ كُلُّ مَنْ عَاشَ اَزْوَادُ الْمَنِيَّاتِ ز مانے نے انہیں فٹا کر دیایا ان کی تکواریں کندہو گئیں یا ہرایک زندگی والے کے لئے روزموت كازادراه بونا ب\_

أَصْبَحْتُ أَرْضَى مِنَ الْأَقْوَامِ بَعْدَ هُمْ بَسُطَ الْوُجُوْهِ وَ الْقَاءَ التَّحِيَّاتِ ان لوگوں کے (مرجانے کے) بعد میں نے صرف لوگوں سے خندہ پیثانی اور علیک سلیک پر اکتفاکرلی ہے۔

يًا عَيْنُ فَابْكِي آبَا الشَّعْثِ الشَّجيَّاتِ يَبْكِينَهُ حُسَّرًا مِثْلَ الْبَلِيَّاتِ اے آ کھ ابوالشعب النجیات پررو کہ عورتیں بے جا دریا کھلے منہ قبر پر بندھی ہوئی اونٹیول کی طرح اس بررور بی بیں۔

يَبْكِيْنَ أَكْرَمَ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمِ يُعُولْنَهُ بِدُمُوْعِ بَعْدَ عَبْرَاتِ عورتیں روتی ہیں اس مخض پر جوروئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والاتھاوہ

ل عرب میں رواج تھا کہ جس اوٹنی کا مالک مرجا تا اس کی اوٹنی اس کی قبر پر باندھ دی جاتی 'کہ دہ بھی مرجائے۔اوریہ خیال كياجاتا تفاكه حشريس وواى اذنني پرسوار موگا\_ (احرمحمودي)

اس کے ثم میں آنسو بہاتی اور چیخے لگتی ہیں۔

بَیْکِیْنَ شَخْصًا طَوِیْلَ الْبَاعِ ذَا فَجَوِ آبِی الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیُلَاتِ وه عورتیں الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیُلَاتِ وه عورتیں الله ضمل پرروتی ہیں جوکشادہ دست اور صاحب جودو بخاتھا۔ ظلم کو برداشت نہ کرنے والا بھا۔ والا بڑی بڑی مہوں کا سرکرنے والا تھا۔

بَيْكِيْنَ عَمْرَو الْعُلَا إِذْحَانَ مَصْرَعُهُ سَمْحَ السَّجِيَّةِ بَسَامَ الْعَشِيَّاتِ الْمُعْرَاتِ الْمُعَلِيْنَ عَمْرَو لِرَوقَى إِلَى جَونِهَا مِت وَسَجَا الْحَالَ الْوَرَمِهِمَانُ لَوَالْقَاجِهِمَاسُ فَي مُوتَ كَاوِقَت آ مَيا لِي الْمُولَ ذَلِكَ مِن حُزُنِ وَ عَوْلَاتِ يَبْكِيْنَهُ مُسْتَكِيْنَاتٍ عَلَى حَزَنِ يَا طُولَ ذَلِكَ مِن حُزُنِ وَ عَوْلَاتِ السَّحِمْ مُسَوِهِ وَارْضِي مَا رَار رَوقَ إِلَيْ إِلَى عَنْ الرَّمِنَ الرَورِي عِنْ اللَّهِ مِن وَهِ وَارْضِي مَا رَار رَوقَ إِلَيْ إِلَى عَنْ الرَّمِنَ الرَّمِنَ الرَّمِنَ الرَّمِنَ الرَّمِنَ الرَّمَانُ لَهُ خُضْرَ الْخُدُودِ كَأَمْنَالِ الْحَمِيَّاتِ يَعْلَى الْحَمِيَّاتِ الْحَمِيَّاتِ الْحَمِيَّاتِ الْمُعَلِيقِ الرَّمِنَ لَكُ خُصْرَ الْخُدُودِ كَأَمْنَالِ الْحَمِيَّاتِ عَنَى الرَّمِنَ الرَّمَانُ لَلَهُ خُصْرَ الْخُدُودِ كَأَمْنَالِ الْحَمِيَّاتِ عَلَى الْمُعْرَالُ وَالْ وَالْمَانُ لَلَهُ خُصْرَ الْخُدُودِ كَأَمْنَالِ الْحَمِيَّاتِ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَهِ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى

مُخْتَزِمَاتٍ عَلَى اَوْسَاطِهِنَّ لِمَا جَوَّ الزَّمَانُ مِنْ اُخْدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِرَمانِ فِي الْمُعِيبَيِنَ وُالْسِلْوَوه جَهِي اپني مَرين بانده كرتيار موكئيں۔ جب زمانے نے (ان پر) نئ نئ صیبتیں وُالیس تووہ جھی اپنی مَرین باندہ کرتیار ہوگئیں۔ اَبِیْتُ لَیْلِیْ اُرَاعِی النَّجْمَ مِنْ الّمِ الْبِکِیْ وَ تَبْکِیْ مَعِی مَنِی اللَّهِ الْبِکِیْ وَ تَبْکِیْ مَعِی مَنْ اللَّهِ الْبِکِیْ وَ تَبْکِیْ مَعِی مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مَا فِي الْقُرُوْمِ لَهُمْ عِذُلُ وَلَا خَطَرٌ وَلَا لِمَنْ تَرَكُوُا شَرُوَى بَقِيَّاتِ مرداران قوم میں نہان لوگوں کا برابر والا ان کی شان وشوکت والا کوئی ہے نہان لوگوں کا جن کو انہوں نے (اپنا جانشین) چھوڑ ا ہے کوئی ہم رتبہ باتی ہے۔

آبنا و گھٹم نحیراً آبناءِ و آنفُسھٹم نحیراً النفونسِ لکدی جھید الالیّاتِ کوششوں کی کوتا ہیوں کے وقت ان کے بچے تمام بچوں میں بہتر ہیں اور وہ خودتمام اشخاص میں بہتر ہیں یعنی کوشش کرنے سے جب دوسرے تھک جائیں تو یہبیں تھکتے۔

كُمْ وَهَبُوْا مِنْ طِمِرٌ سَابِحِ آدِنٍ وَمِنْ طِمِرَّةِ نَهْمٍ فِي طِمِرَّاتِ الْهُولِ مِنْ طِمِرَّاتِ الْهُولِ مِنْ طِمِرَّاتِ الْهُولِ مِنْ عِلْمِرَّاتِ الْهُولِ مِنْ عِلْمِرَّاتِ اللَّهِ وَالْمُحَالِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْ سُيُوْفٍ مِنَ الهِنْدِيِّ مُخْلَصَةٍ وَمِنْ رِمَاحِ كَأَشُطَانِ الرَّكِيَّاتِ اوركَتْنَ شَيْنَ مِنْ الهِنْدِيِّ مُخْلَصَةٍ وَمِنْ رِمَاحِ كَأَشُطَانِ الرَّكِيَّاتِ اوركَتْنَ شَيْنَ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسَائِلِ مِنْ بَذُلِ الْعَطِيَّاتِ وَمِنْ تَوَابِعَ مِمَّا يُفْضِلُونَ بِهَا عِنْدَ الْمَسَائِلِ مِنْ بَذُلِ الْعَطِيَّاتِ اورلون مُن يَلُولُ الْعَطِيَّاتِ اورلون مُن عَلام جن پرلوگ فَخْر كيا كرت بين مطالبول كونت و عدي اورلون مُن يَلُولُ الْهَنِيَّاتِ فَلَوْ حَسَبْتُ وَاحْصَى الْحَاسِبُونَ مَعِي لَمْ اَقْضِ اَفْعَالَهُمْ تِلْكَ الْهَنِيَّاتِ فَلَوْ حَسَبْتُ وَاحْصَى الْحَاسِبُونَ مَعِي لَمْ اَقْضِ اَفْعَالَهُمْ تِلْكَ الْهَنِيَّاتِ

فلوّ حَسَبَتَ وَاحْصَى الْحَاسِبُونَ مَعِیَ لَمَ الْقَضِ اَفْعَالُهُمَ تِلْكُ الْهَنِيَّاتِ اگر میں اور میرے ساتھ دوسرے محاسب مل کران کے پندیدہ افعال کا شار کرنا چاہیں تو پورا شارنہ کرسکیں گے۔

هُمُ الْمُدِلُوْنَ إِمَّا مَعْشَرُ فَخَرُوْا عِنْدَ الْفَخَارِ بِالنَّسَانِ نَقِيَّاتِ الرَّلُوكَ فَخْرَكِرِينَ وَالْمِلْ بِاكْ مَافَ بِينَ الْرَلُوكَ فَخْرَكُرِينَ وَالْمِلْ بِالْكُ مِافَ بِينَ الْرَلُوكَ فَخْرَكُرِينَ وَالْمُعْرَكُ مِنْ الْبُيُوْتِ الْتِيْ حَلُّوْامَسَا كِنَهَا فَأَصْبَحَتْ مِنْهُمْ وَحْشًا خَلِيَّاتِ زَيْنُ الْبُيُوْتِ الْتِيْ حَلُّوْامَسَا كِنَهَا فَأَصْبَحَتْ مِنْهُمْ وَحْشًا خَلِيَّاتِ رَبْنُ الْبُيُونِ مِنْ وَهِ بِي حَلُّوْامَسَا كِنَهَا فَأَصْبَحَتْ مِنْهُمْ وَحْشًا خَلِيَّاتِ مِنْ الْبُيُونِ مِنْ وَهِ بِي حَلُّوامَسَا كِنَهَا فَالْمُ وَلَا يَنْ الْبُيُولِ مِنْ وَهِ بِي وَهِ لُوكَ زِينَ عَقِابِ وَهِ مَقَاماتِ الرَّلُولُولِ سِي فَالِي مُوكَرَدُراونَ فِي وَهُ لُوكَ زِينَ عَقِابِ وَهِ مَقَاماتِ الرَّلُولُولِ سِي فَالِي مُوكَرِدُراونَ فِي وَلَا مِنْ فَا فِي وَلَا مِنْ مَا فَا مِنْ مِنْ وَمُ لِي وَهُ لُولُ ذِينَ عَقِابِ وَهِ مَقَاماتِ الرَّلُولُولِ سِي فَالِي مُوكَدِينَ مِنْ وَمُ لِي وَهُ لُولُ ذِينَ عَقِابِ وَهُ مَقَاماتِ الرَّلُولُولِ سِي فَالْ مُؤْمِدُ وَلُولُ مِنْ مَنْ مُولِي مِنْ وَمُ لِي وَلُولُ وَيْ مِنْ مِنْ وَمُ لِي مِنْ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مِنْ وَلِي لِي اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُؤْمِلُ مِي وَلَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُؤْمِلُ مُولِ مِنْ مِنْ مُؤْمِلُ مُولُولُ مِنْ مِنْ مُؤْمِلُ مُولُولُ مِنْ مُؤْمِلُ مُؤْمُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُ مِنْ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُ مِنْ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مِنْ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مِنْ مُؤْمِلُ مُؤْمِلُ مِنْ مُؤْمِلُ مِنْ مُؤْمِلُ مِنْ مُؤْمِ

ابن ہشام نے کہا کہ فجر کے معنی عطاء کے ہیں۔ ابوخراش ہزلی نے کہا ہے۔

عَجُفَ اَضُمَافِی جَمِیْلُ بُنُ مَعْمَرِ بِذِی فَجَرٍ تَاْوِی اِلَیْهِ الْآرَامِلُ جَمِیلُ بُنُ مَعْمَرِ بِإِی فَجَرٍ تَاْوِی اِلَیْهِ الْآرَامِلُ جَمِیلُ بن معمر نے جو دوسخا ہے جس کے پاس بیوائیں پناہ لیتی ہیں با وجو دکھانے کی خواہش کے خودنہ کھا کرمیر ہے مہمانوں کوڑجے دی۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوالشعث النجیات ہاشم بن عبد مناف ہی کا نام ہے۔

پھرسقایہ اور رفادہ کی تولیت عبد المطلب بن ہاشم کے سپر دہوئی جوان کے بچپا مطلب سے متعلق تھی۔ عبد المطلب لوگوں کے لئے سقایہ ورفادہ کا انتظام اور ان تمام معاملات توم کا انتظام جوان کے باپ دادا کیا

#### 

کرتے تھے کرتے رہے۔ اور اپنی قوم میں اس قدر بلندر تبہ حاصل کرلیا کہ ان کے بزرگوں میں ہے کوئی اس رتبہ پر نہ پہنچا تھا۔ ان کی قوم ان ہے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ اور قوم میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔

# زمزم کی کھدائی

عبدالمطلب ایک وقت مقام حجر میں سور ہے تھے کہ (خواب میں) کوئی آیا اور زمزم کے کھودنے کا علم دیا۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے کھود نے کی جوابتداعبدالمطلب نے کی اس کے متعلق یزید بن ابی حبیب معری نے مرشد بن عبدالله بن زریر غافقی سے روایت بیان کی کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کو صدیمٹ زمزم بیان کرتے سنا جس میں عبدالمطلب کواس کے کھود نے کا تھم دیئے جانے کا ذکر ہے۔

(على رضى الله عنه) نے فرمایا: عبدالمطلب نے کہا كه ميں مقام جرميں سور ہا تھا كه ايك آنے والا میرے یاس آیا اور کہا طبیبہ کو کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بوچھا طبیبہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسراروز ہوا میں پھراپنی آ رام گاہ کولوٹا اور دہاں سو گیا تو اس نے کہا برہ کو کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھا برہ کیا چیز ہےانہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرا روز ہوا میں اپنی آ رام گاہ میں آیا اور وہاں سوگیا تو پھروہ میرے یاس آیا اور کہامضنو نہ کو کھود۔انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھامضنو نہ کیا ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے پاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرا روز ہوا میں ا بنی آ رام گاہ کولوٹا اورسوگیا تو پھرمیرے یاس آیا اور کہا زمزم کھود۔انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھا زمزم کیا چیز ہے اس نے کہا جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا یانی کم نہ ہوگا وہ بڑے بڑے جج کرنے والوں کوسیراب کرے گا۔وہ اس وقت لیداورخون کے درمیان غراب اعصم کے گڑھے کے پاس چیونٹیوں کی بہتی کے قریب ہے۔ ابن آئن نے کہا کہ جب انہیں اس کے حالات بتلادیئے گئے اور اس کے مقام کی رہنمائی کردی می اورانہوں نے جان لیا کہ وہ بالکل سے ہے۔ توضیح اپنی کدال لی۔ اور ان کے ساتھ ان کا لڑکا حارث بن عبدالمطلب بھی تھا۔جس کے سوا اس وقت تک ان کے اور کوئی لڑ کا نہ تھا۔اور کھود نا شروع کیا۔اور جب عبدالمطلب بروہ چیزیں ظاہر ہوئیں جواس میں تھیں تو انہوں نے تکبیر کھی اور قریش نے جان لیا کہ عبدالمطلب نے اپنا مقصد پالیا اور وہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے عبدالمطلب سے باولی تو ہمارے باپ اسلعیل کی ہےاور ہمارا بھی اس میں ضرور پچھ نہ پچھ حق ہے۔ ہمیں بھی اس میں اپنے ساتھ شریک کرلو۔ انہوں

نے کہاایا تو میں نہ کروں گایہ چیز تو ایس ہے کہ اس سے جھے متاز کیا گیا ہے نہ کہم کوتم سب میں سے جھی کو یہ امّیاز عطا کیا گیا ہے۔

انہوں نے عبدالمطلب سے کہا ذراہ ار بے ساتھ انصاف سے کام لو۔ ہم تو اس معاملے میں جھڑا کے بغیر مہمیں نہ چھوڑیں گے عبدالمطلب نے کہا اچھا تمہارے میر سے درمیان کسی ایسے شخص کوجس کوتم چاہو (عکم) مقرر کرد کہ اس کے سامنے میں تمہارا مقدمہ پیش کردں۔ انہوں نے کہا کہ بی سعد بن ہذیل کی کا ہنہ (کوہم اس معاملے کے لئے منتخب کرتے ہیں) انہوں نے کہا منظور۔

روای نے کہا کہ وہ کا ہندشام کے بلند حصوں میں رہتی تھی۔اس لئے عبدالمطلب اور بنی عبد مناف میں سے عبدالمطلب کے ہم جداور قریش کے ہرایک قبیلے میں سے ایک ایک مخص سب کے سب سوار ہو کر چلے راوی نے کہا کہاس زمانے میں (راہتے میں) ہے آب و گیاہ میدان تھے غرض بیلوگ نکلے اور جب بیلوگ حجاز وشام کے درمیان ان میدانوں میں ہے کی میدان میں تھے عبدالمطلب اوران کے ساتھیوں کے پاس کا یانی ختم ہو گیا اورسب کے سب پیا سے ہو گئے یہاں تک کہ سب کوا بی ہلاکت کا یقین ہو گیا قریش کے بعض تبیلوں میں ہے کسی کے پاس یانی تھا بھی تو انہوں نے دوسروں کے ما تکنے پر انہیں دینے سے اٹکار کردیا۔اور کہا ہم خود بھی تو ہے آ ب و گیاہ جنگل میں ہیں اور ہمیں بھی ای آفت کا خوف لگا ہوا ہے جوتم پر اس وقت پڑی ہے مجر جب عبدالمطلب نے قوم کا یہ برتاؤاورا پی اورا پنے ساتھیوں کی جانوں کے لئے خوف وخطر دیکھا تو کہا اب تم لوگوں کی کیارائے ہے انہوں نے کہا کہ جوآپ مناسب خیال فرمائیں ہم اس رائے کی پیروی کریں سے آپہمیں جومناسب خیال فرمائیں تھم دیں۔انہوں نے کہامیری رائے توبیہ کہ ہمخص اینے لئے اس قوت ہے جواس دفت اس میں موجود ہے ایک ایک گڑھا کھود لے۔ کہ جب کوئی شخص مرے تو اس کے ساتھی اس کو اس کے گڑھے میں ڈال کراس کو چھیا سکیں۔ یہاں تک کہ آخر میں تم میں سے ایک مخص رہ جائے گا۔ بنسبت تمام قافلے کی بربادی کے ایک مخص کا (بے گوروکفن) بریاد ہونا زیادہ آسان ہے انہوں نے کہاا جھا آپ جو تھم دیں غرض ان میں سے ہر مخص اٹھااورا پینے لئے ایک ایک گڑھا کھودلیا اور پھرسب کے سب موت کا انتظار کرتے پیاسے بیٹے گئے۔ پھرعبدالمطلب نے اپنے ہمراہیوں سے کہا خدا کائتم ہمارااس طرح اپنے ہاتھوں ایے آپ کوموت کے آگے ڈال دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور اپنے لئے کچھنہ تلاش کرنا بڑی کمزوری ہے کو چ کر کے کسی اور طرف چلو کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہتی میں پانی دلا دے۔ آخر وہ سب کے سب وہاں سے نکلے۔ یہاں تک کہ جب وہ اور ان کے ساتھ قبائل قریش کے جولوگ تنے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور انظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں انہیں کیا کرنا ہوگا تو عبدالمطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے اور جب سوار ہو ھے اوران کی اونٹنی انہیں لے کراٹھی تو اس کے یاؤں کے نتیجے سے میٹھے یانی کا چشمہ بہہ ڈکلاتو عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے تکبیر کہی اور پھروہ اتریزے اور انہوں نے خود بھی اور ان کے سارے ساتھیوں نے بھی بانی پیا۔اور بھر بھی لیا یہاں تک کہاہے یانی کے تمام برتن بھر لئے۔اور پھر قریش کے تمام قبائل کو بلایا اور کہا کہ لوہمیں اللہ تعالیٰ نے یانی عنایت فر مادیا۔ پیواور بھرلو۔ تب تو وہ بھی آئے اور یانی پیااور بھرلیا پھرانہوں نے کہا الله تعالیٰ کی متم الله تعالیٰ نے ہمارے خلاف تمہارے موافق فیصلہ کر دیا۔اے عبدالمطلب الله تعالیٰ کی قتم اب ہم آپ سے زمزم کے بارے میں بھی نہ جھڑیں گے۔جس ذات نے اس بے آب و گیاہ جنگل میں اس یانی سے سیراب کیا بے شبہ ای نے تمہیں زمزم عنایت فر مایا ہے پس اپنے جشمے کی طرف سید ھے لوٹ چلو۔ پھر تو وہ بھی لوٹے اور ان کے ساتھ سب کے سب لوٹ آئے۔اور کا ہند کے پاس کوئی نہ گیا اور وہ عبدالمطلب اور زمزم کے درمیان حائل ہونے سے بازآ گئے۔

ابن آمخی نے کہا کہ بیروہ روایت تھی جو مجھے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کے ذریعے زمزم کے بارے میں پہنچی بعض لوگوں کوعبدالمطلب ہے اس طرح روایت کرتے بھی میں نے سا ہے کہ عبدالمطلب کو جب زمزم کے کھودنے کا حکم دیا گیا توان سے یوں کہا گیا۔

يَسْقِي حَجِيْجَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَنبَّرٍ ثُمَّ ادْعُ بِالْمَاءِ الرَّوِي غَيْرِ الْكَدُر لَيْسَ يَخَافُ مِنْهُ شَيْءَ مَا عَمَرُ

پھر یانی کے بہت ہونے اور گدلا نہ ہونے کی دعا کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حجاج کومنا سک حج میں سیراب کرتارہ گااوراس کے سبب سے عمر بھرکی چیز کا خوف ندرہے گا۔

جب عبدالمطلب سے مذکورہ بالا کلام کہا گیا تو وہ قریش کی طرف سے نکلے اور کہاتم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوجانا جا ہے کہ مجھے تمہارے لئے زمزم کھود نے کا تھم دیا گیا ہے۔ انہوں نے دریا فت کیا۔ کیا تمہیں بتلایا گیا ہے کہ وہ کہاں ہے عبدالمطلب نے کہانہیں۔انہوں نے کہاتو آپ اپنی اس آ رام گاہ کی جانب پھر جائے جہاں آپ کواس کے متعلق بتایا گیا۔اگر چہ کھے بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اس کی اور بھی وضاحت کی جائے گی۔اوراگروہ شیطان کی جانب ہے ہوگا تو وہ دوبارہ لوٹ کرنہ آئے گا۔تو عبدالمطلب اپنی آرام گاہ کی جانب گئے اور وہیں سو گئے پھروہ آیا اوران ہے کہا گیا زمزم کھودا گرتونے اس کو کھودلیا تو تو نا دم نہ ہوگا۔ اور یہ تیرے جداعلیٰ کی میراث ہے۔ وہ نہ بھی سو کھے گا اور نہ اس کا یانی مجھی کم ہوگا۔ وہ بڑے بڑے ایسے تجاج کوسیراب کرے گا جولوگوں سے الگ رہنے والے شتر مرغ کے سے ہوں گے۔ جوتقتیم نہیں کیا جاتا۔اس کے پاس نذر کرنے والے فقراء کے لئے اپنی نذریں گذرانیں گے۔وہ

#### يرت ابن بشام ب معدادل كي ابن بشام ب معدادل

( تیری اولا د کے لئے ) میراث ہو گی جس ہے ( بختجے ) مضبوط تعلق ہوگا۔ بیان دوسری چیز ول کا سانہیں ہے جن کوتو جا نتا ہے۔اور وہ لیداورخون کے درمیان ہے۔

ابن ہشام نے کہا بیکلام اور اس سے پہلے کا کلام جوز مزم کے کھود نے کے متعلق علی رضوان اللہ علیہ سے منقول ہے جس کی ابتداء'' جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا پانی کم نہ ہوگا'' ہے آپ کے قول'' چیونٹیوں کی بہتی کے قریب ہے'' تک ہے۔ بیہ مارے یاس بچع کہلاتا ہے اس کوشعرنہیں کہا جاتا۔

ا بن ایخق نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب ان سے بیکہا گیا تو انہوں نے کہاوہ کہاں ہےتو ان سے کہا گیا چیونٹیوں کی بستی کے پاس ہے جہاں کواکل چونچ مارے گا۔اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہان میں ہے کونی بات حقیقت میں ہوئی تھی۔ پھر جب عبدالمطلب صبح میں اٹھے اور ان کے ساتھ ان کالڑ کا حارث بھی تھا۔اوراس وفت اس لڑ کے کے سواا ورکوئی لڑ کا نہ تھا۔تو چیونٹیوں کی بستی انہوں نے یائی اوراس کے یاس ہی کوے کو چونچ مارتے دیکھااور بیہ مقام اساف و نا کلہ دونوں بتوں کے درمیان تھا جہاں قریش اینے جانور ذبح کیا کرتے تھے تو انہیں یقین آ گیا۔ اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ جہاں کھودنے کا انہیں تھم ملاہے وہاں کھودیں اور جب ان کا بیاہتمام دیکھا تو قریش بھی وہاں آ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قتم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان جہاں ہم قربانی کیا کرتے ہیں تہمیں کھودنے نہ دیں گے۔تو عبدالمطلب نے اپنے لڑ کے حارث سے کہاانہیں میرے پاس ہے دفع کرو کہ میں کھودوں۔اللّہ کی تتم میں تو اس حکم کی تعمیل کروں گا جو مجھے دیا گیا ہے۔اور جب انہیں بیمعلوم ہو گیا کہ وہ ٹلنے والے نہیں تو انہوں نے انہیں کھودنے کے لئے جھوڑ دیا اوران ہے دست کش ہو گئے انہوں نے زیادہ نہ کھودا تھا کہ اس کے اندر کی چیزیں ان برخلا ہر ہوگئیں تو انہوں نے تکبیر کہی اورسب نے جان لیا کہ انہوں نے سچ کہا تھا اور جب وہاں زیا دہ کھدائی ہوئی اور اس میں انہوں نے دوسونے کے ہرن پائے۔اور بیدونوں ہرن وہ تھے جن کوجر ہم نے مکہ سے نکلتے وقت دفن کر دیا تھا۔اورانہوں نے اس میں نہایت سفید تکواریں اور زر ہیں بھی یا ئیں تو قریش نے کہاا ہے عبدالمطلب ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک اور حقد ار ہیں۔انہوں نے کہا ایسانہیں۔ بلکہتم میں مجھے میں کسی منصفانہ معالمے کے لئے تیار ہوجاؤ۔اس پر تیر ڈالیں گے۔انہوں نے کہایتم کس طرح کرو گے انہوں نے کہا کعبة

ا کعبۃ اللہ کے پاس تیروں کے ذریعے قرعداندازی کرناان کا عام وستورتھا۔ جس کے متعلق ارشاد باری جل اسمہ ہے۔
حومت علیکم .... وان تستقسموا بالاز لام ۔ ازلام کے ذریع تقیم کرلیناتم پرحرام کردیا گیا ہے۔ اورارشاد ہے
انما النحموو المیسو والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ ۔ شراب اور جوااورازلام ایک شم کی
گندگی ہے اس لئے اس سے بچواگر چداس مقام پرقداع کالفظ ہے۔ اور کلام مجید میں ازلام کالفظ ہے۔ لیکن طحطاوی نے لکھا
ہے''القداح بی الازلام ۔ قداح اورازلام ایک بی چیز ہیں۔ (احم محمودی)

اللہ کے لئے دو تیرمقرر کروں گا اور اپنے لئے دو تیراور تہارے لئے دو تیر۔ پھرجس کے دو تیرجس کی چیز پر نکلیں وہ چیز اس کی ہوگی اور جس کے لئے دو تیرن نکلیں اس کو پھونہ سلے گا۔ انہوں نے کہا آپ نے انساف کی بات کہی پھر انہوں نے دوزرد تیر کعبۃ اللہ کے لئے اور دو کا لے تیرعبد المطلب کے لئے اور دو سپید تیر قریش کے لئے مقرر کئے۔ پھر انہوں نے وہ تیروالے کو دیئے جو ہمل کے پاس تیرڈ الاکر تا تھا۔ اور ہمل کعبۃ اللہ کے اندرایک بت تھا جوان کے بتوں بیس سب سے بڑا تھا اور ابوسفیان بن حرب نے جنگ احد کے روز اس بت کو پکارا تھا اور کہا تھا '' (اعل ھیل)'' یعنی اے ہمل اپنے دین کو غالب کر۔ اور عبد المطلب اللہ عزوم سے دعا کرتے کھڑ ہوگئے اور تیروالے نے تیرڈ الے تو دونوں زرد تیرتو دونوں ہرنوں پر کعبۃ اللہ عن دونوں تیرکی چیز پر کے لئے نکلے اور عبد المطلب کے دونوں سیاہ تیر کواروں اور زر ہوں پر نکلے اور قریش کے دونوں تیرکی چیز پر دونوں ہرن نصب کردیے ان کے دعوے کے لئے ظ سے یہ پہلاسونا تھا جس سے کعبۃ اللہ کومزین کیا گیا۔ پھر دونوں ہرن نصب کردیے ان کے دعوے کے لئے ظ سے یہ پہلاسونا تھا جس سے کعبۃ اللہ کومزین کیا گیا۔ پھر عبد المطلب نے تھاج کو زمزم کے پائی پیلانے کا انتظام کیا۔

# قبائل قریش کی مکہ کی باؤلیوں کابیان

ابن ہشام نے کہاز مزم کے کھود ہے جانے کے پہلے قریش نے مکہ میں بہت ی باؤلیاں کھودی تعیں۔
جیسا کہ زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن الحق کی روایت ہم سے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا عبد شمس بن عبد
مناف نے القوی نامی باولی کھودی جو مکہ کے بلند جھے میں محمہ بن یوسف التھی کے کمر البیصاء کے پاس ہے
اور ہاشم بن عبد مناف نے بذرتامی باولی مقام المستنذ رکے پاس کوہ خند مہ کے کلز اور شعب ابی طالب کے
د ہانے پر کھودی ۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب اس نے باؤلی کھودی تو کہا تھا کہ اس باولی کو میں ایسی بناؤں گا کہ
اس کا یانی ہم محف کو بینے ۔

ابن ہشام نے کہا ہے کہ کی شاعر نے کہا ہے۔ سَقَی اللّٰهُ اَمَرَاهًا عَرَفْتُ مَکَانَهَا جُرَاہًاوَ مَلْکُوْمًا وَ بَدِّرَ وَالْغَمْرَا اللّٰدَ تَعَالَیٰ ان باولیوں سے (یا ان باولیوں کو) سیراب کرے جن کے مقامات تم جانتے ہوجن کے نام جراب ملکوم بذراور غمر ہیں۔

ل (ب ج و) میں ہلا غاللنام ہے جس کے معنی ترجمہ میں افتیار کئے نکئے میں (الف) میں بلاعا عین مہملہ ہے ہے جس کے کوئی مناسب مقام معنی مجھے معلوم نہیں۔

اورا یک باولی جلہ نامی بھی کھودی گئی جوالمطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کی ہے جس کا آج بھی لوگ پانی پیتے ہیں۔ بن نوفل خیال کرتے ہیں کہ مطعم نے اساسہ بن ہاشم سے خریدا تھا۔ بنی ہاشم کا خیال ہے کہ جب زمزم نکل آیا تو یہ باؤلی اسے بطور تحفید دے دی تھی۔اور بنی ہاشم اس کی وجہ سے ان تمام باؤلیوں سے بے نیاز ہو گئے ۔اور امیہ بن عبر شمس نے اپنے لئے الحضر (نامی) ایک کنواں کھودلیا تھا۔ بنی اسد بن عبدالعزیٰ نے شفیت نامی باؤلی کھدوائی جو بنی اسد کی باولی کہلاتی ہے۔ بنی عبدالدار نے ام اخراد نامی کنواں کھدوایا۔ بن جی نے السنبلہ نامی باولی کھدوائی جو طفت بن وہب کی باولی کہلاتی ہے۔ بنی جم نے الغمر نامی کنواں کھووا جو سہم کا کنواں مشہور ہے۔اور چندالی باولیاں بھی تھی جو مکہ کے باہر کھدی ہوئی تھیں جو مرہ بن کواں کھووا جو سہم کا کنواں مشہور ہے۔اور چندالی باولیاں بھی تھی جو مکہ کے باہر کھدی ہوئی تھیں جو مرہ بن مرہ کواں کے باولی کہلاتی ہے۔اور خم نامی ایک باولی کی باوکی کہلاتی ہے۔اور خم نامی ایک باولی بن مرہ کی طرف منسوب ہے۔اور الحضر تامی بھی ایک باولی کہلاتی ہے۔اور خم نامی ایک باولی بن کلاب بن مرہ کی طرف منسوب ہے۔اور الحضر تامی بھی ایک باولی کہلاتی ہے۔ور شعر کہا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ اس کا نام ابوا بی جم بن حذیفہ تھا۔

وَقِدُمًا غَنِيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ حِفْبَةً وَلا نَسْتَقِي إِلاَ نُجِمْ آوِالْحَفْرِ مَا كَا لَا نُجِمْ آوِالْحَفْرِ مَا كَا لَا نُجِمْ آوِالْحَفْرِ مَا كَا لَا فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ابن ہشام نے کہا یہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے جس کوان شاء اللہ اس کے مقام پر ذکر کروں گا۔

ابن اسمحٰ نے کہا پھر زمزم اپنے پہلے کے تمام کنووں سے بڑھ گیا تجاج اس سے پانی پینے لگے لوگ اس کی طرف رجوع ہو گئے کہ وہ مجدحرام میں تفا۔ اور اپنے سواتمام پانند اس میں برتری رکھتا تھا۔ اور اسملحیل بن ابراہیم علیما السلام کا کنواں تفا۔ نی عبد مناف اس کے سبب سے قریش اور سارے عرب پرفخر کرتے تھے۔

ابراہیم علیما السلام کا کنواں تفا۔ نی عبد مناف اس کے سبب سے قریش اور سارے عرب پرفخر کرتے تھے۔

چونکہ بنی عبد مناف ایک ہی خاندان ایک ہی گھر انے کے لوگ تھے ان میں کی کسی شاخ کی برتری ان کی دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ ان کی دوسری شاخوں کے لئے بھی اور ان کی کسی شاخ کی فضیلت دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ

ل (الف) من فغية (بن و) من عبية --

ع (ب ج د) من طلف با خام منقوط هه بـ (احرمحودي)

ع (الف) من السي

نضیلت تھی۔اس لئے مسافر بن ابی عمر و بن امیہ بن عبد شمس ابن عبد مناف نے قریش پر اور سقایہ اور رفادہ کی تولیت وانتظام اوران کے ہاتھوں زمزم کےظہر پرفخر کرتے ہوئے کہاہے۔

وَرِثْنَا الْمَجْدَ مِنْ آبَا نِنَا فَنَمَى بِنَا صُعُدًا ہم نے اینے بزرگوں سے بزرگی ورثے میں یائی ہاور ہارے یاس آ کراس بزرگی کی بلندی اورزیادہ ہوگئ ہے۔

اللُّم نَسْقِ الْحَجِيْجَ وَنَنْحَرُ السَّدَّلَّافَ لَهُ السَّرُ الْسَالَةُ السَّرُ الْسَالَةُ السَّر کیا ہم مجاج کو یانی پلاتے نہیں رہے ہیں کیا ہم مونی تازی بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں ذیج كرتے ہيں رہے۔

وَنُلْفَى عِنْدَ تَصْرِيْفِ الْمَنَايَا شُدَّدًا رُفُدًا موت کی حکومت کے مقام پرتو ہم شخت اور دوسروں کوسہارا دینے والے یائے جائیں گے۔ فَإِنْ نَهْلِكُ فَلَمْ نُمْلَكُ وَمَنْ ذَا خَالِدٌ ابَدَا اگر ہم ہلاک بھی ہوجا ئیں ( تو کوئی ہرج نہیں ) کیونکہ ہم (اپنی جان کے ) ما لک تو ہیں نہیں اور کون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔

وَ زَمْزَمُ فِي آرُوْمَتِنَا وَنَفْقاً عَيْنَ مَنْ حَسَدًا اورزمزم (کی تولیت) ہارے ہی بزرگوں میں (رہی ہے) جو مخص (ہم سے) حد کرے ہم (اس کی) آنکھ پھوڑ ڈالیں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعاراس کے ایک قصیدے میں کے ہیں۔ ا بن ایخی نے کہا کہ حذیفة بن غانم جو بنی عدی بن کعب بن لوئی میں کا ایک مخص ہے کہتا ہے۔ وَ سَاقِي الْحَجِيْجِ ثُمَّ لِلْخُبْرِ مَاشِمٌ وَعَبْدُ مَنَافٍ ذَٰلِكَ السَّيَّدُ الْفِهْرِي عبد مناف بنی فہر کا سردار حجاج کو ( زمزم ) پلانے والا اور روٹی کو چور ( کرٹرید بنا کر کھلانے ) والا ہے۔

ل (بج و) من تلق يعن تو جميس ايبايات كا\_(احرمحودي)

ع (الغب) میں خالد خلدا ہے خلد امغول مطلق ہوگا اور معنی وی ہوں سے لیکن (ب ج د ) کانٹ بہتر معلق ہوتا ہے۔ (احرمحمودی) سے (الفب) میں لکھیر ہے تواس کے معنی نیکی کی عظمت کرنے والا ہوں کے ۔ (احم محمودی)

طوّی زَمْزَمَّاعِنْدَ الْمَقَامِ فَاصْبَحَتْ سِقَایَتُهُ فَخُوا عَلَی کُلِّ ذِی فَخُو اس نے زمزم کومقام ابرائیم کے پاس پھروں سے بنایا تو اس کا یہ کنواں ہر فخر کے قابل شخص پر فخر کرنے کے قابل ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہان اشعار میں حذیفۃ بن غانم نے عبدالمطلب ابن ہاشم کی مدح کی ہے اور سے دونوں شعراس کے ایک قصیدے کے ہیں جس کوانشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے مناسب مقام پر ذکر کریں گے۔

### عبدالمطلب كالبيار كوذ بحكرنے كى نذر ماننا

ابن الحق نے کہا کہ خدا جانے بید کہاں تک صحیح ہے لیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم نے ز مزم کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب ہے رکا وٹیس دیکھیں تو نذر مانی کہ اگر انہیں دس لڑ کے ہوں کے اور وہ من بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں مے تو ان میں سے ایک لڑ کے کو کعہۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ ( کی خوشنو دی) کے لئے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے دس لڑ کے ہوئے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا۔اوراپنی نذر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نذر کے بورے کرنے کی دعوت دی۔انہوں نے ان کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقه اختیار کیا جائے عبدالمطلب نے کہاتم میں کا ہر مخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا نام لکھ کرمیرے یا س لائے۔انہوں نے ایبا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس آئے عبد المطلب انہیں لے کر کعبة اللہ کے اندر جبل کے پاس آئے اور جبل کعہۃ اللہ کے اندرا یک باؤلی پر تھااور سے باولی وہ تھی جس پر کعبۃ اللہ کی نذرو نیاز میں جو جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھیں۔اور ہل کے پاس سات تیرر کھے تھے اور ہرتیریر کچھ لکھا ہوا تھا ا یک تیر پرخون بہالکھا تھا۔ جب کسی خوں بہا کی ادائی میں کوئی ایساا ختلا ف ہوتا کہ اس کی ادائی ان میں ہے کسی پر ہو گی تو ان ساتوں تیروں کوحرکت دی جاتی اورخوں بہا کی ادائی اس میں جس کے نام پرنگلتی اس پر خوں بہا کا بارڈ الا جاتا ایک تیریر'' ہاں' کس کام کے کرنے کے لئے لکھا ہوا تھا۔ جب کس کام کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس تیرکو دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرحرکت دیجاتی اگر'' ہاں'' لکھا ہوا تیرنکاتا تو اس کے موافق عمل کرتے۔ایک تیریر' دنہیں'' لکھاتھا جب کوئی کام کرنا جاہتے تو اس کوبھی دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرجنبش دی جاتی اگریمی تیرفکاتا تو وہ کام نہ کرتے۔

ایک تیر پر''تہہیں میں ہے' لکھا تھا۔ایک تیر پر''تم میں ملا ہوا' لکھا تھا ایک تیر پر''تم میں ہے نہیں' لکھا تھا۔ایک تیر پر پانیوں کے متعلق کچھالکھا تھا۔ جب وہ پانی کے لئے کوئی کنواں کھودنا جا ہے ان

تیروں کواوران میں اس یانی کے متعلقہ تیر کوبھی رکھ دیتے۔ پھر جس طرح نکلتا اس کے موافق عمل کرتے۔ اور جب و و کسی لڑ کے کا ختنہ کرنا یا کوئی نکاح کرنا یا کسی میت کو دفن کرنا جاہتے یا کسی مخص کے نسب میں انہیں کچھ شک ہوتا تو اس کواوراس کے سودرہم اور ذیح کرنے کے پچھ جانور بھی ہبل کے باس لے جاتے۔اور پیسب م کھے تیروں والے کو دیتے جو تیروں کو ہلا کر نکالا کرتا تھا۔اوراس شخص کوبھی اس کے پاس لے جاتے جس کے متعلق وہ کوئی کام کرنا جا ہے۔ پھر کہتے اے ہمارے معبود فلاں بن فلاں کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کرنا طاہتے ہیں جو بات حق ہووہ ہمارے لئے ظاہر کر۔ پھر تیروں والے سے کہتے کہ تیروں کوحرکت دے۔اگر اس مخض کے لئے ان تیروں میں ہے وہ تیرنکلٹا جس پر وجنہیں میں ہے'' لکھا ہے تو وہ ان میں نہایت شریف سمجماجا تا۔اوراگراس کے لئے وہ تیرنکلٹا جس پر''تم میں ملاہوا'' لکھاہوتا تو اس مخص کا جو درجہان میں پہلے ے تھا وہ ای مرتبے پررہتالیکن وہ مخص نہ کسی کے نسب میں شامل ہوسکتا تھا نہ کسی کا حلیف شار ہوتا۔اوراگر اس قرعها ندازی میں اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہوتا جس کووہ کرنا جا ہتے اور اس میں '' ہاں'' کلاتا تو ویبا ہی عمل کرتے۔اوراگر ' دنہیں'' لکا تو اس معالمے کواس سال ملتوی کر دیتے یہاں تک کہ اس کو پھر دوبارہ لاتے اور اس وقت تک اینے معاملات رو کے رکھتے جب تک اس پر تیر نکلے عبدالمطلب نے بھی تیروں والے کے یاس آ کرکہا کہ میرےان بچوں کے بہ تیر ہلا کرنکالو۔اور جونذ رانہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی ان میں ہے ہرا لیک لڑ کے نے اپنا تیراس کو دیا جس پراس کا نام لکھا تھا۔اورعبداللہ بن عبدالمطلب اینے والد کے تمام لڑکوں میں سب سے چھوٹے تنے۔وہ اور زبیر اور ابوطالب فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمر ان بن مخز وم بن یقظة بن مرة بن کعب بن لوسی بن غالب بن فهر کے بطن سے تھے۔ ابن ہشام نے کہاعا کذبن عمران بن مخزوم۔

ابن آخل نے کہا کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبدالمطلب کے بہت چہیئے فرزند تھے۔اور عبدالمطلب یہی دیکھ رہ ہے تھے کہا گر تیران پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود فی گئے۔ اور یہ بات بھی تھی کہ دہ رسول اللہ کالیڈی کے دالے والہ بھی تھے۔ جب تیر والے نے تیر لئے تا کہ انہیں حرکت وے کر نکالے تو عبدالمطلب ببل کے پاس کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرنے گئے۔اور تیروں والے نے تیروں والے نے تیروں والے نے تیر ہلائے اورعبداللہ کے نام تیرانکلا۔ پھر تو عبدالمطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔اور چھری لی۔اور انہیں لے کراساف ونا کلہ کے پاس آئے۔تاکہ انہیں ذکا کریں تو قریش اپنی مجلسوں سے اٹھ کران کے پاس آئے۔اور کہا عبدالمطلب تم کیا کرنا چا ہے ہو۔انہوں نے کہا میں اسے ذرئ کردینا چا ہتا ہوں تو قریش اور ان کے دوسر سے لڑکوں نے کہا خدا کی قسم اس کو ہرگز ذرئ نہ کیجے جب تک آ ہے مجبور نہ ہو جا کیں۔اگر آ پ

ایا کریں گے تو ہرایک شخص ہیشہ اپنے بچے کولایا کرے گا کہ اس کو ذیح کرے اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔اورمغیرة بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن لقطة نے جوان لوگوں کی بہن کے لڑکے کا لڑ کا تھا کہا خدا کی فتم ایا ہرگز نہ بیجے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہوجا کیں۔ اگر ان کاعوض ہمارے مال سے ہو سکے تو ہم ان کا فدیدا ہے مال ہے دیں گے۔ اور قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذیج نہ سیجے بلکہ انہیں حجاز لے چلئے وہاں ایک عرافہ (غیب کی باتیں بتانے والی) ہے جس کا کوئی (موکل یا شیطان یا کوئی روح) تا لع ہے۔اس ہے آپ دریافت میجئے۔اگراس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا عکم دیا تو آپ کوان کے ذبح کر ڈالنے کا پوراا ختیار ہوگا۔اوراگراس نے کوئی ایساتھم دیا جس میں آپ کے اوراس لڑکے کے لئے اس مشکل ہے نکلنے کی کوئی شکل ہوتو آ باس کوتبول کرلیں تو پھروہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر میں آئے اور اس عورت ے دریافت کیا اور عبدالمطلب نے اپنے اور اپنے لڑ کے کے حالات اسے سنائے اور ان کے متعلق اپنی نذر اورا پنے اراد ہے کا اظہار کیا۔اس مورت نے کہا آج تو میرے پاس ہے تم لوگ واپس جاؤیہاں تک کہمیرا تالع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریا فت کرلوں۔ پس سب کے سب اس کے پاس سے لوث آئے۔ اور عبدالمطلب اس کے یاس سے آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کھڑے رہے۔ اور دوسرے روز سورے سب اس کے پاس مجے۔اس عورت نے کہا ہاں تمہارے متعلق مجھے کچھ معلومات ہوئے ہیں۔تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے سب نے کہا دس اونٹ اور واقعۃ یہی مقدار تھی۔اس عورت نے کہاتم لوگ ا پنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اورتم اپنے اس آ دمی کو ( بیعنی اپنے لڑ کے کو ) اور دس اونٹوں کو یاس یاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرعہ ڈالواگر تیرتمہارے اس لڑکے پر نکلے تو اونوں کو اور بڑھاتے جاؤ۔ یہاں تک کہتمہارا پروردگاررامنی ہوجائے (اور)ادنوں پر تیرنگل آئے تواس کے بجائے اونٹ ذیج کر دو۔ کہ تمہارارب بھی تم ہے رامنی ہو گیا اور تمہارا بیلڑ کا بھی نے عمیا۔ (بیس کر) وہ وہاں ہے نکل کر مکہ يہنيے۔اور جب سب اس رائے بر متفق ہو گئے۔تو عبدالمطلب الله تعالی سے دعا کرنے کے لئے کھڑے ہو کئے۔ اور عبداللہ کواور دس اونٹوں کو وہاں لے آئے اس حالت میں کہ عبدالمطلب ہمل کے یاس کھڑے اللہ عز وجل ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالا گیا تو عبداللہ پر نکلا ۔ تو اور دس اونٹ زیا دہ کئے اور اونٹوں کی تعدا د بیں ہوگئ۔اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے۔ پھرتیر نکالا تو عبداللہ ہی پر لکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دتمیں ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے۔ پھرتیر نكالاتو عبدالله بى يرفكلاتواوردس اونث زياده كياوراونثول كى تعداد جاليس موكني اورعبدالمطلب كمريالله

تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پرنگلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعداد بچاس ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے پھر تیر نکالا تو عبداللہ پر ہی نکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دساٹھ ہوگئی۔اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبدالله بی پرنکانو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدادستر ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کرر ہے تھے پھر تیرنکالا تو عبداللہ ہی پرنکلا تو اور دس اونٹ زیادہ ہو کئے اور اونٹوں کی تعدا داسی ہوگئی اور عبدالمطلب كھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا كررہے تھے پھر تيرنكالا تو عبداللہ بى يرنكلا تو اور دس اونٹ زيا دہ كئے اور اونٹوں کی تعدا دنو ہے ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرر ہے تھے پھر تیرنکالا تو عبداللہ ہی پر نکلا تواور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دسو ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کرر ہے تھے بھر تیر نکالا تو اب کے تیراونٹوں پر نکلا۔ تو قریش اور جولوگ اس وقت وہاں موجود تھے بھی نے کہا اے عبدالمطلب ابتم اینے رب کی رضا مندی کو پہنچ گئے ۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبدالمطلب نے کہا اللہ کی متم ایبا نہیں یہاں تک کہ تین وقت اونٹوں ہی پر تیر نکلے۔ پھرعبدالله اوراونٹوں کے لئے تیرنکا لے اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے و عاکر رہے تھے کہ تیراونٹوں ہی پر نکلا۔ پھر مکر رہیمل کیا اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرر ہے تھے پھر تیرنکالاتو تیراونٹوں ہی پرنکلا پھرتیسری باراسعمل کی تکرار کی اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے پھر تیر نکالا تو تیراونٹوں ہی پر نکلا پھر تو اونٹ ذیج کئے گئے اور اس طرح رکھ چھوڑ ا کہ کسی شخص کوان کے گوشت سے نہمحروم کیا جاتا تھااور نہ کسی کورو کا جاتا تھا۔

ا بن ہشام نے کہابعضوں نے توبیہ کہا ہے کہ نہ کسی انسان کوروکا جاتا تھااور نہ کسی درندے کو۔ ا بن ہشام نے کہااس واقعے کی بہت ی روایتوں میں ہے بعض روایتوں میں رجزیہا شعار بھی ہیں جن کی روایت علماءشعر میں ہے کسی ہے ہم تک صحت کے ساتھ نہیں ہینجی ۔

### اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كيلئے آئى



ا بن ایخل نے کہا پھرتو عبدالمطلب عبداللہ کا ہاتھ بکڑے وہاں ہے لوٹے اورلوگوں کا خیال ہے کہ وہ انہیں ساتھ لئے بی اسد بن عبدالعزیٰ ابن قصی بن کلا ب ابن مرۃ بن کعب بن لوسی بن غالب بن فہر کی ایک عورت کے یاس ہے گزرے جو درقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب ہی تھی اسعورت نے جب عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو ان سے کہاا ہے عبداللہ کہاں جاتے ہوانہوں نے کہاا پنے والد کے ساتھ جار ہا ہوں۔اس نے کہا تنہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے فدیے میں ذیج کئے گئے ہیں تم اس وقت میرے ساتھ ہمبستر ہو جاؤ۔انہوں نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ ہوں وہ جس راستے جا

رہے ہیں میں نہ اس راسے کے خلاف دوسر ہے راسے جاسکتا ہوں اور نہ انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ عبد المطلب انہیں (ساتھ) لے کر چلے (اور) وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن عالب بن فہر کے پاس انہیں لائے ۔ اور وہب ان ونوں بن زہرۃ میں عزت ونب دونوں کے لحاظ ہے سروار عالب بن فہر کے پاس انہیں لائے ۔ اور وہب ان ونوں بن زہرۃ میں دے دیا جوان دنوں قریش کی عورتوں میں نب اور رہۃ کے لحاظ ہے سب سے بردھ کرتھیں۔ اور برۃ بنت عبدالعزئ بن عثان ابن عبدالدار بن قصی بن اور رہۃ بن مرۃ بن کعب بن لوکی بن عالب بن فہر کی لڑکتھیں۔ اور برۃ ام صبیب بنت اسد بن عبدالعزئ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوکی بن عالب بن فہر کی لڑکتھیں۔ اور برۃ ام صبیب بنت اسد بن عبدالعزئ بن عبد قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوگ بن عالب بن فہر کی لڑکتھیں۔ اور برۃ ام صبیب برۃ بنت عوف بن عبد عوف بن عبد عوف بن عبد موت بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوگ بن علی الب بن فہر کی بٹی تھیں لوگوں کا بیان ہے کہ جب وہب نے عبداللہ کی زوجیت میں آ منہ کودے دیا تو انہوں نے وہیں ان ہے جمہستری کی اور آ منہ نے رسول اللہ کا بیش کیا تھا۔ اور اس حبال کرتی تھی دے گی جاس نے اپ تہ بھی دے گی جاس نے کہا آج وہ نور تہارے پاس نہیں درقت بن نوفل سے جونھرانی ہوگیا تھا اور اکل میں اس تو میں ایک بن ہوگیا تھا اور آگھی کہاں تو میں ایک بی ہوئی تھی اور آ میں ایک بی ہوئی تھی اور آ میں ایک بی ہوئی تھی اور آ میں ایک بی ہوئی تھی اور آخل سے بی نوفل سے جونھرانی ہوگیا تھا اور آگئی کہا ہوگی تھی کہاں تو میں ایک بی ہونے والا ہے۔ اور آگئی کہا ہوگی کہاں تو میں ایک بی ہونے والا ہے۔ اور آگی کہا ہوگی کہاں تو میں ایک بی ہونے والا ہے۔

ابن آخل نے کہا جھ ہے میرے والد آخل بن بیار نے بیان کیا کہ عبداللہ اپنی ایک بی بی کے پاس جو آمنہ بنت وہب کے علاوہ تھیں کیچڑکا مرکے گے اور آپ کو بھے کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی انہیں اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کی گئی موئی تھی انہیں اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کی از وروضو کیا اور جو کیچڑ لگی متنی وہ دھوڈ الی پھر آمنہ کے پاس جانے کے ارادے سے نگلے اور اس بی بی کے پاس سے گذر ہے۔ انہوں نے آپ کواپی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فرما کے آمنہ کی جانب قصد فرمایا ان کے پاس آئے اور ہمبستری کی ۔ تو محمد رسول اللہ کا ٹھڑ کا ممل ہوگیا۔ پھر عبد اللہ اس بی بی کے پاس میے اور ان سے کہا کیا تمہیں کچھ رغبت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جب میرے پاس سے گزرے تو آپ کے آکھوں کے درمیان ایک چک تھی اس لئے میں نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نے میرے پاس آنے ہے انکار فرمایا اور آپ آمنہ کے پاس قبلے گئاس چک کوانہوں نے لیا۔

ابن ایخی نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کی نسبت وہ بی بیان کیا کرتی تھیں کہ عبداللہ ان کے اس سے گزرے تو ان کی آئھوں کے درمیان اس طرح کی سفیدی تھی جس طرح گھوڑے کی پیشانی میں

ل (الف) من بجائنسا کے سام یعنی عمر کے لحاظ ہے۔ (احم محمودی)۔ ع (الف) میں بن عوج بہیں ہے۔ (احم محمودی)

سفیدی ہوتی ہے۔انہوں نے کہااس لئے میں نے ان کو بلایا کہ وہ مجھ میں آ جائے کیکن انہوں نے میرے پاس آ نے سے اٹکارکیا۔اور آ منہ کے پاس چلے گئے۔اوران سے ہم صحبت ہوئے تو انہیں رسول اللَّه مَالَيْنَا مُاکا حمل ہوگیا۔

غرض رسول الله من قوم میں نسب کے لحاظ ہے بھی سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ ہے بھی سب سے بڑھ کر تھے اپنے والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی اللہ تعالیٰ آپ پر بر کات و سلام تازل فرمائے۔

#### اجزائے ابن ہشام میں سے دوسرا جزختم ہوا۔ ﷺ ﷺ

# آ منہ سے رسول اللہ فاللہ اللہ علی ایک کے مل میں آنے کے وقت جو با تیں کہی گئیں گ

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لیکن لوگ تو اپنی گفتگو میں اس بات کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ فالیّن فَا کَی والدہ آ منہ بنت وہب بیان کیا کرتی تھیں کہ جب وہ رسول اللہ فالیّن فَا کَی عاملہ ہوئیں تو آپ کے پاس کوئی آیا اور آپ سے کہا گیا کہ تو اس امت کے سر دار کی حاملہ ہے۔ جب وہ زمین پر آئے تو اس طرح کہ یہ 'مرا یک حاسد کی برائی سے میں اسے ذات یکتاء کی بناہ میں ویتی ہوں اور اس کا تا م محمد رکھ'۔ اور جب آپ حاملہ ہوئیں تو آپ نے ویکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور ذکلا جس کی روشنی میں مقام بھریٰ کے کل جو سرز مین شام میں ہیں آپ نے ویکھا اس کے بعد عبد اللہ بن عبد المطلب رسول اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مَنَا مِن کی والدہ حاملہ ہی تھیں کہ ان کا انتقال ہوگیا۔

### رسول مَنْ اللهُ عِنْدِهِم كَى ولا دت ( باسعادت ) اور رضاعت



ل (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔(احرمحمودی)۔ ع (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔(احرمحمودی) ابن الحق نے کہا مجھ سے المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخر مدنے اپنے والد اور اپنے داواقیس بن مخر مدسے روایت کی کہا کہ میری اور رسول اللہ طاقین کی پیدائش سنہ فیل میں ہوئی ہم دونوں ہم عمر ہیں۔
ابن المحق نے کہا کہ صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے یکیٰ ابن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن معد لبین زرارۃ الانصاری کی روایت سے حدیث بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ٹابت کی روایت مجھ سعد لبین زرارۃ الانصاری کی روایت سے حدیث بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ٹابت کی روایت مجھ مطلوب تھا۔ حسان بن ٹابت نے کہا فدا کو قسم میں سات یا آٹھ سال کا قریب البلوغ لڑکا تھا جو بات سنتا تھا اسے بھتا تھا۔ کہ اچا تک میں نے ایک یہودی کو میڑ ب کے ایک بلندمقام پر بلند آ واز سے اے گروہ یہود چینے کئے سا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ بخت مجھے ہوا کیا ہے ۔ اس نے کہا آئے رات احمد کا سارہ طلوع ہو گیا ہے جس میں وہ پیدا ہوگیا۔

محرین آخل نے کہا کہ میں نے سعید بن عبد الرحمٰن بن حسان بن ٹابت سے دریافت کیاان ہے پوچھا کہ رسول اللّه مَالَیْقِیم کی مدینہ میں تشریف آ دری کے وقت حسان بن ٹابت کس عمر کے تھے۔ انہوں نے کہا ساٹھ سالہ اور رسول اللّه مَالَیْقِیم کی عمر تشریف آ دری کے وقت ترین سال کی تھی اس لئے خسان نے جو پچھ سناوہ ساٹھ سالہ اور رسول اللّه مَالَیْقِیم کی عمر تشریف آ دری کے وقت ترین سال کی تھی اس لئے خسان نے جو پچھ سناوہ ساتھ سال کی عمر میں سنا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے منگائی آتو آپ کے دادا عبدالمطلب کواطلاع کی گئی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آپ اوراس کود کھنے۔ وہ آٹ اور آپ کود یکھا اور آپ کی والدہ نے جو پچھا سے حمل کے زمانے میں دیکھا تھا اور جو پچھ کہا گیا تھا اور جو تام رکھنے کا حکم ملاتھا سب ان سے بیان کیا لوگوں کا خیال ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر تے خیال ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر تے اور اس کی عطاء پراس کا شکرادا کرتے کھڑے دے ہے۔ پھر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئے۔ اور آپ کو آپ کی والدہ کے چوا لے کیا۔ اور رسول اللہ شکن ٹین کے لئے رضعاء یعنی دودھ پلانے والیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ کی دالدہ کے حوالے کیا۔ اور رسول اللہ شکن ٹین کے لئے رضعاء یعنی دودھ پلانے والی عور تیں۔ اللہ تارک وتعالیٰ کی والدہ نے کہا کہ الرضعاء کے معنی المراضع ہیں۔ دودھ پلانے والی عور تیں۔ اللہ تارک وتعالیٰ کی

لے (الف) میں اسعد ہے۔(احمحمودی)۔

ع (الف) میں بجائے یصرخ کے یصرج ہے جواس مقام پر بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحمودی)۔

س (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

كتاب مين موى طلط ك قصيم "وحرمنا عليه المراضع" بيعى بم في ال بردوده بلاف واليول (كوده م) كرديا-

ابن الحق نے کہا کہ آپ کے دودھ پلانے کے لئے بنی سعد بن بکر کی ایک عورت کوجس کا نام صلیمہ بنت الی ذویب تھا مقرر کیا۔ اور ابوذویب کا نام عبداللہ بن الحارث بن فجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصیة بن نفر بن سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفة بن قیس بن عیلا ن تھا اور آپ کے رضاعی والد جن (کی بی بی ) کا دودھ آپ نے پیا منافق الحارث بن عبدالعزی بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن قصیة بن نفر بن سعد بن بکر بن ہوازن تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ہلال بن ناصرۃ کہتے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ آپ کے رضاعی بھائی بہنوں کا تا م عبداللہ بن الحارث اور انیسة بنت الحارث اور وہ خذامة بنت الحارث تھا جس کا اصلی تام الشیماء تھالیکن خذامة کے تام کا غلبان کے اصلی تام پر ہوگیا اور وہ اپنے خاندان میں اس تام سے مشہور ہوگئ تھیں۔ اور بیسب حلیمہ بنت الی ذویب عبداللہ بن الحارث ہی کے بخے ۔ جورسول الله منافظ کی رضاعی والدہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس رہتے تو الشیماء آپ کی والدہ کے ساتھ مل کر آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کر تیں۔

ابن اکن نے کہا کہ مجھ ہے جم بن ابی جم مولی الحارث بن حاطب انجمی نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی روایت ہے یا کسی اور شخص کی روایت ہے جس نے ان سے بیان کیا ہے حدیث بنائی کہا کہ حلیمہ بنت ابی ذویب السعد بدرسول اللہ مُنافینی کی رضاعی والدہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپی بستی ہے اپنے شو ہراور اپنے ایک شیر خوار بچے کولیکر بنی سعد بن بحر کی چند عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ قط کا تھا۔ اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ کہا کہ میں ایک بھوری سبزی مائل گرھی پرنگلی اور ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ قط کا تھا۔ اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ کہا کہ میں ایک بھوری سبزی مائل گرھی پرنگلی اور ہمارے ساتھ تھا۔ ہمارا حال بیتھا کہ ہمارے ساتھ تھا تمام رات نہ سو سکتے تھے۔ میری کی ہمارے اس بچے کے بھوک سے رونے سب جو ہمارے ساتھ تھا تمام رات نہ سو سکتے تھے۔ میری کی میں انٹا دودھ نہ تھا کہ اس کو کا فی ہو۔ اور نہ ہماری بوڑھی اونٹنی کے پاس پچھ تھا جو اس کے نا شختے کے کام آئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ناشتے کے کام آئے کے بعد بعض نے ان الفاظ کی بھی روایت کی ہے کین ہم

بارش اورخوش حالی کے امید وار تھے۔

غرض میں اپنی اس گدھی پرنکلی تو وہ تھک گئی اور قافلے ہے کچھے رہ گئی (اور ) اس کی کمزوری اور د بلا ین ان لوگوں پر بار ہو گیا یہاں تک کہ ہم دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کرتے مکہ آئے۔ ہم میں کوئی عورت الی نہ تھی جس کے پاس رسول الله مُؤَافِیْنَ کو پیش نہ کیا گیا ہولیکن جب اس سے کہا جاتا تھا کہ آپ بیتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے ہے انکار کرتی۔ اس لئے کہ ہم لوگ بیجے کے باپ کی طرف سے نیک سلوک کی امید رکھتے تھے۔اور کہتے تھے کہ وہ پتیم ہے تو اس کی ماں اور دادا ہے حسن سلوک کی کیا امید ہے۔اس لئے ہم آ پ کے لینے کو پہند نہ کرتے تھے۔ میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے بجزمیرے کوئی عورت باقی نہ رہی جس نے کوئی شیرخوار نہ لے لیا ہو۔ پھر جب ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا بخدا میں اس بات کونا پہند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار کو لئے بغیر میں اپنی ساتھ والیوں میں لوٹو ں غدا کی تشم میں تو اس یتیم کے پاس جاوں گی اورا سے ضرور لے لوں گی۔انہوں نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہارے لئے ای میں برکت دے دے۔ انہوں نے کہا پس میں اس کے یاس گئی اور اسے لے لیا۔ اور میرے اس فعل کا سبب اس کے سوا پچھ نہ نقا کہ مجھے آیے کے سواکوئی اور نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جب میں نے آپ کو لیا تو آپ کو لے کرائی سواری کی طرف لوٹی ۔ اور جب میں نے آپ کوائی گود میں بٹھالیا تو آپ کے لئے میری چھاتیوں میں حسب خواہش دودھاتر آیا۔آپ نے پیااورسیر ہو گئے۔اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پیااور وہ بھی سیر ہوگیا۔ پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہ تھے۔اور میراشو ہراپنی اس بوڑھی اونٹنی کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس نے اس ہے اتنا دودھ دوھا کہ اس نے خود بھی پیا اور اس کے ساتھ میں نے بھی پیا یہاں تک کہ ہماری سیری اور سیر آئی انتہا کو پہنچ گئی۔اور آرام ہے وہ رات گزاری۔انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہرنے کہا کہا ہے حلیمہ خدا کی تتم اس بات کوخوب سمجھ لوکہتم نے ایک ذات مبارک کو پایا ہے۔انہوں نے کہا میں نے جواب دیا کہ خدا کی تتم مجھے یہی امیر تھی۔(حلیمہ نے ) کہا پھرہم نکلے۔اور میں ا بن گدهی پرسوار ہوگئی۔اور آپ کوبھی اپنے ساتھ اس پرسوار کر الیا۔خدا کی تنم پھر تو وہ گدھی قافلے ہے آ کے ہوگئی۔قافلے والوں کے گدھوں میں ہے کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔ یہاں تک کہ میری ساتھ والیاں مجھ سے کہنے لگیں۔اے ابوذ ویب کی لڑکی جھے پرافسوس ہے ہماری خاطر سے ذرا درمیانی حال چل ۔ کیا یہ تیری وہ

ل (الف) میں بجائے رضیعا کے ضرالیا لکھا ہے جواس مقام پر بالکل مہمل سامعلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

مرهی نہیں ہے جس پرتو گھر ہے نکلی تھی میں ان ہے کہتی کیوں نہیں بیرو ہی تو ہے۔ وہ کہتیں خدا کی تتم اس کی تو حالت ہی کچھاور ہے۔کہا پھر ہم بن سعد کی بستیوں میں اپنے گھر آئے۔اور اللہ تعالیٰ کی سرز مین میں کسی الیی سرزمین کومیں نہیں جانتی جواس ہے زیادہ قحط زوہ ہو (لیکن باوجوداس کے ) جب ہم آپ کوا پنے ساتھ لائے تو میری بکریاں جراگاہ سے شام میں دودھ سے خوب بھری ہوئی اورسیر واپس آئیں اور ہم دودھ دو ھتے اور پیتے اور دوسر بےلوگوں میں ہے کوئی شخص ( اپنی بکریوں کے ) دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دوھتا۔ اور نہ تقنوں میں ایک قطرہ یا تا تھا۔ ہماری قوم کے جولوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے اپنے چروا ہوں ہے کہتے کہ ارے کم بختو ابوذ ویب کی لڑکی کا جروا ہا جہاں بکریاں جرنے جھوڑتا ہے تم بھی وہیں جھوڑ و لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھو کی ہی واپس آتیں۔ایک قطرہ دودھ نہ دیتیں اور میری بکریاں دودھ ہے بھری ہوئی اورسیرلوشتیں۔ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیرو برکت ہی ویکھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے دوسال گزر گئے۔اور دودھ بڑھائی ہوگئی آپ کانشو ونمااییا ہوا کہ اس کو دوسرے بچوں کےنشو ونما ہے کوئی مشابہت نہ تھی آ پ کی عمر دوسال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آ پ بڑے لوگوں کی طرح موٹے تا زے ہو گئے بھر ہم آ پ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اور چونکہ ہم آپ کے برکات کود کھتے رہے تھے۔اس لئے ہم آپ کوایے پاس ہی رکھنے کے بہت آرزومند تھے۔ہم نے آپ کی والدہ سے بات چیت کی۔ میں نے ان سے کہااگر آپ میرے بچے کومیرے پاس کچھ دنوں اور چھوڑ دیں کہ خوب موٹا تازہ ہوجائے تو بہتر ہے کیونکہ مجھے مکہ کی وبا سے اس کے لئے ڈرلگتا ہے۔ کہا کہ ہم یہاں تک اس بات پراصرار کرتے رہے۔ کہ آپ کی والدہ نے آ پ کو ہمارے ساتھ لوٹا دیا۔ پھر تو ہم آ پ کو لے کرلوٹے۔خدا کی تتم آ پ کواپنے ساتھ لے کر ہمارے آنے کے چند ماہ بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے بچوں میں ہمارے گھر کے پیچھے ہی تھے کہ آ پ کا بھائی ہانیتا کا نیتا ہمارے پاس آیا اور جھ سے اور اپنے باپ سے کہا میرا جو قرشی بھائی ہے اس کو دو مخصوں نے جوسفید کیڑے پہنے ہوئے ہیں پکڑ لیا۔اوراس کولٹا کراس کا پیٹ جا ک کر ڈ الا۔اوراس کو مار رہے ہیں (انہوں نے) کہا (یہ سنتے ہی) میں اور آپ کے والد آپ کی طرف دوڑے تو ہم نے آپ کواس حال میں کھڑا پایا کہ آپ کے چہرے کا رنگ سیاہ تھا میں نے آپ کو گلے ہے لگالیا اور آپ کے والدنے بھی آ پ کو گلے سے لگایا۔اور ہم نے آ پ سے کہامیر سے ہیار سے بیٹے تجھے کیا ہوا۔فر مایامیر سے پاس دو مخض جو سفید کیڑے پہنے تھے آئے اور مجھے لٹا کرمیرا پیٹ جاک کیا۔اورانہوں نے اس میں کوئی چیز تلاش کی میں نہیں جانتا کہ وہ کیاتھی (انہوں نے )۔کہا کہ پھر ہم آپ کو لے کراپنے ڈیروں کی طرف لوٹے کہا آپ کے والدنے جھے ہے کہاا ے علیمہ مجھے خوف ہے کہ اس لڑکے پر کہیں کوئی اثر نہ ہو گیا ہو۔اس پراس اثر کے ظاہر

ہونے ہے پہلے اس کواس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ کہا گھرتو ہم نے آپ کواٹھا لیا اور آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا انائم اس کو (ابھی) کیوں لائیں حالانکہ تم تو اس کوا ہے پاس رکھنے کی بہت آرز و مند تھیں میں نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے اب اے س تمیز کو پہنچا دیا ہے اور جھ پر جو فراکض تھے وہ میں نے ادا کر دیئے۔ اور جھے اس پر حوادث کا خوف ہوا۔ اس لئے میں نے آپ کی مرضی کے موافق اے آپ تک پہنچا دیا۔ (حضرت آمند نے) کہا نہیں تہاری حالت الی تو نہیں ہے۔ اپنا حال جھے سے چھے کہو (حلیمہ نے) نے کہا کہ جب تک میں نے نہ تا یا انہوں نے کہا ایسا ہر گر نہیں ہوسکتا خدا کی قسم کیا تہمیں اس پر شیطانی اثر کا خوف ہوا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا ایسا ہر گر نہیں ہوسکتا خدا کی قسم ضرور بیان فرما ہے (حضرت آمنہ نے) کہا جب بچھے اس لا کے کامل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھے اس کا ایک نور دیان فرما ہے (حضرت آمنہ نے) کہا جب بچھے اس لا کے کامل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھے اس کا حضل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھے اس کا حمل ہوا تو خدا کو قسم اس سے زیادہ آس کا ایس میں نے کھی کوئی نہیں دیکھا۔ اور جب جھے اس کا جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بیحالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ ذیبن پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھائے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بیحالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ ذیبن پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھائے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بیحالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ ذیبن پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھائے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بیحالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ ذیبن پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھائے ہوئے۔ دونوں ہاتھ ذیبن پر رکھا بنا سرآسان کی والدہ نے حلیم میں نے دونوں ہاتھ ذیبن پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھائے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے تو ربن پزید نے بعض اہل علم سے روایت بیان کی۔اور میں سمجھتا ہوں یہ روایت بیان کی۔اور میں سمجھتا ہوں یہ روایت فالد بن معدان الکلاعی کی ہے کہ رسول الله منافظ فی اللہ کے رسول الله منافظ فی اللہ کے رسول الله منافظ فی اللہ کے رسول الله کے رسول الله کے رسول الله کے در مایا:

(نعم) آنَا دَعُوَةُ أَبِي الْبِرِاهِيْمَ وَبُشُرَى آخِي عِيْسِي وَرَاتُ أُمِّي حِيْنَ حَمَلَتُ بِي آنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ آضَاءَ لَهَا قُصُوْرُ الشَّامِ وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ فَبَيْنَا آنَا مَعَ آخِلِي خَلْفَ بُيُوْتِنَا نَرْعَى بَهُمَّا لَنَا إِذْ آتَانِي ۖ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضَ بِطُسْتٍ ۖ مِنْ ذَهُ بَا مُمْلُونَ وَ لَلْجًا فَآخَذَانِي فَشَقًا بَطْنِي وَاسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضَ الْمَسْتُ مَنْ مَنْ فَاللَّهُ مَا لَنَا إِذْ آتَانِي لَا لِنَي وَاسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ وَالسَّنَخُورَ جَا قَلْبِي فَاسْتَخُورَ جَا مِنْهُ عَسَلَا قَلْبِي وَبَطْنِي بِنَالِكَ الثَّلْمِ حَتَّى آنْقَيَاهُ).

ل (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

ع (الف) اتانا (بجو) اتاني\_ (احرمحودي)

سے (الف) بطشت (بج)بطست (د) بسطت \_ آخری نسخه بالکل غلط ہے۔ (احرمحمودی)

CANAL SANGER

قَالَ: ثُمَّ قَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِه: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْتِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ فَوَزَنْتُهُ بِأُنْتِهِ لَوَزَنَهَا.

ابن اسطن نے کہارسول الله مثالین مایا کرتے تھے۔

مَا مِنْ نَبِي إِلاَّ وَقَدُ رَعَى الْغَنَمَ قِيلَ وَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَآنَا

"كوئى نبى اييانبيں ہواجس نے بكرياں نہ جرائی ہوں۔ كہا گيااے الله كے رسول كيا آپ نے بھى فرمايا (ہاں) ميں نے بھى"۔

 '' میں تم میں سب سے زیادہ خالص عرب ہوں۔ میں قرشی ہوں اور میں نے بی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ لی کر پرورش یائی ہے'۔

ابن المخق نے کہا بعض حدیثوں میں لوگوں نے بیے خیال بھی ظاہر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ آپ کی والدہ سعدیہ جب آپ کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کو لئے آپ کے خاندان میں آر ہی تھیں تو آپ ان سے چھوٹ کرلوگوں (کی بھیڑ) میں گم ہو گئے انہوں نے آپ کو (بہت) ڈھونڈ الیکن ( کہیں )نہ یایا۔توعبدالمطلب کے پاس آئیں اوران ہے کہا میں آج رات محمد ( مُثَاثِیْنِ ) کو لے کر آئی۔اور جب میں مکہ کے بلند جصے میں تقی تو مجھ ہے الگ ہوکر (وہیں) کھو گیا۔ خدا کی تتم مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ توعبدالمطلب آب كوث آنے كے لئے اللہ تعالى سے دعاكرتے كعبة الله كے ياس كھڑے ہوئے۔ان لوگوں کا خیال ہے کہ درقتہ بن نوفل بن اسدا درایک دوسر ہے مخص کوآ پل گئے۔اور ( وہ دونوں ) آپ کو لے کرعبدالمطلب کے پاس آئے اور ان سے کہا ہے آ ہے کا بچہ مکہ کے بلند ھے میں ہمیں ملا۔ تو عبدالمطلب نے آپ کولے کراپی گردن پر بٹھالیا۔ آپ کو لئے کعبۃ اللہ کے گردگھومتے جاتے اور آپ کے لئے دعا كرتے اور پناہ ما تكتے جاتے تھے۔ پھرآ پكوآ پكى والدہ آ منہ كے پاس بجھوا ديا۔

ابن ایخی نے کہا بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا گہ آپ کی والدہ سعد بیکو آپ کی والدہ (آمنہ) کے پاس آپ کو واپس پہنچا دینے کے محر کات میں سے علاوہ ان کے جوانہوں (سعدیہ) نے آپ کی والدہ (آمنہ) سے بیان کیا جس کا ذکر میں نے آپ (رسول اللّٰمَالْ اَللّٰمَالْ اَللّٰمَالِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا کہ حبشہ کے چندنفرانیوں نے آپ کوان کے ساتھ اس وقت دیکھا جب آپ کی دودھ بڑھائی کے بعد آپ کو لے کروہ لوٹیں' تو انہوں نے آپ کوغور سے دیکھا اور خوب جانچا اور آپ کے متعلق بی بی حلیمہ سے سوالات کئے پھران ہے کہا کہ ہم اس لڑ کے کو لے لیں مجے اور اسے ہم اپنے ملک اور شہر کو لے جا کیں مجے۔ کیونکہ بیاایالا کا ہے جس کی بڑی شان ہوگی۔ہم اس کے حالات خوب جانتے ہیں۔

جس نے بیروایت مجھ سے بیان کی اس کا بیدعویٰ تھا۔ کہ حلیمہ کا آپ کو لے کران ہے الگ ہوتا مشكل موكيا تقا\_





ا بن الحق نے كہا كەرسول الله منافقية أما بنى والده آمند بنت وہب اور اين دا داعبد المطلب بن ہاشم

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مگر انی اور حفاظت میں تھے۔اللہ تعالیٰ جس عظمت و ہزرگی تک آپ کو پہنچانا جا ہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فر مار ہاتھا۔ جب آپ کی عمر (شریف) چھے سال کو پینجی تو آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب انقال فر ما کئیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظافیۃ اللہ مظافیۃ اللہ مظافیۃ اللہ مظافیۃ اللہ میں ہے ہے کہ اللہ ہوں آ منہ جب آ پ کو لے کر بنی عدی بن النجار کے قبیلے میں آ کمیں کہ آ پ کی ملاقات آ پ کے ماموں سے کرا کمیں تو وہاں سے مکہ کی جانب واپسی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں انتقال فرما گئیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کی والدہ سلمٰی بنت عمر ونجار پیخیس۔ ابن ایخن نے بی نجار کا رسول اللّٰدمَنَّ الْقِیْزِم کے ماموں ہونے کا جورشتہ کی تایا ہے وہ یہی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ مُٹائیڈ آ اپنے دادا عبدالمطلب بی ہاشم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔
عبدالمطلب کے لئے کعبۃ اللہ کے زیر سایہ فرش بچھایا جاتا تھا۔ اور ان کے لڑکے ان کے اس فرش کے اطراف بیٹے رہتے یہاں تک وہ خوداس کی طرف آتے ان کے لڑکوں میں ہے کوئی بھی ان کی عظمت کے خیال ہے اس پر نہ بیٹھ تا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ رسول اللہ مُٹائیڈ آ اس حالت میں کہ من شعور کو پہنچ بچکے تھے ذیال ہے اس پر نہ بیٹھ تا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ رسول اللہ مُٹائیڈ آ اس حالت میں کہ من شعور کو پہنچ بچکے تھے کہ لے تو عبدالمطلب کہتے میر سے بچکو چھوڑ دو۔خدا کی شم اس کی تو بہت بڑی شان ہے اور آپ کوا پنے ساتھ اس فرش پر بٹھا لیتے اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ بھیر تے تھے۔اور آپ کو جو کا م بھی کرتے و کی سے ساتھ اس فرش پر بٹھا لیتے اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ بھیر تے تھے۔اور آپ کو جو کا م بھی کرتے و کی سے انہیں خوثی ہوتی۔ جب رسول اللہ مُٹائیڈ آٹ ٹھویں سال میں قدم رکھا تو عبدالمطلب بن ہاشم رحلت کر گئے۔اور یہ واقعہ والے کہ گھرسال بعد ہوا۔

## عبدالمطلب کی وفات اور آپ کے مرشیے کے اشعار

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اپنے بعض گھر والوں سے روایت کی کہ جب عبدالمطلب کی و فات ہوئی تورسول اللہ مثال کی تھے۔

ابن اسخل نے کہا کہ مجھ سے محمد بن سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ جب عبدالمطلب کی رحلت کا وقت آیااور انہیں اپنی موت کا یقین ہوگیا تو انہوں نے اپنی لڑکیوں کو جو چھے تھیں جمع کیا جن کے نام صفیہ 'برہ'

عا تکہ ام انکیم البیھاء امیمۃ 'اور اروی تھیں۔ اور ان سے کہاتم سب مجھ پر گریہ و زاری کرو تا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے سن لوں کہتم کیے بین کروگی اور ) کیا کہوگی۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے علاء شعر میں ہے کسی کواپیانہیں دیکھا جوان اشعار کو جانتا ہولیکن ان کی روایت محمد بن سعید بن المسیب نے کی ہے جس طرح ہم نے لکھ دیا۔

صفیہ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ برروتے ہوئے کہا۔

آرِفْتُ لِصَوْتِ نَائِحَةٍ بِلَيْلٍ عَلَى رَجُلٍ بِقَارِعَةِ الصَّعِيْدِ التَّعِيْدِ التَّعِيْدِ التَّعِيْدِ التَّعِيْدِ التَّعِيْدِ اللَّهِ الكَلَّ رَاتِ بِي الكَلِّ مِنْ اللَّهِ الْعَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَفَاضَتُ عِنْدَ ذَلِكُمْ دُمُوْعِيْ عَلَى خَدِّيْ كَمُنْحَدِ دِالْفَرِيْدِ
الله وتت مير ب آنومير ب دخيار بردُ هلك واليموتوں كى طرح بہنے لگے۔
على دَجُلِ تَحْدِيْمٍ غَيْرٍ وَغُلِ لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ عَلَى الْعَبِيْدِ
الله عَلَى دَجُلِ تَحْدِيْمٍ غَيْرٍ وَغُلِ لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ عَلَى الْعَبِيْدِ
الله شَخْصُ ير جودوسروں كے نب ميں ملنے كا جھوٹا دعوے دار نہ تھا جس كو بندگان خدا پر

اس پر'جو بخنگ کے میدانوں میں خوب لڑنے والا' اپنے ہمسروں سے کئی بات میں پیچیے نہ رہنے والا نہ کم رتبہاور نہ دوسروں کے نسب میں مل جانے والا تھا۔

طُویْلِ الْبَاعِ اَرُوعَ شَیْظُمِیِّ مُطَاعِ فِی عَشِیْرَتِهِ حَمِیْدِ اس پُرُجو بہت ہی کشادہ دست عجیب حسن وشجاعت والا بھاری بھر کم گھرانے کا قابل تعریف مردارتھا۔

رَفِيْعِ الْبَيْتِ اَبْلَجَ ذِي فُضُولٍ وَغَيْثِ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْحُرُودِ لِ السَّرِعِ الْبَيْتِ الْمُعُرُودِ السَّرِعِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نمايال نضيلت حاصل تقى \_

کویٹم الْجَدِّ کَیْسَ بِذِی وَ صُوْمٍ یَرُوْقُ عَلَی الْمُسَوَّدِ وَالْمَسُوْدِ اس پُرُجُواعلیٰ شان والا ۔ ننگ وعار سے بری ۔ سر داروں اور خادموں پُفشل وانعام کرنے والا تھا۔
عَظِیْمِ الْحِلْمِ مِنْ نَفَهِ کِوَامٍ خَضَادِمَةٍ مَلَادِ فَيْ الْاُسُوْدِ الْاُسُوْدِ اس پُرُجُوبِرُ ہے مُلَادِ فَیْ الله سُودِ اس پُرُجُوبِرُ ہے مُم والا اعلیٰ شان والوں میں کا ایک فرد دوسروں کے بارا مُعانے والا سر دارشیروں کے لئے بیشت بناہ تھا۔

قَلَوْ خَلَدَ امْرُوْ لِقَدِيْمِ مَجْدٍ وَلَكِنْ لَا سَبِيْلَ إِلَى الْخُلُوْدِ الْحُلُوْدِ الْحُلُودِ الْحُلُودِ الْحُلُودِ الْحُلُودِ الْحُلُودِ الْحُلُودِ الْحُلُودِ الْحُلُودِ الْحُلُودِ اللَّهِ الْحُلُودِ اللَّهِ الْحُلُودِ اللَّهِ الْحُلُودِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

لگان مُخَلَّدًا اُخُرَی اللّیَالِی لِفَضْلِ الْمَجْدِ وَالْحَسْبِ التّیلِی توضروروه اپنی فضیلت وشان اور دیرینه فاندانی و قار کے سبب زیانے کی انتہا تک رہتا ۔ لیکن بقا کی طرف تو کوئی راستہ بی نہیں ۔ اور برہ بنت عبد المطلب نے اپنیا پرروتے ہوئے کہا۔ اَعَیْنَی جُودُ دَا ہِدَمْع دُرَرُ عَلَی طَیّبِ الْبِحیْمِ وَالْمُعْتَصَرُ اے میری آئی مونیک بیرت اور تی پرموتوں کے سے آنووں سے خاوت کرو۔

على مَاجِدِ الْجَدِّ وَارِى الزِّنَادِ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا عَظِيْمِ الْخَطَرُ اللَّيْ شَانِ والے پرلوگوں کی ضرور تیں پوری کرنے والے پرسین چرے اور بڑے دالے پرسین چرے اور بڑے والے پرعی علی شیبیة الْحَمْدِ ذِی الْمَکُرُمَاتِ وَذِی الْمَجْدِ وَالْعِزِّ وَالْمُفْتَخَرُ بِرَرِيوں والے هيئة الحمد يرعزت وشان والے اور افتخار والے پر۔

وَذِى الْحِلْمِ وَالْفَصْلِ فِى النَّائِبَاتِ كَثِيْرِ الْمَكَارِمِ جَمِّ الْفَجَوْ وَ فِي النَّائِبَاتِ كَثِيْرِ الْمَكَارِمِ جَمِّ الْفَجَوْ آفَةَ وَ الْمَارِدِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِدُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالّ

ا پی قوم پراسے بڑے نسیلت حاصل تھی وہ ایبانوروالا تھا کہ چاندگی روشنی کی طرح چیکتار ہتا تھا۔

اتّنهٔ الْمَنایّا فَلَمْ تُشُوهِ بِصَرْفِ اللّیَالِی وَرَیْبِ الْفَدُرُ الْمَنایّا فَلَمْ تُشُوهِ بِصَرْفِ اللّیَالِی وَرَیْبِ الْفَدُرُ زمانہ کی گردشوں اور مکروہات تقذیر کو لئے ہوئے موتیں اس کے پاس آئیں اور اس پراچشتی ہوئی ضرب نہیں (بلکہ) کاری وارکیا۔

اور عا تکہ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

ل (الف) حضارمة بجاء طي دونوں كے معنی ایک ہیں۔ (احرمحمودی)۔

اَعَیْنَی جُوْدًا وَلَا تَبْخَلا بِدَمْعِکُمَا بَعْدَ نَوْمِ النِیّامُ الے میری آکھوسونے والوں کے سوجانے کے بعدا پے آسوی خاوت کرواور بُل نہ کرو۔ اَعَیْنَی وَاسْحَنْفِرَا وَاسْکُبًا وَشُوْبًا بِنگاءً کُمَا بِالیّدَامُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰ الللللّٰ الللللّٰمُ الللللّٰهُ ا

اَعَیْنَی وَاسْتَخْوِطَا وَاسْجُمَا عَلَی رَجُلٍ غَیْرِ نِکُسِ کَهَامُ اے میرا تکھوخوب جم کررولواورا لیے شخص پرآنو بہاؤجونہ پیچےرہے والاتھااورنہ کرور۔ علَی الْبُوبَاتِ کَویْمِ الْمَسَاعِی وَفِی اللّٰائِبَاتِ کَویْمِ الْمَسَاعِی وَفِی اللّٰائِبَاتِ بیررگ مردار پرآفات میں ایخ اصانات میں ڈبولینے والے پر بزرگانہ کوشٹوں والے پر ذمہ داری کو پورا کرنے والے یر۔

عَلَىٰ شَيْبَةِ الْحَمْدِ وَادِى الزِّنَادِ وَذِى مَصْدَقٍ بَعْدَ ثَبْتِ الْمَقَامُ مَهِمَانُ وَادَهِيةِ الْحَمْدِ وَارِي الزِّنَادِ وَحَره كرصحت مَلَم كرنے والے پر۔
وَسَيْفٍ لَدِى الْحَرْبِ صَمْصَامَةٍ وَمُرْدِى الْمَخَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ اس پرجو جنگ كودت مِن وَلِي الْمَحَامِ اس پرجو جنگ كودت مِن والى الواراور جَعَرْب كودت وَمُن و الماك كرنے والا تھا۔ وَسَهْلِ الْخِلِيْقَةِ طُلْقِ الْيَدَيْنِ وَلِيْ عُدُ مُلِي صَعِيْمِ لُهَامُ مَر مِيرت والے کشاوہ اِتھول والے وفادار خت پخت ارادے والے کثیر الخیر خص پر۔
تَکنّکَ فِی بَاذِخِ بَیْتُهُ رَفِیْعِ الذَّوَابَةِ مَنْ صَعْبِ الْمَرَامُ اس پرجس کے کمری اس سے اور اس علوشان پرمسخام تھی بلندطرے والے اعلیٰ مقاصد والے پر۔
اورام عَیم البیعاء نے اپ بردوتے ہوئے کہا۔
اورام عَیم البیعاء نے اپ بردوتے ہوئے کہا۔
اورام عیم البیعاء نے اپ باپ پردوتے ہوئے کہا۔
اورام عیم البیعاء نے اپ باپ پردوتے ہوئے کہا۔

ہاں اے آ نکھ خاوت اور آ ہونغاں کر۔اور بزرگیوں والے اور خاوت والے پررو۔

ا (الف)الندام ثاء مثلثه سے بینی ایک نقط زیادہ ہو گیا ہے جو غالبًا کا تب کی غلطی ہے جس کے کوئی مناسب معنی اس مقام رئبیں سجھ میں آئے۔

ع پیشعر (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)۔ سے (الف) میں 'اللوابة' 'ذال مہملہ سے لکھا ہے جس کے کوئی مناسب معنی نہیں۔ (احم محمودی)

اَلَا يَا عَيْنُ وَيُحَكِ اَسْعِفِينِي لَ بِدَمْعِ مِنْ دُمُوعِ هَاطِلَاتِ بِدَمْعِ مِنْ دُمُوعِ هَاطِلَاتِ بِال

وَبَكِّی خَیْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَایَا ابَاكِ الْنَحَیْرَ تَبَّارَ الْفُرَاتِ سواریوں پرسوارہونے والوں میں جوسب سے اچھاتھا اس پر آہ و فغال کر۔ اپنے اچھے باپ پر جو بیٹھے یانی کا موج زن دریا تھا۔

طُوِیْلَ الْبَاعِ شَیْبَةَ ذَا الْمَعَالِیٰ کَوِیْمِ الْخِیْمِ مَحْمُوْدَ الْهِبَاتِ شَیب پرچوبرُ اتّی اور بلندر تبول والا نیک سیرت خاوت میں قابل مدح وستائش تفا۔ وَصُولًا لِلْقَرَابَةِ هِبُوزِیًّا وَعَیْنًا فِی السِّنِیْنَ الْمُمْحِلَاتِ صلدرجی کرنے والے پراس پرجس کے چبرے سے شرافت و جمال ظاہر ہوتا تھا۔ جو قحط سالیوں

وَلَيْثًا حِیْنَ تَشْتَجِوُ الْعَوَالِیٰ تَرُوْقُ لَهُ عُیُوْنُ النَّاظِرَاتِ جونیز ول کے ایک دوسرے سے ل کرجھاڑی کی طرح بن جانے کے وقت کا شیرتھا۔جس کے لئے ویکھنے والوں کی آئکھیں بہہ پڑتی ہیں۔

عَقِيْلُ بَنِی كَنَانَةً وَالْمُوجِیَّ إِذَا مَا الدَّهُو اَفْبَلَ بِالْهَنَاتِ جَویٰ كنانة كامردارتهااورزمانے كاقبام كي فتيں مر پر پڑنے كوفت اميدول كا آمراتها۔ وَ مَفْزَعُهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْجٌ بِدَاهِيَةٍ وَخَصْمُ الْمُعْضِلاَتِ جبكوئى خت آفت آتى تواس كوف كوه دوركردين والا اورم كات كامقابلدكرنے والا تها۔ فبكّيْنِه وَلا تسمّى بِحُزْن وَبَيْحِیْ مَا بَقِیْتِ الْبَاکِیَاتِ لَیْ ایٹے خص پر آه وفغال كراورم كرنے میں ستى نہ كراوردومرى رونے واليوں كواس وقت تك ليل الى من جب تك توباتى راميد بنت عبد المطلب نے اپ باب پر روت ہوئے كہا۔ رائى ره جب تك توباتى رائى من جُدارام من المطلب نے اپ باب پر روت ہوئے كہا۔ الله هكك الرّاعى الْعَشِيْرة ذُوالْفَقَدُ وَسَاقِى الْحَجِیْجِ وَالْمُحَامِیْ عَنَ الْمَجْدِ الْمُعْلِيْرَة ذُوالْفَقَدُ وَسَاقِى الْحَجِیْجِ وَالْمُحَامِیْ عَنَ الْمَجْدِ

میں برستاہوایا دل تھا۔

ل (الف) میں اسعدیلی ہے معنی دونوں کے ایک ہیں۔ (احرمحمودی)

مع (الف) الجيمعني دونوں کے ايک ہيں۔ (احرمحمودي)۔

سل (الف) میں عن کے بجائے من ہے مالانکہ حمی کا صلم عن ہے آتا ہے تو اس کے معنی مدافعت کرنے اور حفاظت کرنے کے ہوتے میں اور من سے آتا ہے تو اس کے معنی نفرت کرنے کے ہوتے میں اس لئے محامی من المجد کے معنی عزت سے نفرت کرنے کے ہوتے میں۔ (الف) کانٹے غلامعلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)۔

س لو کہ خاندان کا محافظ خاندان والوں کو ڈھونڈ نکالنے والا حاجیوں کا ساتی عزت وشان کی حمایت کرنے والا چل بسا۔

وَمَنْ يُوْلِفُ الطَّيْفَ الْغَرِيْبَ بُيُوْتُهُ إِذَا مَا سَمَاءُ النَّاسِ تَبْخَلِ بِالرَّغِدِ جَسَ كَا كُمر مسافر مهمانوں كواس وقت جمع كرليمًا تفاجب لوگوں كا آسان گرج كے باوجود بخل بھی كرتا تفا۔

کَسَبْتَ وَلِیْدًا خَیْرَ مَا یَکُسِبِ الْفَتَی فَلَمْ تَنْفَکِكُ تَزُدَادُ یَا شَیْبَةِ الْحَمْدِ جَوْدِ بِیال ایک جوال مرد حاصل کیا کرتا ہے اے شیبۃ الحمد تو نے ان خوبیوں میں کی بہترین صفتیں اپنی کم سی ہی میں حاصل کرلیں اور پھران میں تو ہمیشہ ترقی ہی کرتا رہا۔

اَبُوالُحَادِثِ الْفَيَّاضُ خَلِّى مَكَانَهُ فَلَا تَبْعَدَنُ فَكُلُّ حَيِّ إِلَى بُعْدِ الْمَانُ فَكُلُّ حَيِّ إِلَى بُعْدِ الْمَكَانِ الْفَيَّاضُ شَرِفِ الْمِحَالِ الْمَالِيَ وَلَ سَ ) دورنه كركه برزنده (كسى نه كسى روز) دور بونے والا ہے۔

فَالِنِّى لَبَاكِ عَمَّا بَقِیْتُ وَمُرْجَعٌ وَمُرْجَعٌ وَكَانَ لَهُ اَهْلًا لِمَا كَانَ مِنْ وَجُدِی فَالِیْ لَهُ اَهْلًا لِمَا كَانَ مِنْ وَجُدِی مِن وَجَدِی مِن وَجَدِی مِن وَجَدِی مِن وَجَدِی مِن وَجَدِی مِن وَجُدِی مِن وَجَدِی مِن وَجِی مِن وَجَدِی مِن وَجَدِی مِن وَجَدِی مِن وَجَدِی مِن وَجَدِی مِن وَجَدِی مِن وَجِی مِن وَجَدِی مِن وَجِی مِن وَجِی مِن وَجِی مِن وَدِی مِن وَجِی مِن وَجَدِی مِن وَجِی مِن وَجِ

سَقَاكَ وَلِیُّ النَّاسِ فِی الْقَبْرِ مُمْطِرًا فَسَوْفَ اُبَکِیْدِ وَإِنْ کَانَ فِی اللَّحٰدِ قَرِی اللَّحٰدِ قبر مِی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اللّف سے سیراب میں بھی بھی بھی ہوا ہی رحمت کی ) بارش سے سیراب رکھے۔ میں تواس پر روتا ہی رجول گا۔ اگر چہوہ قبر ہی میں رہے۔

فَقَدُ كَانَ زَيْنًا لِلْعَشِيْرَةِ كُلِّهَا وَكَانَ حَمِيْدًا حَيْثُمَا كَانَ مِنْ حَمْدِ وها عِنْ حَمْدِ وها عِنْ كَانَ مِنْ حَمْدِ وها عِنْ كَانَ اوارتقال وها عِنْ الله عَنْ الله عَنْ

بَكَتْ عَيْنِيْ وَحُقَ لَهَا الْبُكَاءِ عَلَى سَمْعِ سَجِيَّتُهُ ٱلْحَيَاءُ میری آنکھا یک سرتا پاسخاوت اور حیاشعار پر روتی ہے اور اس آنکھ کے لئے رونا ہی سز اوار ہے۔

لے (الف) میں یبعدن یائے تحانیے ہے معنی'' وہ دور نہ ہوجائے '' ہول گے۔(احرمحمودی) ع اگر چہ کہ بیان تو یہ کیا گیا ہے کہ بیاشعار عبد المطلب کی بیٹی کے بیں لیکن باک اور موجع نذکر کے صینے بیں اس لئے ہم نے بھی مذکر ہی کے صینوں سے ترجمہ کیا ہے فلیند ہو۔(احمرمحمودی)

عَلَى سَهْلِ الْنَحَلِيُقَةِ الْبُطَحِيِّ كَرِيْمِ الْنِحِيْمِ نِيَّتُهُ الْعَلاَءُ الْعَلاَءُ مَرْمِ فوبطاح كر بخوبطاح كر بخوبطاح كر بخوبطاح كر بخوبطاح كر بخوبطاح كر من المنافق الم

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةً ذِى الْمَعَالِي آبِيْكِ الْخَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ لِمُعَالِي آبِيْكِ الْخَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ لِمُعَالِي الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْم

طویل الْبَاعِ اَمْلَسَ شَیْظیمی اَغَرَّکَانَ عُرْتَهُ ضِیاءً کشادہ اور نرم ہاتھ والے بھاری بھر کم سفید پیشانی والے پر جس کی سفیدی ایسی تھی کو یا ایک روشنی ہے۔

اَقَبِّ الْكُشْحِ اَرُوعَ ذِي فُضُولٍ لَهُ الْمَجْدُ الْمُقَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لِلْمُ الْمُخَدُ الْمُقَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لِلَّا الْمُحَدُ الْمُقَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لِللَّا الْمُحَدِّدِ الْمُقَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لِللَّا اللَّهِ مِن وَشَهَا عَت واللهِ بَهْت يَ فَضَلِتُونَ واللهِ بِجُوقَد يُم سَعِرْت وبزرگ اور مَن كاما لك ہے۔

آبِی الضّیْمِ آبُلَجَ هِبُودِیِّ قَدِیْمِ الْمَجْدِ لَیْسَ بِهِ خِفَاءُ الْمَجْدِ لَیْسَ بِهِ خِفَاءُ ظَلَم کی برداشت نہ کرنے والے روشن چہرے والے پرجس کے چہرے سے شرافت اور جمال ظاہر ہوتا تھا۔ جس کی بزرگی اور شرف قدیم ہے جس میں کی تشم کی پوشیدگی نہیں۔

وَمَغْقِلِ مَالِكٍ وَرَبِيْغِ فِهْ وَ فَاصِلُهَا إِذَالْتُمِسَ الْقَضَاءَ جو بَى مَالِكٍ وَرَبِيْغِ فِهْ وَ فَاصِلُهَا إِذَالْتُمِسَ الْقَضَاءَ جو بَى مَا لِك كے لئے بناہ كى جگروں كے نفيلے كے لئے تماش ہوتی تو وہى ان مِن فيصلہ كرنے والا ہوتا تھا۔

وَكَانَ هُوَ الْفَتَى كُرَمًا وَجُوْدًا وَبَاْسًا حِيْنَ تَنْسَكِبُ الدِّمَاءُ جودو عَلَيْ وَاللَّهِ الْمَوْنَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مَضَى قُدُمًا بِذِی رُبَدٍ خَشِیْبٍ عَلَیْهِ حِیْنَ تَبْصِرُهُ البُهَاءُ قدیم سے اس کا بیمال رہا ہے کہ جب تواہے جو ہروالی میقل کی ہوئی (تلوار) کے ساتھ ویھتا تواس پررونق نظرا تی تھی۔ ابن استحق نے کہا کہ محمد بن سعید بن سینب نے دعوی سے بیان کیا ہے کہ جب زبان بند ہوگئ تو عبدالمطلب نے اپنے سر سے اشارہ کر کے کہا کہ ہاں مجھ پرایسے ہی بین کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ میتب مزن بن ابی و جب بن عمر و بن عائذ بن عمر ان بن مخز و م کا بیٹا تھا۔
ابن آمخق نے کہا کہ حذیقة بن غانم بن عدی بن کعب بن لوئی والاعبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف پر دوتا اور اس کی نضیلت اور قریش پرقصی کی ۔ اور پھر اس کے لڑکوں کی نضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
اور بیمدح وستائش اس نے اس لئے کی کہ وہ چار ہزار در ہم کے بدلے پکڑلیا گیا اور مکہ میں روک لیا گیا نقا تو اس کے پاس سے ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب گزرا اور اس نے اس کی اوائی کی ۔ وہ شعر

اَعَیْنَی جُودًا بِالدُّمُوعِ عَلَی الصَّدُرِ وَلا تَسْامَا اسْقِیْتُمَا سَبَل الْقَطُو اے میری آنکھوآ نسوول ہے میرے سینے پر خاوت کرواور سستی نہ کروخدا تہہیں بارش کے ان قطرول سے میراب کرے جوز مین پرندگرے ہول۔

وَسُحَا ﴿ وَسُحَا وَاسْجُمَا مَا بَقِيْتُمَا عَلَى ذِى حَيَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَذِى سِنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى ذِى حَيَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَذِى سِنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى ذِى حَيَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَذِى سِنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَلَى رَجُلٍ جِلْدِ الْقُوى ذِيْ حَفِيْظَةٍ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا غَيْرِنِكُسٍ وَلَا هَذُرِ السَّحُضُ رِجُومُضُوطَةُ وَى والا اورلوگول كالمِرتم كا حساب ركھے والا خوب صورت ہے۔ ناقص و ناكارہ نہيں ہے۔

عَلَى الْمَاجِدِ الْبُهُلُولِ ذِى الْبَاعِ وَاللَّهَا رَبِيْعِ لُوِّي فِي الْقُحْرُطِ وَفِي الْعُسْرِ

ل (الف) مين بيس ب\_ (احرمحودي)\_

ع يشعر (الف) يس إور (ب) كم حاشيه ربيمي ب (ج د) يس نبيس بـ (احرمجمودي)

سے (الف) میں الندی ہے معنی دونوں کے قریب تیں۔ (احرمحمودی)

يرت ابن شام ك معدادّ ل

ا یسے خص پر جوعظمت اور شان والا ہے ہرتشم کی بھلائیوں کا جامع ہے۔کشادہ دست اور انعام و ا کرام والا ہے۔ تنگدی اور قحط کے زمانوں میں بنی لوسی کے لئے ابر بہار ہے۔

عَلَى خَيْرِ حَافٍ مِنْ مَعَدٍّ وَفَاعِلِ كَرِيْمِ الْمَسَاعِي طَيِّبِ الْخِيْمِ وَالنَّجْرِ ا یہ محض پر جو بن معد کے نظے یاؤں چلنے والے اور جوتا پہن کر چلنے والے دونوں میں کا بہترین ہے شریفانہ کوششوں والا نیک سیرت نیک فطرت ہے۔

وَخَيْرِهُمْ أَصُلًا وَفَرْعًا وَمَعْدِنًا وَأَخْطَاهُمْ بِالْمَكُرُمَاتِ وَبِالذِّكُر اصل وفرع اورمعدن کے لحاظ ہے ان مین سب ہے بہتر ہے بزرگیوں اور شہرت کے لحاظ ہے مجھی ان سب میں اس کا بڑا حصہ ہے۔

وَآوُلًا هُمْ بِالْمَجْدِ وَالْحِلْمِ وَالنَّهَى وَبِالْفَضْلِ عِنْدَ الْمَحْجِفَاتِ مِنَ الْغُبْرِ عظمت وشان اورحکم وعقل کے لحاظ ہے بھی ان سب سے بڑھ کر ہے۔اور کینہ جومصیبتوں میں فضل وکرم کے لحاظ ہے بھی وہی سب میں بلند ہے۔

عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ الَّذِي كَانَ وَجُهُهُ يُضِيءُ سَوَادَ اللَّيْلِ كَالْقَمَرِ الْبَدْرِ ھیبۃ الحمد پرجس کا چبرہ رات کی تاریکی کو چودھویں رات کے جاند کی طرح جگمگادیتا ہے۔ وَسَاقِي الْحَجِيْجِ ثُمَّ لِلْخُبْزِ هَاشِمٌ وَعَبْدِ مَنَافٍ ذَٰلِكَ السَّيَّدُ الْفِهْرِي عبد مناف بی فہر کا سر دار حجاج کو ( زمزم پلانے والا اور رونی کو چور کر ( ثرید بنا کر کھلانے )

طَوَى زَمْزَمًا عِنْدَ الْمَقَامِ فَأَصْبَحَتْ سِقَايَتُهُ فَخُرًا عَلَى كُلِّ ذِي فَخَرِ اس نے زمزم کومقام ابراہیم کے پاس پھروں سے بنایا تو اس کا یہ کنواں ہر فخر کے قابل شخص پر فخر كرنے كے قابل ہو گيا۔

لَبِيْكِ عَلَيْهِ كُلُّ عَانِ بِكُرْبَةٍ وَآلُ قُصَيِّ مِنْ مُقِلِّ وَذِي وَفُرِ ہرایک آفت میں تھنے ہوئے کو جائے کہ اس پر روئے اور بی قصی کے تومحتا جوں اور مالداروں سب کواس پررونا جاہے۔

بَنُوهُ سَرَاةً كَهُلُهُمْ وَشَبَابِهُمْ تَفَلَّقَ عَنْهُمْ بَيْضَةُ الطَّايرِ الصَّقْرِ

اس کے لڑے خواہ دہ نوعمر ہوں یا عمر رسیدہ سب کے سب جواں مرد ہیں گویا شہباز کا انڈ ایھٹ کردہ سب کے سب نکل آئے ہیں۔

قُصَیُّ الَّذِیْ عَادَی کِنَانَهٔ کُلَّهَا وَرَابَطَ بَیْتَ اللَّهِ فِی الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْیُسْرِ وَقَصَی وہ فَحْص ہے جس نے تمام بن کنانہ ہے وشمنی کرلی اور تنگدتی اور خوشحالی میں بیت اللہ ہے دائمی تعلق رکھا۔

فَإِنْ تَكُ غَالَتُهُ اللَّمَنَايَا يَا وَصَرُفُهَا فَقَدْ عَاشَ مَيْمُونَ النَّقِيْبَةِ وَالْأَمْوِ الرَّمُونَ النَّقِيْبَةِ وَالْأَمْوِ الرَّمُونَ لَكُ عَاشَ مَيْمُونَ النَّقِيْبَةِ وَالْأَمْوِ الرَّمُونَ لَكُ عَاشَ مَيْمُونَ النَّقِيْبَةِ وَالْأَمْوِ الرَّمُونَ لَ عَالَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

و آبْقَی رِ جَالًا سَادَةً غَیْرَ عُزّل مَصَالِیْتَ آمْنَالَ الرُّدَیْنِیَّةِ تُ السَّمْرِ اورایے جوانمردوں سرداروں کو باقی چھوڑ گیا ہے جو کمزوریا نہتے نہیں (بلکہ ہر معالمے میں) گندی رنگ کے ردین نیزوں کی طرح گھس پڑنے والے ہیں۔

آبُوُ عُنَّبَةَ الْمُلْقِي إِلَى جِبَاءَهُ آغَرُّ جِجَانُ اللَّوْنِ مِنْ نَفَوِغُرِّ الرَّعْتِ جَمَانُ اللَّوْنِ مِنْ نَفَوِغُرِّ الوعتب جَمِهِ نَيْ بَنِيا ہِ وَالْ بَیْ وَالاس خُوسفیدرنگ والائیک لوگوں میں ہے ہے۔ وَحَمْزَةُ مِثْلُ الْبَدْدِ يَهْتَزُ لِلنَّدای نقِي القِیَابِ وَالذِّمَامِ مِنَ الْغَدْدِ اور حَمْزَه بدر کی طرح روش جبیں ہے اور سخاوت کر کے سرور میں جھو منے لگتا ہے اور اس کا لہاس اور اس کی ذمہ داریاں بوفائی کے دھبوں سے یاک وصاف ہیں۔

وَعَبْدُ مَنَافٍ مَاجِدٌ ذُوْ حَفِيْظَةٍ وَصُولٌ لِذِى الْقُرْبِلَى رَحِيْمٌ بِذِى الصِّهْرِ اورعبدمناف بزرگيول والا اورلوگول كائلاان عين رضة كومضبوط كرف والا اورسم ميان كائلاان عين آف والا عين مهر بانى عين آف والا عيد الا عين مهر بانى عين آف والا عيد

کھُولُھُمْ خَیْرُ الْکُھُولِ وَنَسْلُھُمْ گَنَسُلِ الْمُلُولِ لَا تَبُوْرُولَلَا تَحْدِیُ ان کے بڑے بوڑھوں میں بہترین اور ان کی اولا د بادشا ہوں کی اولا د کی طرح نہ ہلاک ہوتی ہے نہ گھٹی ہے۔

ل (الف) غزل باغین معجمۃ ہے جس کے کوئی مناسب معنی تمجھ میں نہیں آتے۔ (احرمحمودی)

ع ردینیه ایک عورت کا نام تھا' جونط بجر (واقع البحرین) میں رہتی تھی۔ اور وہ خود اور اس کا شوہر نیز وں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اس لئے نیز نے اس کی جانب منسوب ہوا کرتے ہیں۔ (احم محمودی)۔

مَتَى مَاتُلَاقِنَى مِنْهُمُ الدَّهُونَاشِنَا تَجِدُهُ بِالْجُوِيَّا اَوَائِلِهِ يَجُوِیُ رَامُهُمُ الدَّهُونَاشِنَا تَجِدُهُ بِالْجُوِيَّا اَوَائِلِهِ يَجُوِیُ رَمَانَهُ بَعِي مَاتُلُو اِس كَانَ مِن كَسَى نُوعَم جوان ہے تو ملے گا تو اس كواس كے اسلاف ہى كى عادتوں ير يائے گا۔

ا البَطْحَا مَجْدًا وَعِزَّةً إِذَا سُتَبِقَ الْخَيْرَاتُ فِي سَالِفِ الْعَصْرِ الْكَانِ الْعَصْرِ الْكَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ

وَفِيْهِمْ بُنَاةً لَ لِلْعُلَا وَ عِمَارة وَعَبْدُمَنَافٍ جَدُّهُمْ جَابِرُ الْكُسُو اوران بَى مِن عُروشرف كے بانى بھى اور بستيول كے بانى بھى اور عبر مناف جوان كا دا دا تھا' بِانْكَاحِ عَوْفٍ بِنْتَهُ لِيُجِيْرَنَا مِنْ اَعُدَائِنَا إِذْ اَسْلَمَتْنَا بَنُو فِهْوِ بِانْكَاحِ عَوْفٍ بِنْتَهُ لِيُجِيْرَنَا مِنْ اَعُدَائِنَا إِذْ اَسْلَمَتْنَا بَنُو فِهْوِ ابْنَى بَيْ كُووف كَ وَوْلَ مِن اللَّهُ اللَّ

فَسِوْنَا تَهَامِیَ الْبِلَادِ وَ نَجُدَهَا بِاَمْنِهِ حَتَّی خَاضَتِ الْعِیْرُ فِی الْبَحْرِ تَوْمَم تَهَامداور نجد کے شہروں میں اس کے امن وامان میں سفر کرنے گئے یہاں تک کہ قافلے سمندر میں رواں ہو گئے۔

وَهُمْ حَضَرُوا والنَّاسُ بَادٍ فَرِيْقُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا إِلَّا شُيُوْخُ بَنِيْ عَمْرِو ان ہی لوگوں نے تدن اختیار کیا جب لوگوں کا ایک گروہ دیہاتی زندگی ہی میں تھا۔اور وہاں بی عمر و کے چند شیورخ کے سواکوئی نہ تھا۔

بَنُوْهَا دِیَارًا جَمَّةً وَطَوَوْابِهَا بِنَارًا تَسِتُّ الْمَاءَ مِنْ ثَبَجِ الْبَحْرِ لِلَّ الْمَاءِ مِنْ ثَبَجِ الْبَحْرِ لِلَّ اللَّهِ الْمَاءِ مِنْ ثَبَجِ الْبَحْرِ لِلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي الللللِّلِي اللللللِّلِي الل

لِكَیْ يَشُرَبَ الْحَجَّاجُ مِنْهَا وَغَيْرُهُمْ إِذَا الْبَتَدَرُوْهَا صُبْحَ تَابِعَةِ النَّحْوِ تَاكَدُو النَّحُو تَاكِمَ النَّحُو تَاكِمَ اللَّهُ النَّحُو تَاكِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهِ وَ وَمِر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهِ وَ وَمِر اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهِ وَهُ قَرَبِانَى كَ وَوَمِر اللَّهُ عَلَاهِ وَوَمِر اللَّهُ عَلَاهِ وَوَمِر اللَّهُ عَلَاهِ وَمِر اللَّهُ اللَّ

لے (الف) میں نباہ ہے جس کے معنی ۔ اور ان ہی میں ایسے بھی ہیں جوعالی مرتبہ کے لئے شرف وتاج ہیں۔ (احمد محمودی) ع (الف) بحریر بالف لام تعریف نہیں ہے۔ (احمد محمودی)

فَلَاثَةَ اللَّا الْاَحَاشِ وَالْجِحْوِ الْحَوْدَ اللَّا الْاَحَاشِ وَالْجِحْوِ الْحَوْدِ الْحَالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَهُمْ جَمَعُواْ حِلْفَ الْآحَابِيْشِ كُلِّهَا وَهُمْ نَكَّلُواْ عَنَا غُوَاةَ بَنِي بَكُرِ ان بَى لُوگوں نے بنی برکے ان بی لوگوں نے بنی برکے گراہوں کو ہم سے دفع کیا۔

وَلَا تَنْسَ مَا اَسدَى ابْنُ لُبُنِّى فَإِنَّهُ فَاللَّهُ لَكُ السَّدَى يَدًا مَحْقُوفَةً مِنْكَ بِالشَّكُو وَلَا تَنْسَ مَا اَسدَى ابْنُ لُبُنِّى فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

و اَنْتَ ابْنَ لَبْنَى مِنْ قُصَى إِذَا انْتَمَوْ اللَّهِ مِنْ الصَّدْرِ الصَّدْرِ السَّنُولِ السَّنُولِ السَّنُولِ السَّنُولِ عَلَى السَّنُولِ السَّنُولِ عَلَى السَّنُولِ عَلَى السَّنُولِ مِن السَّنُولِ عَلَى السَّنَالِ السَّنُولِ عَلَى السَّنَالِ السَّنُولِ عَلَى السَّنَالِ السَّنَالِ السَّنَالِ السَّنَالِي السَّنَالِي السَّنَالِ السَّنَالِي السَّنَالِي السَّنَالِ السَّنَالِي السَّلَيْمِي السَّنَالِي السَّلَيْمِي السَّلَيْمِ السَّلَيْمِي

سَبَقُتَ وَفُتَ الْقَوْمَ بَذُلًا وَنَائِلًا وَسَدْتَ وَلِيْدًا كُلَّ ذِي سُودَ دغَمْرِ تَوجودو عامِن مَام لوگول سے اتنا آ کے بڑھ کیا کہ سب کی نظروں سے غائب ہوگیا۔ اور تو کم می

ہی میں سیادت میں ڈو بے ہوئے بڑے بڑے سر داروں کا سر دار بن گیا۔ وَأُمُّكَ سِرٌّ مِنْ خُزَاعَةَ جَوْهَرٌ إِذَا حَصَّلَ الْأَنْسَابَ يَوْمًا ذُوْ والْخَيْر علم انساب کے ماہر دں نے جب نسب دیکھے تو معلوم ہوا کہ تیری ماں خز اعۃ میں کا ایک بہترین جو ہر ہے۔ الِّي سَبًا الْإِبْطَالِ تُنْمَى وَتَنْتَمِى فَاكُرِمْ بِهَا مَنْسُوْبَةً فِي ذُرًا الزُّهُو اس کوسبا کے مشاہیر کی جانب منسوب کیا جاتا ہے اور وہ حقیقة پینسبت رکھتی بھی ہے۔ تو وہ کیسی کچھظمت والی ہوئی جورونق (یا پھول) کی انتہائی چوٹی سےنسبت رکھنے والی ہے۔ أَبُوْشَمِرٍ مِنْهُمْ وَعَمْرُو بْنُ مَالِكِ وَذُوْجَدَن مِنْ قَوْمِهَا وَآبُوالْجَبْر ابوشمراءعمرو بن ما لک بھی انہیں میں کے ہیں اور ذوجدن اور ابوالجبر بھی ای کی قوم کے افراد ہیں۔ وَ اَسْعَدُ قَادَ النَّاسَ عِشْرِيْنَ حِجَّةً يُؤيَّدُ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ بِالنَّصْرِ اور اسعد جس نے جس جو ں میں تمام لوگوں کی قیادت کی ان مقامات میں اس کی امداد اور . تمایت کی جاتی رہی ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ "امك سو من خواعة" ےشاعر كى مرادابولہب ہاس كى مال لبنى ہاجر خزاعی کی بین تھی ۔ اور باجویا او ائلہ کی روایت ابن ایخی کے سوادوسروں سے ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مطرود بن کعب الخز اعی نے عبد المطلب اور بن عبد مناف کا مرثیہ لکھا ہے۔ يًا آيُّهَا الرَّجُلُ رَحْلَهُ هَلَّا سَأَلْتَ عَنْ آلِ عَبْدِ مَنَافِ ا ہے سغر کرنے والے شخص تو نے عبد مناف کے خاندان والوں کا پتا کیوں نہ بوج چولیا۔ هَبَكَتُكَ أُمُّكَ لَوْحَلَلْتَ بِدَارِهِمْ ضَمِنُوْكَ مِنْ جُرْمَ وَمِنْ اِقْرَافِ تیری ماں بچھ برآ ہوزاری کرے۔اگرتوان کےمحلّہ میں از تاتو تیرے جرموں کی دہ ضانت کرتے اور دو غلے بن ہے وہ تجھ کو بچاتے۔(لیعنی تیری بیٹیوں کوذلیل خاندانوں میں بیاہے جانے ہے جس کی وجہ سے تیری نسل دوغلی ہوجائے وہ بچالیتے )۔

الْمُنْعِمِيْنَ إِذَا النَّجُوْمُ تَغَيَّرَتُ وَالظَّاعِنِيْنَ لِرِحْلَةِ الْإِيلَافِ وہ ناز وقع میں بسر کرنے والے جوستاروں کے متغیر ہونے تک خواب راحت میں رہتے ہیں اور وہ سفر کرنے والے جو (صرف) شوقیہ سفر کیا کرتے ہیں۔

لے تعنی میموال شعر جس کے دوسر معرع میں 'تجدہ یا جویا اوائلہ تجدی " ہےاس کی روایت ابن ایخی کے سوادوسروں نے کی ہے۔این اعلق نے نہیں کی۔ (احم محودی)

وَالْمُطْعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ جَبِ وَالْمُطْعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ وَه جب مُخْلَفُ مِوا ثَيْنِ چل ربی مول يہاں تک که آفا بھی بحطوفان تیز میں غائب موجائے وہ کھاٹا کھلانے والے ہیں۔ یعنی بیلوگ شخت قحط کے اندھیری راتوں میں بھی مسافروں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔

IAT > SERVICE CO

اَلْخَالِطِیْنَ عَنِیَّهُمْ بِفَقِیْرِ هِمْ حَتَّی یَعُوْدَ فَقِیْرُهُمْ کَالْگافِیُ اوران میں کے ماتھ میل جول کرانے والے ہیں تاکہان میں کے تنگ دستوں کے ساتھ میل جول کرانے والے ہیں تاکہان میں کا تنگدست بھی دولتمندوں کی طرح ہوجائے۔

اِمَّا هَلَکُتَ اَبَا الْفِعَالِ فَمَا جَرَى مِنْ فَوْقِ مِثْلِكِ عَقْدُ ذَاتِ نِطَافِ اِمَّا هَلَکُتَ اَبَا الْفِعَالِ فَمَا جَرَى مِنْ فَوْقِ مِثْلِكِ عَقْدُ ذَاتِ نِطَافِ اللهِ عَلَمْ كَرُدَارُحُصُ خَدَا كَرِ عَلَمُ كُومُوت نَهُ آئِ يُونَكُ كَى نَطِغْ وَالَى كَعَقَد فِي تَيْرِ عَنِي اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الله آبینک آخی الْمَگارِمِ وَحُدَهٔ وَالْفَیْضِ مُطَّلِبٍ آبِی الْاَضْیَافِ جَرْتَی اللهٔ اَبِی الْاَضْیَافِ جَرِ تَیرے باپ مطلب کے جو کر بیانہ صفات میں یکتا اور سرتا یا سخاوت اور ایبا مہمان نواز (قال) کہ کویامہمانوں کا باپ ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ پھر جب عبدالمطلب بن ہاشم کا انقال ہوگیا۔ تو زمزم اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر ان کے بعد العباس بن عبدالمطلب متولی ہوئے۔ حالانکہ وہ اس وقت اپنے تمام بھائیوں سے چھوٹے تنظے۔ اور یہ تولیت اسلام کے ظہوراور توت حاصل کرنے تک بھی انہیں سے وابستہ اور انہیں کے ہاتھ میں رہی ۔ اور رسول الدُمَنَا اللّٰیَ ان کی دیریہ تولیت کو برقر اررکھا۔ اور آج تک بھی عباس کے سبب سے وہ تولیت آل عباس ہی میں ہے۔

### رسول التُدمَّنَ التَّيْرِيمُ كا ابوطالب كى سريرتى ميں رہنا

اوررسول الله منال في المطلب كے بعدائي جيا ابوطالب ہى كے ساتھ رہتے تھے لوگوں كا خيال ہے كہ آ ہے كہ چيا ابوطالب كو ميت بھى كرتے رہے ہيں۔اس كا سبب يہ تھا كه رسول الله منال في الله علیہ الله الله الله الله وونوں ماں اور باپ كی طرف ہے ایک تھے یہ تھے بعنی تھے تھے بھائى بھائى تھے۔ان كى نانى فاطمہ عمرو بن عائمذ بن عبد بن عمران بن مخزوم كى بيئى تھيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عائذ عمران بن مخز وم کا بیٹا تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ رسول اللہ منافی فیا کے دا داکے بعد آپ کی سرپرتی ابوطالب ہی کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں کے پاس اور انہیں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھے کی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ بنی لہن میں کا ایک مخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ لہب از دشنواہ کی اولا دیس سے تھا۔ جو پیش گوئی کرنے والا تھا۔ جب وہ مکہ آتا تو لوگ اس کے پاس اپنے لڑکوں کو لاتے۔ وہ انہیں دیکھتا اور لوگوں سے ان کے متعلق پیش گوئیاں کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ جب کم عمر تھے تو ابوطالب ان لڑکوں کے ساتھ جن کواس کے پاس لار ہے تھے آپ کو بھی لائے۔ اس نے رسول اللہ شکا ہے گئے کہ وہری طرف مصروفیتوں نے اس کو آپ کی جانب سے دوسری طرف مصروف کردیا۔ جب وہ فارغ ہواتو کہا کہ اس لڑکے کوتو میر بے پاس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی جانب ہوگی جانب اس کو تو میر میں باس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی جانب اس کے باس سے الگ کر دیا۔ وہ کہنے لگا اربے تم لوگوں پر افسوس ہے اس کو جن کو جس کو میں نے ابھی دیکھا تھا میر بے پاس لوٹالاؤ۔ خدا کی قتم اس کی تو بڑی شان ہوگی۔ راوی نے کہا کہ پھرتو ابوطالب آپ کو لے گئے۔

# قصه بخرا

تعارض کرتا تھا ندان ہے کوئی بات کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بیسال آیا۔اوریہی لوگ اس کے کلیسا کے قریب اترے توان کے لئے اس نے بہت ساکھانا تیار کیا۔لوگوں کا خیال ہے کہ اس دعوت کی پیروجہ تھی کہ جب وہ ایخ کلیسا میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ایک چیز دیکھی ان کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے کلیسا میں تھا اور بیلوگ آ رہے تھے تو اس نے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ كُو قافلے ميں اس حال ميں ديکھا كه آپ لوگوں كے درميان ہيں اور آپ پرایک ابرکا مکڑا ساینگن ہے۔ راوی نے کہا کہ بیلوگ آکراس کے قریب ہی ایک درخت کے ساپے میں اترے تو اس نے ابر کے نکڑے کواس وقت دیکھا جبکہ وہ درخت پر سایڈ کن تھا۔اور درخت کی ڈالیاں رسول الله منگافتی کم مجمک محی تھیں۔ کہ آپ اس کے بیجے سامیہ میں تشریف فر ماہوں۔ جب بحیرا نے بیرہ یکھا تو اینے کلیسا ہے اترا۔ اور کھانے کی تیاری کا تھم دے کرآیا۔ کھانا تیار ہوا۔ اور اس نے ان لوگوں کے پاس آ دمی کے ذریعے کہلا بھیجا کہا ہے گروہ قریش میں نے تمہارے لئے کھانا تیار کیا ہے۔اور میری خواہش ہے کتم سب کے سب آؤ۔خواہتم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا غلام ہویا آزاد۔ان میں کے ایک شخص نے اس ہے کہا آج تو تمہاری حالت ہی کچھاور ہے۔ہم تو تمہارے پاس سے بار ہا گزرے ہیں۔تم ایسا برتاؤ تو ہمارے ساتھ کرتے نہ تھے۔ آج کونی غیرمعمولی بات ہے۔ بھیرانے کہا تونے سچ کہا۔ جو پچھتو کہدر ہاہے حالت تو و یسی ہی تھی۔لیکن تم لوگ مہمان ہو۔میری خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لئے کھانا تیار کروں کہتم سب کھاؤ۔ پھرسب کے سب اس کے یاس جمع ہو گئے۔اوررسول الله مُثَاثِیْنِمُ اپنی کم عمری کے سبب ان لوگوں کے کجاووں کے پاس اس درخت کے نیچےرہ گئے۔ جب بحیرا نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ صفت' جواس کے خیال میں تھی'اور جس کووہ جانتا تھا' نہ دیکھی تو کہاا ہے گروہ قریش تم میں کا کوئی شخص میرے یاس کے کھانے سے رہ نہ جائے۔ انہوں نے کہا اے بزرگ تیرے پاس آنے سے بجز ایک لڑکے کے کوئی ایسا تخض نہیں جھوٹا جس کو تیرے پاس آنا جا ہے تھا۔ وہ لڑ کا عمر میں سب سے جھوٹا ہے۔ اس لئے وہ ہمارے کجاووں کے پاس رہ گیا ہے اس نے کہا ایسا نہ کرو۔اس کو بھی بلواؤ کہ وہ بھی اس کھانے میں تم سب کے ساتھ رہے۔ قریش کے ایک مخص نے انہیں کے ساتھ تھا کہالات وعزیٰ کی قتم ہمارے لئے باعث ذلت ہے کہ ہم میں کا عبدالله بن عبدالمطلب کا بیٹا کھانے سے جھوٹ رہے۔ پھروہ آپ کے یاس گیا۔اور آپ کو گود میں اٹھالا یا۔اوران لوگوں کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا۔اور جب آپ کو بچیرا نے دیکھا تو نہایت ہی غور سے آ پ کود کیھنے لگا۔اور آ پ کے جسد مبارک کے ان خاص خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن کے صفات آپ کی شناخت میں اپنی پاس پاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور اِدھراُ دھر چلے گئے تو وہ اٹھ کرآپ کے پاس آیا۔ اور کہا اے لڑکے لات وعزیٰ کی قتم دے کر میں تجھے سے بوچھتا ہوں کہ جوجو بات میں تجھ سے بوچھوں بتاتا جا اور بحیرانے ایسا آپ سے اس لئے کہا کہ اس نے آپ کی قوم کوان دونوں کی قتمیں کھاتے ہوئے سناتھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ مُنَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰم اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَا اللّٰ اللّٰم اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰم اللّٰ اللّٰم اللّٰ اللّٰم ال

لَا تَسْالُنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى شَيْنًا فَوَاللَّهِ مَا ٱبْغَضْتُ شَيْنًا قَطُّ بَغْضَهُمَا.

"لات وعزیٰ کی قسم دے کر جھے سے کوئی بات نہ پوچھے خدا کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کی چیز سے بھی بھی نہیں رہا۔ تو بحیرانے آپ سے کہااللہ کی قسم کہ آپ مجھے وہ ہتلا ہے جو آپ سے میں پوچھتا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا:

سَلْنِیْ عَمَّا بَدَالِكَ جَوْتَهمیں مناسب معلوم ہو وہ مجھ ہے دریافت کرو پھر وہ آپ ہے آپ کے حالات آپ کی نینڈ آپ کی ہیئت اور آپ کے معاملات کے متعلق سوالات کرنے لگا۔اور رسول الله مَالَّةُ اِنْتُمُ اَپ کی نینڈ آپ کی ہیئت اور آپ کے معاملات کے متعلق سوالات کرنے لگا۔اور رسول الله مَالَّةُ اِنْتُمُ اَپ کے ان صفات کے موافق ہوتی بھی اس کو اپنے حالات کی نسبت خبر دیئے گئے۔اور وہ تمام با تمیں آپ کے ان صفات کے موافق ہوتی گئیں۔ جواس کے پاس تھیں پھر اس نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا اس نے دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت (کا نشان) اس مقام پر موجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس شانوں کے درمیان مہر نبوت (کا نشان) اس مقام پر موجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس (مرقوم) تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ سینگیوں کے نشان کا ساتھا۔ ابن آخل نے کہا کہ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو آ پ کے پچچا ابوطالب کی جانبوں نے اس سے کہا اس لڑکے کا تم سے کیارشتہ ہے۔ انہوں نے اس سے کہا میرا بیٹا ہے۔ بچیرا نے ان سے کہا یہ تہارا بیٹا نہیں۔ اس لڑکے کا باپ زندہ نہ ہوتا چا ہے ۔ انہوں نے کہا میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے باپ نے کیا کیا۔ یعنی وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اس وقت انقال ہوا جب اس لڑکے کی ماں حاملہ تھیں۔ اس نے کہا تم نے بچ کہا تم اپنے بھینچ کولیکر اس کے شہر کو واپس جاؤ۔ اور یہود سے اس کی حفاظت کروخدا کی قتم اگر انہوں نے اس کو دکھے لیا۔ اور اس کے متعلق جو پچھے میں نے جاتا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچا تا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس متعلق جو پچھے میں نے جاتا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچا تا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس کے شہر جلد چلے جاؤ آ پ کے پچ

لے (ب ج د) میں من اشیاء من حاله من نومه ہے (الف) میں فی نومه ہے جس کے معنی برہوں کے کہ نیند میں کیا حالت رہتی ہے۔ (احمد محمودی)

ابوطالب جب اپنی شام کی تجارت سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلد نکلے اور آپ کو لے کر مکہ چلے آئے۔ لوگوں نے اپنی روایتوں میں بیرخیال بھی ظاہر کیا ہے کہ زریراور تمام اور درلیس نے بھی جواہل کتاب ہی میں سے تھے ای سفر میں جس میں آ باہے جیا ابوطالب کے ساتھ تھے انہیں نظروں سے رسول الله منگافیام کودیکھا تھا جس نظرے بحیرانے دیکھا تھا۔اورانہوں نے آپ کوضرر پہنچا نامجھی جیا ہالیکن بحیرانے ان کوآپ سے باز رکھااورانہیں اللہ کی یاد دلائی اورانہیں وہ سب باتیں یاد دلائیں جن کووہ اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف اور تذکرہ میں یاتے ہیں۔اوریہ بات بھی جمائی کہ اگروہ سب کے سب اس ارادے پر جووہ آپ کے ساتھ کرنا جاہتے ہیں متفق بھی ہو گئے تو وہ آپ تک بےروک نہ پہنچے سکیں گے۔اوراس نے انہیں نہ چھوڑ احتیٰ کہ وہ اس بات کو بچھ گئے جو وہ ان ہے کہدر ہاتھا۔ آخر اس نے جو بچھ کہااس کی انہوں نے بھی تقیدیق کی۔اور انہوں نے آپ کوجھوڑ ویا۔ اور آپ کے پاس سے لوٹ گئے۔ پس رسول الشرائي فيام نے جوانی کے ميدان میں اس طرح قدم رکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تگرانی اور حفاظت فرمار ہا ہے اور آپ کو ہر طرف ہے تھیر لیا ہے کہ کہیں جاہلیت کی گندگی آپ کو نہ جھو جائے۔اس لئے کہ وہ آپ کا اعزاز اور آپ کی رسالت جا ہتا تھا۔ یہاں تک کہ آ پ من بلوغ کو پہنچے تو اپنی قوم میں مروت کے لحاظ ہے بہترین' اخلاق میں ان سب ہے اچھے' حسب ونسب میں ان سب ہے زیادہ شریف' پڑوس کے اعتبار ہے ان سب میں بہترین' حکم میں ان سب ے بڑھ کر بات چیت میں ان سب سے زیادہ ہے'امانت داری میں ان سب سے بڑھے ہوئے' پاک دامنی اورعز تنفس کے لحاظ ہے فخش اور ان اخلاق ہے جومشہورلوگوں کے دامن کو نایا ک کر دیتے ہیں' ان سب ہے کوسوں دور تھے۔ یہاں تک کہ آپ میں تمام بھلائیوں کوا کھٹا کر کے آپ کی قوم میں آپ کا نام ہی امین مشہور کر دیا۔ مجھ تک جوروا بیتیں پہنچی ہیں ان سے یہ جسی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللّٰه مُنالِقَیْم کی کم سنی اور ناوا قفیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ جن چیزوں ہے آپ کو بچا تا رہااس کے متعلق آپ ذکر فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ:

لَقَدُ رَايْتُنِي فِي غِلْمَانِ قُرَيْشِ نَنْقُلُ جِجَارَةً لِبَغْضِ مَا يَلْعَبُ بِهِ الْغِلْمَانُ ' كُلُّنَا قَدُ تَعَرَّى وَٱخَذَ إِزَارَةُ فَجَعَلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ ' فَإِنِّي لَآقْبِلُ مَعَهُمْ كَذَلِكَ وَادْبِرُ

ع ليعني خوف فدا عدرايا

س لعني آپ كوشرر منظانے كے خيال كو\_(احرمحمودى)

إِذْ لَكُمَنِيْ لَا كِمَ مَا ارَادَهُ لَـكُمَةً وَجِيْعَةً وَمَيْعَةً وَمَا ارَادَهُ لَكُمَةً وَإِرَكَ.

'' میں نے اپنے آپ کو قریش کے لڑکوں میں پایا جولڑ کین کے بعض کھیلوں کے لئے پھراٹھاتے تھے۔ ہم میں کا ہر ایک برہنہ ہو گیا اور اپنا تہم لیکر اس کو گردن پر رکھ لیا ہے تا کہ اس پر پھر اٹھائے۔ میں بھی ان کے ساتھ اس طرح آتا جاتا ہوں کہ یکا بیکہ کسی نے مجھے ایک مکا مارا جو میرے خیال میں تکلیف دہ نہ تھا اور کہا کہ اینا تہدیا ندھ لے'۔

فَآخَذْتُهُ وَشَدَدْتُهُ عَلَى ' ثُمَّ جَعَلْتُ آخُمِلُ الْحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَى مِنْ بَيْن أَصْحَابِي.

'' تو میں نے اے لے کر باندہ لیا بھر پھرانی گردن پراٹھانے لگااور میرے تمام ساتھیوں میں میرا تېرې بندها مواتها"\_



ابن ہشام نے کہا کہ ان روایتوں میں ہے جن کو مجھ سے ابوعبیدہ نحوی نے ابوعمرو بن العلاء کی روایت ہے بیان کیا یہ ہے کہ جب رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْمِ کی چودہ یا پندرہ سال کی عمر ہوئی قریش اور بنی کنا نہ میں ہے جولوگ ان کے ساتھ تھے اور بن قیس عیلا ن میں لڑائی چھڑ گئی۔ اور اس کے چھڑنے کا سبب پیتھا کہ عروق الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاويه بن بكر بن موازن نے نعمان بن المنذر کے سامان کے اونٹوں کو پناہ دی تھی تو البراض بن قیس نے جو بنی ضمرۃ بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ میں ے تھا کہنے لگا کیا تو بنی کنانة کے مقالبے میں تو عروۃ الرحال اس معالبے میں دلچیبی لے کر نکلا۔اورالبراض بھی اس کی غفلت کا موقع تلاش کرتا نکلا۔ یہاں تک کہ جب وہ ذی طلال میں مقام تیمن کے بلندمقام پرتھا تو عروہ غافل ہو گیا اور البراض نے اس پر حملہ کر کے اس کوحرمت والے مہینوں میں قبل کر ڈ الا اس لئے اس جنگ کا نام جنگ فجاررکھا گیا۔البراض نے اس کے متعلق پیشعر کیے ہیں۔

وَدَاهِيَةٍ تُهِمُّ النَّاسَ قَبْلِي شَدَدُتُ لَهَا بَنِي بَكُر ضُلُوْعِيْ اے بی بحر میں نے الی آفت کے لئے 'جس کو جھے سے پہلے والے نہایت اہم بجھتے تھے' کمر ہمت یا ندھ لی۔

هَدَّمْتُ بِهَا بُيُوْتَ بَنِي كِلَابٍ وَٱرْضَعْتُ الْمَوَالِيَ بِالضَّرُوْعِ

میں نے اس ہمت کے ذریعے بن کلاب کے گھر ڈھادیئے اورغلاموں کوان کی مال کی جیما تیوں کا دودھ پلا دیا ( یعنی انہیں ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ان پر سخت آفت ڈھائی۔انہیں خوب ذلیل کیا)۔

رَفَعْتُ لَهُ يَدَى بِذِي طِلَالِ فَحَرَّ يَمِيْدُ كَالْجِذْعِ الصَّرِيْعِ مقام ذی طلال میں میں نے اپنے ہاتھا س پراٹھائے تو وہ گھوم کرشہتیر کی طرح زمین پراوندھا گرا۔ اورلبید بن ربیعة بن ما لک بن جعفر بن کلاب نے کہا ہے۔

ٱللَّغَ إِنْ عَرَضْتَ بَنِي كِلَابٍ وَعَامِرَ وَالْخُطُونِ لَهَا مَوَالِي ا ہے خص اگر تو بن کلاب ہے ملے تو بیہ بیام پہنچا دے اور بنی عامراور بنی الخطوب تو ان کے غلام ای ہیں۔ یاان کے چیازاد بھائی اور رشتہ دار ہی ہیں۔

وَ بَلُّغُ إِنْ عَرَضْتَ بَنِي نُمَيْرٍ وَآخُوالَ الْقَتِيْلِ بَنِي هَلَالِ اور بن نمیر سے تو ملے تو انہیں بھی یہی پیام پہنچا دینا اور مقتول کے مامووں بعنی بن ہلال سے ملا قات ہوتو ان ہے بھی یہی کہددینا۔

باَنَّ الْوَافِدَ الرَّحَّالَ آمْسَى مُقِيْمًا عِنْدَ تَيْمَنَ ذِي طِلاَل کہ وافد الرحال ذی طلال کے مقام تیمن میں سرشام آ کرکھبر گیا ہے ( یعنی تمہارے مقابلہ کے لخ تارب)۔

ابن ہشام نے اس کی جن ابیات کا ذکر کیا ہے ان میں بیابیات موجود ہیں پھرایک شخص نے قریش کے یاس آ کرکہا کہ البراض نے عروہ کوتل کر دیا ہے اور حرمت والے مہینوں میں مقام عکا ظ (میس آنے) کا ارادہ رکھتا ہے۔تو انہوں نے ایس حالت میں کوچ کیا کہ ہوا زن کواس کی خبر بھی نہ ہوئی ۔ پھرانہیں خبر پینچی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے انہیں ملالیا ان میں جنگ ہوئی یہاں تک کہ رات ہوگئی اور وہ حرم میں داخل ہو گئے تو ہوازن نے ان سے ہاتھ روک لیااس آج کی جنگ کے بعد کئی بارآپ میں جھڑ بیں ہوئیں اورلوگوں کے مختلف جتھے ہو گئے قریش اور کنانۃ کے ہر قبیلے کا سر دارانہیں میں کا ا یک ایک اور قیس کے ہر قبیلے کا سر دارانہیں میں کا ایک شخص ہو گیا۔ان کی بعض جنگوں میں رسول اللّٰه مَثَالَةُ يَوْمُ نے شركت فرمائى ہے آپ كے جياؤں نے آپ كوا ہے ساتھ لے ليا تھا۔رسول الله من الله عن الله مایا:

كنت انبل على اعمامي.

'' میں اپنے چپاؤں کووہ تیردیتا جاتا تھا جوان کے دشمنوں کی جانب ہے آتے تھ'۔
ابن ایحل نے کہا کہ جنگ فجار چیڑی تو رسول اللّہ مَّلَ فَیْرِّا ہیں سال کے تھے۔اس جنگ کا نام فجاراس وجہ سے پڑا کہ اس جنگ میں ان دونوں قبیلوں کنا نہ اورقیس عیلان نے اپنے درمیانی تعلقات میں بعض حرام کا موں کو بھی حلال قرار دے لیا تھا قریش و کنا نہ کا قائد حرب بن امیہ ابن عبد الشمس تھا۔اس روز دن کے پہلے جھے میں تو بنی کنا نہ پر فتح یا ب رہے۔اور جب دن کا درمیانی حصہ شروع ہوا تو بنی کنا نہ کو بن قیس پر فتح حاصل ہوگئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جتنامیں نے جنگ فجار کا بیان کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ طویل ہے۔سیرت رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ کے بیان کا انقطاع مجھے اس کے کمل بیان کرنے سے مانع ہے۔

# رسول الله مَا الله عَالَمُ الله عَلَيْهِ كَا حَد يجه مِنْ الله الله عَلَيْهِ كَا حَد يجه مِنْ الله الله عَقد

ابن ہشام نے کہا کہ جب رسول الدّقرُ اللّه عَلَیْ الله بن مرة بن کعب بن لوگ بن غالب سے عقد فر ہایا اور بیان وا قعات میں اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلا ب بن مرة بن کعب بن لوگ بن غالب سے عقد فر ہایا اور بیان وا قعات میں سے ہے جس کی روایت ابوعمر والمد نی ہے متعدوا بل علم نے بھے ہے کی۔ ابن آخل نے کہا کہ خد بجہ بنت خو یلد ایک شریف مالدار اور تا جرعورت تھیں ۔ ابنا مال دے کر لوگوں کو تجارت میں لگا دیتیں اور ان کے ساتھ شریک تاجربی تھارت ہوں الله مُؤلید فی اس میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتیں ۔ اور خود قریش کے لوگ بھی تاجربی تاجربی خور پیشی رسول الله مُؤلید فی اس میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتیں ۔ اور خود قریش کے لوگ بھی تاجربی فریخی تو آپ کو بلوا بھیجا۔ اور آپ سے درخواست کی کہ ان کا مال لے کر ان کے ایک غلام کے ساتھ ۔ جس خبر پینی تو آپ کو معاوضہ اس معاوضے سے خبر پینی تو آپ کو معاوضہ اس معاوضے سے زیادہ دیں گی جود و سرے تاجروں کو دیتی تھیں ۔ تو رسول الله مُؤلید نی ورخواست قبول فر مائی اور ان کا نام میسرہ تھا تجارت کے لئے آپ شام میسرہ بھی فکا۔ اور شام پہنچ تو رسول الله خالید نی ورخواست قبول فر مائی اور ان کا ور ان کا مال لے کر فکلے۔ اور آپ کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی فکا۔ اور شام پہنچ تو رسول الله خالید کی اور بی کا میں ہوں کو دیکھ کر اس سے کہا کہ یہ کون ہے جو اس درخت کے بنچ اتر اے میسرہ و نے اس سے کہا کہ یہ گوئی خومی نہیں اتر ا

ہے۔غرض رسول الله مَا الله مَّا مِن مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا جا ہاخرید فرمالیا۔ پھرواپس مکہ تشریف لائے اورمیسرہ آپ کے ساتھ ہی رہا۔لوگ کہتے ہیں کہ جب دو پہر کا وقت ہوتا اور گرمی بخت ہوتی تو میسرہ دیکھا کرتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لئے دوفر شنے آپ پرسانیکن رہتے اورآپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب آپ خدیجہ کے پاس ان کا مال لے کرتشریف لائے توجو مال آپ لائے تھے اس کو انہوں نے بیچا تو مال دگنایا اس کے قریب قریب ہو گیا۔ اور میسرہ نے را ہب کی با تنیں اور آپ پر فرشتوں کا سابی گن ہوتا جو پچھود یکھا کرتا تھاان سے بیان کیا اور جناب خدیج عقل مند شریف اور ہوشیار عورت تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے طفیل ان کے لئے بھی سرفرازیاں جا ہتا تھا۔تو جب میسرہ نے انہیں وہ عظیم الثان خبریں سنائیں تو انہوں نے رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا یاس آ دمی بھیجا اورلوگ کہتے ہیں کہ بیکہلا بھیجا کہا ہے میرے چھا کے بیٹے آپ کے ساتھ رشتہ داری اپنی قوم میں آپ کی ہے مثلی آپ کی امانت داری آپ کے حسن اخلاق اور سچائی کی وجہ ہے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے پھرآ پ ہےاہیے نکاح کی استدعا کی اور جناب خدیجہان دنوں قریش کی عورتوں میں نسب وشرف کے لحاظ ہے افضل واعلیٰ اور مال کے اعتبار ہے تمام عورتوں میں بڑی مالدارتھیں ۔ان کی قوم میں سے ہرایک آرز دمند تھا کہ کاش اس کواس امر پر قدرت ہوتی ۔ آپ کا نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزيٰ بن قصی ابن کلاب بن مرة بن کعب بن غالب بن فہر ہے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدۃ بن الاعصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لوسى بن غالب بن فبر \_ فاطمه كي مال كا نام ہالة بنت عبدمناف بن الحارث بن عمر ولبن منقذ بن عمر و بن معيص بن عامر بن لوسي بن غالب بن فهر - مالة كي مال كا تام قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمر و بن مصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر تھا۔

ندکورہ بالا بیام جب انہوں نے رسول اللہ مظافیۃ کے پاس بھیجا تو آپ نے اپنے بچیاؤں ہے اس کا ذکر کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے بچیا حمز ۃ بن عبد المطلب رحمہ اللہ نکلے۔ اور خویلد بن اسد کے پاس جاکر خدیجہ ہے آپ کی نسبت قر اردی۔ اور ان ہے آپ کا عقد ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول الله مُنَّاثِیَّا نے ان کے مہر میں ہیں جوان اونٹنیاں دیں۔اوریہ پہلی ہی بی تھیں جن سے رسول الله مُنَّاثِیْنِ مایا۔ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسراعقد نہیں فر مایا یہاں تک کہ انتقال فرما گئیں۔اللہ تعالی ان سے راضی رہے۔

لے (الف) میں پہلا بن عمر ونہیں ہے۔ (ب ج د) میں ہے۔ (احمر محمودی)۔ مع (الف) میں نہیں ہے۔ (احر محمودی)

ابن ایخی نے کہا کہ آپ کے فرزند ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولا دحضرت خدیجہ ہی ہے ہوئی القاسم جس کے نام سے آپ کنیت فر مایا کرتے تھے۔اور طاہر۔طیب۔نیب۔رقیدام کلثوم اور فاطمہ میہم السلام (حضرت خدیجہ ہی ہے) تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ کے فرزندوں میں سب سے بڑے قاسم تھےان کے بعد طیب ان کے بعد طالم ملے میں سب سے بڑی رقیہ ان کے بعد فاطمہ طاہراورصا حب زادیوں میں سب سے بڑی رقیہ ان کے بعد زینب ان کے بعد ام کلثوم ان کے بعد فاطمہ تھیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے ابن لہیعہ کی حدیث بیان کی کہا کہ ابراہیم کی والدہ نبی کریم منافقیز کی خواص ماریتھیں جن کومقوش نے آپ کے پاس بطور مدیدروانہ کیا تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ جناب فدیجے نے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ سے اس کا ذکر کیا تھا۔ اور یہانی نفر انی تھے۔ اور کتب بنی بین انہوں نے زمانہ گزاراتھا۔ اور لوگوں کے معلومات بیس سے ان واقعات کو بھی جانتے تھے۔ جو جناب فدیجے کے غلام میسرہ نے راہب کی با تیں اور اپنے چثم وید حالات کا ان سے ذکر کیا تھا کہ دوفر شے آپ پرسابیا آفکن رہا کرتے تھے۔ تو ورقہ نے کہا کہ اے فدیجا اگر میدواقعات صحیح ہیں تو محمد (من اللہ تی اس امت کے بی ہیں۔ اور بیس جانتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہونے والی ہے بیواقعات صحیح ہیں تو محمد (من اللہ تی اس امت کے بی ہیں۔ اور بیس جانتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہونے والی ہے۔ اس امت کے لئے ایک نبی ہونے والا ہے جس کا انتظار ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ یا جیسا پھے انہوں نے کہا۔ راوی نے کہا کہ ورقہ اس معاطی کی نسبت خیال کرتے تھے کہ اس کے وقوع میں تا خیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ اس کے وقوع میں تا خیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ آ خرکب تک انتظار کیا جائے۔ اس کے متعلق ورقہ نے مداشعار کیے ہیں۔

لَجِوْجُتَ وَكُنْتَ فِى اللِّهِ كُوى لُجَوْجًا لَهِمْ طَالَمًا بَعَتَ النَّشيجَا مِينَ فَي اللَّهِ كُوى لُجَوْجًا لَهِمْ عَلَاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

خدیجہ سے میں نے ایک کے بعدایک وصف سنا اے خدیجہ میر النظار بہت دراز ہوگیا ہے۔

بِبَطُنِ الْمَحْتَیْنِ عَلٰی رَجَائِی حَدِیْنَكِ اَنْ ارَی مِنْهُ خُرُوْجَا

اے خدیجہ میں جھتا اور امیدر کھتا ہوں کہ تہاری بات کا ظہور مکہ کے دونوں بطنوں کے درمیاں

ہوگا۔

بِمَا حَبَّرْتِنَا مِنْ قَوْلِ قَسِّ مِنَ الرُّهْبَانِ الْحُرَهُ أَنْ يَعُوْجَا مِنَ الرُّهْبَانِ الْحُرَهُ أَنْ يَعُوْجَا مِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

بِاَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُوْدُ فِيْنَا فَيْ وَنَحْصِمُ مَنْ يَكُوْنُ لَهُ حَجِيْجَا كَمِي مَلَ يَكُوْنُ لَهُ حَجِيْجَا كَمِي (مَنَا فَيْنَا فَيْ مُحَدِ (مَنَا فَيْنَا فَيْ مَعْ مِن عَقريب سردار موجا كيل كاوران كى جانب سے جو شخص كى سے بحث كرے گاوہى غالب رہے گا۔

وَ يَظْهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِياءُ نُوْدٍ يُقِيْمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ اَنْ تَمُوْجَا اور مَنتشر اور مَن الْبِلَادِ ضِياءُ نُوْدٍ يُقِيمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ اَنْ تَمُوْجَا اور مَنتشر اور مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فیکُقّی مَنْ یُحَارِبُهٔ خَسَارًا ویکُلْقَی مَنْ یُسَالِمُهُ فُلُوْجَا اس کے بعد جوآپ ہے جنگ کرے گا نقصان اٹھائے گا اور جوآپ سے مصالحت کرے گا فتح مندرے گا۔

فیالیّتی اِذَا مَا کَانَ ذَاکُمْ شَهِدْتُ وَکُنْتُ اَکْفَرُهُمْ وَلُوْجَا کاش میں بھی اس وقت رہوں جب تہارے آ گے ان واقعات کا ظہور ہو۔ اور کاش اس میں داخل ہونے والوں میں سب سے زیادہ جھے دارر ہوں۔

وَلُوْجًا فِی الَّذِی کَرِهَتْ قُریْشٌ وَلَوْعَجَتْ بِمَکَیْهَا عَجِیْجَا اس دین میں داخل ہو جاؤں جس ہے قریش کو کراہت رہے گی۔ اگر چہوہ اپنے مکہ میں بہت کچھ چیخ پکارکریں (اور لبیک لبیک پکاریں)۔

ا (الف) میں فینا کے بجائے قوما ہے۔ (احمر محمودی)۔ ع (الف) اولھ ہے۔ (احمر محمودی)

اُرَجِی بِالَّذِی کَرِهُوْ جَمِیْعًا اِلٰی ذِی الْعَوْشِ اِنْ سَفَلُوْ اعُرُوجًا جَرِی الْعَوْشِ اِنْ سَفَلُوْ اعُرُوجًا جس چیز ہے ما لک عرش کے پاس سے سرفرازی کا امید دار ہوں جبکہ ان کو ذلت ہوگی۔

وَهَلُ اَمْرُ السَّفَالَةِ غَيْرُ كُفُرٍ بِمَنْ يَخْتَارُ لَمْ مِنْ سَمَكِ الْبُرُوْجَا جَلَ بِمَنْ يَخْتَارُ لَمِ مِنْ سَمَكِ الْبُرُوْجَا جَلَ فَي الْمَرى وَمِرجوں كے لِئَ مُنْتَب فرمایا ہے اسے انكار وكفر كے سواكيا كوئى اور ذلت بھى ہے۔ فَإِنْ يَبْقُوْا وَابْقَ تَكُنْ اُمُورٌ يَضِيعُ الْكَافِرُونَ لَهَا ضَجِيْجَا وَابْقَ تَكُنْ اُمُورٌ يَضِيعُ الْكَافِرُونَ لَهَا ضَجِيْجَا الروه بھى رہوں تو وہ وكھے ليس كے كما ليے اليے واقعات رونما ہوں كے كما فر الله سے خت آہ وزارى كريں گے۔

وَإِنْ اهلِكُ فَكُلُّ فَتَى سَيَلْقَى مِنَ الْأَفْدَادِ مَتْلَفَةً خُرُوْجَا اوراگر میں مرجاؤں تو (تعجب كا مقام نہیں كه) ہر جوان مرد قضا وقدر كے تكم كے بموجب ہلاكت (اوراس دنیاہے) نكل جانے كے وقت ہے تریب میں ملاقات كرنے وال ہے۔

### كعبة الله كي تغمير اوررسول الله مثالثينيا كالحجر اسود كے معاملے ميں تھم بننا

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ منگا ہے کہا ہے جب رسول اللہ منگا ہے کہ اس کے جوئے تو قریش نے تعمیر کعبہ پراتفاق کیا۔
وہ اس بات کی فکر میں تھے کہ اس پر جیب ڈالیس اور کعبۃ کوڈھانے سے ڈرتے بھی تھے۔اوروہ آ دمی کے قد
سے پچھاو نچا سنگ بستہ تھا۔انہوں نے جا ہا کہ اس کو بلند کریں اور اس پر جیبت ڈالیس۔ یہ خیال انہیں اس وجہ
سے پیدا ہوا کہ بعض لوگوں نے کعبہ میں سے خزانہ جرالیا تھا۔جو کعبہ کے اندرایک چہ بچہ میں رہا کرتا تھا۔اور یہ
خزانہ جس شخص کے پاس پایا گیا اس کانا م دو یک تھا جو بنی میلے بن عمر وخزاعی کا غلام تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ قریش نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا حالانکہ قریش کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کوجن لوگوں نے چرایا تھاانہوں نے اس کودو یک کے یاس رکھا تھا۔

روم کے ایک تا جرکی ایک کشتی سمندر نے ساحل جدہ پر لا ڈالی تھی اور وہ ٹوٹ بھوٹ گئ تھی تو ان لوگوں نے اس کی لکڑی لے لی اور کعبہ کی حجیت بنانے کے لئے اس کو تیار کیا۔اور مکہ میں ایک قبطی بڑھئی ربتا تھا۔اس

ل (الف) میں یخآرجع متکلم کا کاصیغہ ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)۔

ع (الف) من بيس ب\_ (احرمحودي)

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احم محمودی)

نے انہیں میں رہ کر بعض ایسی چیزیں تیار کردیں جواس کے قابل تھیں اور ایک سانپ تھا جو کعبہ کے چہ بچہ سے لکلا کرتا تھا۔ جہاں وہ تمام چیزیں رکھی جاتی تھیں جو کعبہ کے لئے روزانہ بطور نذرانہ آتی تھیں بیسانپ دھوپ کھانے کے لئے کعبہ کی دیواروں پر آ بیٹھ آاور لوگ اس ہے ڈرتے اس لئے کہ جب کوئی اس کے زدیک جاتا تو وہ اپناسر اٹھا تا اور منہ کھول آاور پھٹکاریں مارتا۔ تو لوگ اس ہے ڈرجاتے ۔ ایک روز جب وہ اپنی عادت کے موافق کے بیٹھا تھا اللہ تعالی نے ایک پرند کواس کی طرف بھیجا اور وہ اس کواڑا لے گیاتو قریش نے کہا کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بات ہے راضی ہوگیا ہے جس کا ہم ارادہ رکھتے ہیں ہمارے پاس کام کرنے والا ساتھی ہا ور ہمارے پاس چو بینہ ہا ور اللہ تعالی نے ہمیں سانپ کے شرے بھی بچا دیا۔ پھر تو اس کوڈھا کرئی تعمیر کرنے کے لئے سب کے سبہ شفق ہو گئے۔ اور ہمار سے باس کی عبر بین عبر بین عبر ان بی خزوم اٹھا ابن ہشام نے کہا کہ عبائہ بین عبر بین عبر ان بی خزوم اٹھا ابن ہشام نے کہا کہ عبائد بین عبر بین عبر ان بی خزوم اٹھا اور کھر اپنی جگہ جا جیشا تو اس نے کہا اے گروہ قریش اس کی تھیر میں اپنی پاک کمائی کے سواکوئی چیز ندداخل ہونے دو۔ اس میں خرجی کا بیسہ نہ سے سبت ولید بی گریہ میں کی بیست ولید بین کمائی نہ شریک ہولوگوں میں کی پڑالم کر کے حاصل کی ہوئی شئے ندراخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بین کمائی نہ شریک ہولوگوں میں کی پڑالم کر کے حاصل کی ہوئی شئے ندراخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بین کمائی نہ شریک ہولوگوں میں کی پڑالم کر کے حاصل کی ہوئی شئے ندراخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بین کمائی نہ شریک ہولوگوں میں کی چائی کر ایس کی تھیں۔

ابن آگئی نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن فیجے کی نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن صفوان بن امیہ بن طف بن وہب بن حذافة بن ججے بن عمرو بن ہصیص بن کعب بن لوک ہے روایت کی کہ انہوں نے جعد ہ بن ہمیر ہ بن ابی وہب بن عمرو کے ایک لڑے کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا تو اس کے متعلق دریا فت کیا کہا گیا کہ وہ جعد ہ بن ہمیر ہ کا بیٹا ہے اس وقت عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اس شخص کا دادا یعنی ابووہب بی وہ شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ کا ایک پی رس اس وقت نکا لاتھا جب قریش اس کے ڈھائے پر متفق ہو گئے تھے تو پھر اس کے ہاتھ ہو آج کے باتھ ہو گئے میں اپنی پاک کے ہاتھ سے اچھل کراپی جگہ جا بیٹھا تھا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ اے گروہ قریش اس کی تعمیر میں اپنی پاک کہا تھے ہوا کوئی چیز نہ داخل ہونے دو۔ اس میں خرجی کا بیسہ نہ لگاؤ۔ سودکی کمائی نہ شریک کروکسی پرظلم کر کے حاصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ ابن آخق نے کہا کہ ابود ہب رسول اللہ شکا تی ہوئی کے والد کے ماموں اور شریف حاصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ ابن آخق نے کہا کہ ابود ہب رسول اللہ شکا تی ہوئی کے دالد کے ماموں اور شریف تو دی ہوئی کے دالد کے ماموں اور شریف تو دی ہا ہے۔

وَلَوْبِاَبِی وَهْبِ اَنْخُتُ مَطِیّتِی عَدَتْ مِنْ نَدَاهُ رَحُلُهَا غَیْرُ خَانِبِ الرَّابِوهِ مِن نَدَاهُ رَحُلُهَا غَیْرُ خَانِبِ الرَّابِوهِ مِن این اوْمُی کویٹھا وُں تو ان کی سخاوت سے اس کی سواری محروم نہ رہے گی (بیغی اس کا سوار محروم نہ رہے گا)۔

آبِی لَآخُذِ الطَّیْمِ یَرْتَاحُ لِلنَّدی تَوسَّط جَدَّاهُ فُرُوْعَ الْاَطَایِبِ وَه بدله لِیخ ہے نفرت کرنے والا اور سخاوت سے راحت حاصل کرنے والا ہے اس کے دونوں عمل مثاخوں میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔

عَظِیْمُ رَمَادِ الْقَدْدِ یَمُلَا جِفَانَهُ مِنَ الْنُحُبْزِ یَعْلُوْهُنَّ مِثْلُ السِّبَانِبِ (وه ایبایِّن فاکه) اس کی دیگوں کے پنچ کی را کھ ڈھیروں ہوتی۔وہ اپنے بڑے کا سے روئی سے استے بھرتا کہ ان پر (روئی اس طرح بلند ہوتی تھی کہ) گویا وہ عید کا روز ہے۔

پھر قریش نے کعبے کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ٹھرا لئے۔ دروازے کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کا۔رکن اسود رکن میانی کے درمیان کا حصہ بنی مخزوم اور قریش کے ان قبیلوں کا جوان سے مل گئے تھے۔ کعبے کا پچھلا حصہ بنی جمح اور بن مسیص بن کعب بن لوئی کے دو بیٹے تھے۔ ججر کا حصہ بنی عبدالدار بن قصی اور بنی اسد بن عبدالعزی بن تعبی اور بنی عدی ابن کعب بن لوئی کا جس کو حطیم بھی کہتے ہیں۔

پھرلوگوں کو کعبہ ڈھانے میں ڈرلگا اور اس سے گھبرانے گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کے ڈھانے میں میں تم سے پہل کرتا ہوں۔ پھراس نے کدال لی اور اس پر جا کھڑا ہوا۔ اور وہ کہدر ہاتھا۔ اللّٰھہ توع ۔ یا اللّٰہ تو ڈورایا نہ جائے۔ یا تجھے کوئی خون نہیں بعض کہتے ہیں کہ اس نے لیم نوغ جم نے شیڑھی راہ افتیار نہیں کی ہے۔ یا اللّٰہ ہم تو بھلائی ہی کے طالب ہیں کہا پھر اس نے رکن کی جانب سے پچھ حصہ ڈھایا۔ لوگ رات بھر منتظر رہے۔ اور کہا کہ ہم انتظار کریں گے۔ اگر اس پرکوئی آفت آئی تو اس کا کوئی حصہ ہم نہ ڈھائیں گے اور جیسا تھا ویسا ہی چھوڑ دیں گے۔ اور اگر کوئی آفت نہ آئی تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مارے کام سے راضی ہوگیا ہے ہم اے ڈھائیں گے دوسر سے دور رات کا پچھ صحہ باقی رہنے ہی کے وقت مارے کام سے راضی ہوگیا ہے ہم اے ڈھائیں گے دوسر سے دور رات کا پچھ صحہ باقی رہنے ہی کے وقت

لے (الف) میں بابیض کے بجائے صرف ابیض ہے جس ہے مصرع کاوزن باقی نہیں رہتا۔ (احمرمحمودی)۔

ع ليعنى نانادادا\_(احرمحودى)

سے (بح د) میں عبد کالفظ نبیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

سے۔ (الف) میں لم ترع ہے اس صورت میں فعل باب افعال ہے ہوگا لیکن!س کے کوئی مناسب مقام معنی سمجھ میں نہیں آتے۔(احمرمجمودی)۔

ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اس نے بھی ڈھایا اور اس کے ساتھ دوسر بےلوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب وہ اساس ابراہیم علیہ السلام تک ڈھا چکے تو ایسے پھروں تک پہنچے جوسبز رنگ اوراونٹ کے کو ہان کے سے اور ایک دوسر سے کوگرفت کئے ہوئے تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بعض صدیث کی روایت کرنے والوں نے کہا کہ قریش کے ایک شخص نے جواس کو ڈھا رہا تھا اس کے دو پھروں کے درمیان سبل داخل کیا تا کہ ان دونوں پھروں میں سے ایک کو اکھیڑے تو جیسے ہی اس پھر نے حرکت کی تمام مکہ میں ایک کڑا کا سائی دیا اور لوگ ابرا جیمی اساس کے ڈھانے سے رک مجئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے میر بھی بیان کیا گیا ہے کہ قریش کواس کو نے میں ایک تحریم لی (یا کتبہ) یا سریانی میں لکھی ہوئی تھی لوگوں نے اس کو دیکھا تو بچھ نہ سمجھ سکے یہاں تک کہ ایک یہودی نے اسے انہیں پڑھ کر سنایا۔ اس میں لکھا تھا میں مکہ کا مالک اللہ ہوں میں نے اس کواس وقت بیدا کیا جب آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور چاندسورج کوصورت بخشی میں نے اس کے اطراف سات موحد فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے وہ اس کی اس وقت تک حفاظت کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ باتی رہیں وہ اس کے رہنوں کیا ڈ باتی رہیں وہ اس کے رہنوں کے یائی اور دودھ کے لئے مبارک ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ احتبا ہا کے معنی اس کے دونوں پہاڑ کے ہیں۔

ابن اتحق نے کہا کہ بھے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے المقام (بینی مقام ابراہیم) میں ایک تحریر پائی (یا کتبہ) جس میں لکھا تھا یہ اللہ کی حرمت والا گھر ہے اس کا رزق اس کے پاس تین راستوں سے تریر پائی (یا کتبہ) جس نے اس کو پہلے پہل (اس حرمت کا) سزاوار بنایا وہ اس کو حلال نہیں کرے گا (بے حرمت نہیں کرے گا)۔

ابن اسل المحق نے کہا کہ لیٹ بن ابی سلیم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے کعبہ میں نبی مُنَا اللّٰهِ اللّٰ کے لیٹ بن ابی سلیم نے اس بات کا دعویٰ سیح ہے ۔ لکھا تھا جو شخص کسی نیکی کی بھیتی بعث سے جالیس سال پہلے ایک بیتر بایا جس میں۔ اگر ان کا دعویٰ سیح ہے ۔ لکھا تھا جو شخص کسی نیکی کی بھیتی بوئے گا تو اس کا پھل رشک حاصل کرے گا۔ ( یعنی قابل رشک بن جائے گا ) اور جو بدی کی کا شت کرے گا۔ اس کا پھل ندامت حاصل کرے گا۔ ( کیا ) تم لوگ برائیاں کرو گے اور اس کی جز ااچھی یاؤ کے ہاں

ل (بن د) میں بکتہ ہے۔

ع (الف) مين نيس -

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحودی)

ہاں (ایبانہیں ہوسکتا) ہول کے پیڑے انگورنہیں تو ڑے جا کتے۔

ابن ایخی نے کہا کہ پھراس کی تغمیر کے لئے قریش کے قبیلوں نے پھرجمع کئے۔ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ پھر جمع کرتا تھا پھرانہوں نے اس کی تغییر شروع کی یہاں تک کہ جب تغییر رکن ( یعنی حجرا سود ) کے مقام تک پیجی تو قبائل میں جھڑا ہوا ہر قبیلہ جا ہتا تھا کہ اس کے مقام پر اس کوخود رکھے نہ کہ دوسرا یہاں تک کہ آپ میں اختلاف ہوگیااور جنتے جتھے بن گئے اور معاہدے ہو گئے ۔اور سب کے سب جنگ کے لئے تیار ہو گئے ۔اور بن عبدالدار نے خون سے بھرا ہواایک بیالہ لار کھااوروہ اور بن عدی بن کعب بن لوسی نے مرنے تک لڑنے کا عبدكيا اوراينے ہاتھ اس كورے ميں ڈالے۔ان لوگوں كانام "لعقة الدم" \_ يعنی خون جاشنے والے ركھا کیا۔غرض قرلیش جاریا نج روز تک ای حالت میں رہے۔ پھروہ سب معجد میں جمع ہوئے اورمشورہ کیا۔اور انصاف پراتر آئے ۔بعض راویوں کا دعویٰ ہے کہ ابوا میہ ابن المغیر ہ بن عبد اللہ بن عمر ابن مخز وم نے جواس سال ( یعنی اس وقت ) قریش میں سب سے زیادہ من رسیدہ تھا کہا کہ اے گروہ قریش اس مسجد کے در دازے ہے جو پہلا مخص داخل ہواس کواپے آپس کے اختلافی مسئلہ میں فیصلہ کرنے والا بناؤ۔انہوں نے رائے مان لی پھران کے پاس پہلا آنے والاحض رسول الله منگافتیم تھے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا بیاتو وہ امین ہے جس کوسب جانے ہیں۔ یے محد ہے ہم راضی ہیں۔اور جب آپ ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کواس فیصلہ کے قابل جھڑ ہے کی خبر دی تو رسول الله مظافی آنے فرمایا میرے یاس ایک کپڑ الاؤ۔ تو آپ کے یاس کپڑالایا گیا۔ آپ نے اس رکن (حجراسود) کولیا۔اوراپنے ہاتھ سے اس کپڑے میں رکھا۔اور فرمایا کہ ہرایک قبیلہ اس کیڑے کا ایک ایک ایک کونا پکڑے اور سب کے سب مل کر اس کو اٹھاؤ۔ انہوں نے ایبای کیا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو لے کر اس کے مقام تک پنچے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کور کھ دیا اور اس پرتغمیر ہونے لگی۔قریش رسول الله مُنَالِیْنِ اُم پروی نازل ہونے سے پہلے آپ کوامین ( کہہ ك ) يكاراكرتے تھے۔ پھر جب وہ تغييرے فارغ ہوئے اورجيسا جا ہا سے تغيير كيا توزبير بن عبدالمطلب نے سانب کے واقعہ کے متعلق جس کے سبب سے قریش تعمیر کعبہ سے ڈرتے تھے پیاشعار کیے۔

عَجِبْتُ لَهَا نَصَوَّبَتِ الْعُقَابَ إِلَى النَّعُبَانِ وَهِي لَهَا اضْطِرَابُ عَجِيبَهُ وَالْحَجْبُهُ وَالْحَالِ الْحَرَانِ فَعَالِ الْحَرَادِينَ وَالْلَ حِيرَ ہِ۔ مُحَصِّتْجِبَهُ وَالْحَالَ اللهُ الله

جب کعبہ کی از سرنونقمیر کے لئے ہم اٹھے تو وہ ہمیں ڈرانے کے لئے اس عمارت پر سے حملہ کرتا اور وہ خود بھی ڈرتا تھا۔

فَلَمَّا اَنْ خَشِیْنَا الرِّجْزَجَاء کُ عُقَابٌ تَتْلَئِبٌ لَهَا انْصِبَابُ عُقَابٌ تَتْلَئِبٌ لَهَا انْصِبَابُ عُرجب مم اس تکلیف دہی یا نقصان رسانی ہے ڈر گئے تو ایک عقاب آیا جس کا نزول راست ای کے لئے ہوا تھا۔

فَضَتُهَا آ اِلِيهَا ثُمَّ خَلَتُ لَنَا الْبُنْيَانَ لَيْسَ لَهُ حِجَابُ اس نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا اور ہمارے لئے کعبۃ اللہ کو خالی کر دیا کہ اس (کے پاس جانے) کے لئے کوئی روک ندر ہے۔

فَقُمْنَا حَاشِدِیْنَ اِلَی بِنَاءٍ لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتَّوَابُ لِی بِنَاءٍ لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتَّوَابُ لِی بَم سب کے سب شغق ہو کر جلائتمیر کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اس کی بناء اور مٹی کا کام ہمارے ذمہ تھا۔

غَدَاةً نَوْفَعُ التَّاسِیْسَ مِنْهُ وَلَیْسَ عَلَی مُسَویْنَا ثِیَابُ جس روزہم اس کی بنیاد کی تقیر کررہے تھے ہم میں کے درست کرنے والے پر کیڑے نہ تھے (یا ہماری شرمگا ہوں پر کیڑے نہ تھے لین ہم نگے ہوکراس کی تعمیر کررہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعمیر کررہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعمیر کررہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعمیر کررہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعمیر کررہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعمیر کردہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعمیر کردہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعمیر کردہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعمیر کردہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکراس کی تعمیر کے نہ کا بڑا اثواب اور مستعدی اور چستی کا کام سمجھا جاتا تھا)۔

اَعَزَ بِهِ الْمَلِيْكُ بَنِى لُوْيِ فَلَيْسَ لِلأَصْلِهِ مِنْهُمْ ذَهَابُ مَاكَ فِي فَلَيْسَ لِلأَصْلِهِ مِنْهُمْ ذَهَابُ مَاكَ فِي اللَّهِ مِنْهُمُ ذَهَابُ مَا لَكَ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَدْ حَشَدَتْ هُنَاكَ بَنُوْ عَدِي وَمُرَّةُ قَدْ تَقَدَّ مَهَا كِلاَبُ السَمْقَام بِهِ بَيْ عَلَابُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَبُوانَا الْمَلِيْكُ بِذَاكَ عِزًّا وَعِنْدَ اللّٰهِ يُلْتَمَسُ الثَّوَابُ اسْكَام كَسبب على الله الله عزت كاسزاوار بناديا۔ اور جزااور ثواب كى طلب تو الله

ل (الف) میں خلت حائے علی ہے جس کو جھکاف میچے کہا جا سکتا ہے یعنی بیت اللہ کے ڈھانے کو ہمارے لئے حلال کر دیا۔ (احمدمحمودی) علی دوسری روایت مسادینا کے لحاظ ہے توسین کے درمیان کا ترجمہ ہے جس کا ذکر ابن ہشام نے آگے کیا ہے۔ (احدمحمودی)

تعالیٰ ہی ہے ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مساوینا ثیاب کی روایت بھی آئی ہے۔ رسول اللّه مَا کُنْ ہے کے زمانے میں کعبۃ اللّه الله الله ما تھا۔ اور اسْ برسفید سوتی کیٹر اڈ الا جاتا تھا۔ پھر دھاری دار لمبی جا دریں ڈ الی سنیس اور بہلا مخص جس نے اس کو دیبا (ریشی کیٹر اجس کا تا نابا ناریشی ہو) ڈ الا وہ حجاج بن یوسف تھا۔

# بیان جمس کے

ابن آخق نے کہا کہ قریش نے جمس (کالقب اختیار کرنے) کی ایک رسم ایجاد کی جس کو انہوں نے غور وخوض کے بعد مناسب سمجھا تھا مجھے خرنہیں کہ بیا بجا دواقعہ فیل سے پہلے کا تھایا اس کے بعد کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم علیا گلا کی اولا داور حرم میں رہنے والے اور بیت اللہ کے متولی مکہ کے ساکنین اور متوطنین ہیں سارے عرب میں سے کسی کو نہ ہما راساحق ہے نہ ہما راسام تبدومنزلت ۔ اور خودعرب بھی اپنی ایسی قدرو منزلت دہ ہما راساحق ہے نہ ہما راسام تبدومنزلت ۔ اور خودعرب بھی اپنی ایسی قدرو منزلت نہیں سمجھتے جیسی قدرومنزلت وہ ہماری جانتے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہر کی کسی میزلی ایسی عزت نہ کر وجیسی تم حرم کی عزت کرتے ہو۔ اگر تم نے (خارج حرم کی چیزوں کا بھی) ایسا ہی احترام کیا تو دوسر سے عرب تمہارے یاس کی حرمت والی چیزوں کو سبک سمجھنے لگیں گے۔

ا ممس کے معنی بہادر خاندانی دلیر۔اور دین امور کی سخت پابندی کرنے والے کے ہیں۔ قریش کنانہ اور بنی جدیلہ اوران کے تابعین نے اپنے لئے پہلغب افتیار کیا تھا۔ان کا پہلغب افتیار کرنایا تو امور دینداری کی سخت پابندی کی وجہ سے تھا یا اس وجہ سے تھا کہ دو جمسا ویعنی کعبۃ اللہ شریف کی پناویس رہنے والے تھے کذافی منتبی الارب۔ (احرمحمودی)

کے لئے حرام ہوتی ۔ اور بن کنانداور بن خزاعہ بھی مذکورہ امور کے لحاظ ہے انہیں میں داخل ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نحوی نے بیان کیا کہ بن عامر ابن صعصعۃ بن معاویۃ بن بکر بن ہواز ن بھی مذکورہ امور میں انہیں کے ساتھ ہو گئے تھے ۔ عمر و بن معدی کر ب کا یہ شعر بھی مجھے ای نے سایا۔

اعَبَّاسُ لَوْ کَانَتُ شِیَارًا جِیَادُنَا بِتَمْلِیْتُ مَانَاصَیْتَ بَعْدِی الْاُحامِسَا اَعْبَاسُ بَعْدِی الْاُحامِسَا اَعْبَاسُ جَنَّاتُ شَیْدِی وَ تَوْ مِیر ہے بعد اللہ عالی کے روز اگر ہمارے گھوڑ ہے موٹے تازے اجھے ہوتے تو تو میرے بعد بھر حس کالقب رکھنے والوں (بیعنی بن عامر) ہے جھرا انہ کرتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تثلیث ان کے شہروں میں ایک مقام کا نام ہے اور شیار کے معنی السمان الحسان میں ۔ اور لفظ احامس سے شاعر کی مراد بنی عامر ابن صعصعة اور عباس سے مرادعباس بن مراداس السلمی ہے جس نے بنی زید پرمقام تثلیث میں لوٹ مار کی تھی ۔ اور یہ بیت عمرو کے قصید ہے کی ہے ۔ اور اس نے لقیط بن زرارة الداری کا پیشعر جنگ جبلہ کے متعلق سایا۔

آجُذِمْ النَّكَ النَّهَا بَنُوْعَبْس الْمَعْشَرُ الْجِلَّةَ فِي الْقَوْمِ الْحُمس لَحُمس لَا لَقب اختيار كرنے والے لوگوں ميں بوئے گھرانے والے ہیں۔ بوئے گھرانے والے ہیں۔

شاعر نے پیشعراس لئے کہا کہ جنگ جبلہ کے روز بنی عبس بنی عامر بن صعصعة میں خلفاء تھے۔اور جنگ جبلہ وہ جنگ جبلہ عن مالک ابن زید منا ق بن تمیم اور بنی عامر بن صعصعة کے درمیان ہوئی متحقی ۔اوراس جنگ میں بنی عامر بن صعصعة کو بنی حظلہ پر فتح ہوئی تھی اس جنگ میں لقیط ابن زرارہ بن عدس قتل ہوا۔اور حاجب بن زرارہ بن عدس قید ہوا اور عمر و بن عمر س بن زید بن عبر اللہ بن دارم بن مالک بن حظلہ شکست کھا کر بھا گا ای جنگ کے متعلق جریر فرز وق سے کہتا ہے۔

کَانَّكَ لَمْ تَشْهَدُ لَقِیْطًا وَحَاجِبًا وَعَمْرَو بُنَ عَمْرِو إِذْ َ دَعَوْایَا لَدَارِم كَانَّكَ لَمْ تَشْهَدُ لَقِیْطًا وَحَاجِبًا وَعَمْرَو بُنَ عَمْرِو إِذْ َ دَعَوْایَا لَدَارِم الله الله وَ الله عَمْرُو بُنَ عَمْرُو بَنَ عَمْرُو بَنَ عَمْرُو بَنَ عَمْرُو بِالله وَ الله عَمْرُو بُنَ عَمْرُو بُنَ عَمْرُو بُنَ عَمْرُو إِنْ كَانَا لَدَارِم مَارِي المَدَادُولَ وَدُ

ل (الف) میں الحلۃ ہے با حامطی ہے جس کے معنی سے ہوں گئے ' باوجود ساکن حل یعنی خارج حرم ہونے کے جمس میں داخل میں''۔(احمرمحمودی)

ع (الف) میں دعابصیغہ واحداس صورت میں منمیر صرف عمر و کی جانب پھرے گی لیعنی جبکہ وہ پکارر ہاتھا۔ (احمرمحمودی)

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ پھران کا مقابلہ ذی نجب میں ہوا تو بنی حظلہ کو بنی عامر پر فتح ہوئی۔اوراس روز حسان بن معاویہ الکندی جس کی کنیت ابو کبشہ تھی قتل کیا گیا۔اوریزید بن الصعق الکلائی قید ہوا۔اور طفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب ابوعامر بن الطفیل فکست کھا کر بھا گا۔اس کے متعلق فرز دق کہتا

وَمِنْهُنَّ إِذُنَا جَى طُفَيْلُ بُنُ مَالِكِ عَلَى قُوْزُلِ رَجُلًا رَكُوْضَ الْهَزَائِمِ جَنُول مِن الْهَزَائِمِ جَنُول مِن اللهِ عَلَى قُوزُلِ رَجُلًا رَكُوْضَ الْهَزَائِمِ جَنُول مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَنَحُنُ صَرَبُنَا هَامَةَ ابْنِ خُويُلد يَزِيْدَ عَلَى أَمِّ الْقِرَاخِ اَلْجَوَاثِمِ اورجم في يزيد بن فويدكي اس كور يرضرب لكائي جس سے كوئي پرندنيس اڑا (يعني اس كا انقام نہيں ليا ميا) ۔ ا

یددونوں بیتیں ای کے تصیدے کی ہیں۔ تو (اس کے جواب میں) جریر نے کہا۔
و کنٹون خطنبنا لا بن کبشة تاجه و کلا فنی اُمرافی صبحة الْنحیٰلِ مِصْفَعَا م نے ابن کہ شد کے تاج کورنگ دیا اس نے گھوڑوں کے خول میں ایک بلند آ دا فصح و بلیغ مخص سے ملاقات کی تھی۔ ( یعنی میرے مقابلے میں آیا تھا)۔ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

جنگ جبلہ اور جنگ ذی سخب کے واقعات میں نے جو کھے بیان کئے وہ اس سے بہت زیادہ طولانی ہیں ان کے کمل بیان سے جھے ای بات نے روک دیا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار کے بیان میں کردیا ہے۔
ابن اسمح نے کہا کہ پھر انہوں نے اس رسم جمس میں ایسی ایسی بہت ی با تیں ایجاد کیس جو ان کے پاس نہ تھیں انہوں نے کہا کہ جس کو اپنی غذا میں پزیر کا استعمال کرنا اور سکے کو گرم کر کے تھی بنا کر استعمال کرنا ایسی خیر انہوں نے کہا کہ جس کو اپنی غذا میں پزیر کا استعمال کرنا اور سے کو گرم کر کے تھی بنا کر استعمال کرنا ایسی حالت میں نہ جا ہے جبکہ وہ احرام باند ھے ہوئے ہوں۔ اور نہ انہیں کمبل کے خیموں میں واغل ہونا جا ہے ۔ اور جب تک وہ احرام میں ہوں چڑ ہے کے خیموں کے سواکسی اور کے سایہ میں نہ دواغل ہوں۔ پھر انہوں نے اس معالمے میں اور ترقی کی اور کہا کہ حرم کے باہر والوں کو چا ہے کہ جب وہ جج وعمرہ کے لئے حرم میں آت کیں تو اپنے ساتھ لا یا ہوا باہر کا کھانا حرم میں کھا کیں۔ اور جب وہ آت کیں اور بیت اللہ کا پہلا طواف

اے عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی مختم آتل ہوجائے تو اس کی کھوپڑی ہے ایک پرندنفل کر چلا تار ہائے تی کہ اس کے قل کا انتقام لیا جائے۔(احمرمحمودی)

میں بیت الله کا طواف کرتے ہوئے بیشعر کہا ہے۔

کریں توخمس کے کیڑوں کے سوا دوسرے کیڑوں میں طواف نہ کریں۔ اگر جمس کے کیڑوں میں انہیں کوئی کیڑانہ ملے تو نتکے بیت اللہ کا طواف کریں۔اگران میں کے کسی ذیعزت مردیاعورت کوتمس کا کوئی کیڑانہ ملے اور وہ اپنی عزت کا خیال کر کے اپنے انہیں کپڑوں میں طواف کر لے جس کو وہ حرم کے باہر سے لایا ہوتو اس کو جا ہے کہا پے طواف کے بعدا ہے اتار تیمینکے اور پران کپڑوں سے کو کی شخص بھی استفادہ نہ کرے اور نہ ا ہے بھی کوئی مخص جھوے نہ خود وہ اور نہاس کے علاوہ اور کوئی مخص عرب ان کیڑوں کوتھی کہتے تھے انہیں احکام پرانہوں نے عربوں کوا بھارااورانہوں نے ان کی اطاعت کی دوسرےلوگ عرفات پر کھبرتے اور وہیں سے طواف کے لئے مکہ آتے اور بیت اللہ کا طواف نگے کرتے تھے۔مرد ننگے طواف کرتے لیکن عور تیں جا ک والے کرتوں کے سواسب کپڑے اتار دیتیں اور ای ایک کرتی میں طواف کرتیں۔ ایک عورت نے اس حالت

ٱلْيَوْمِ يَبْدُو بَعْضَهُ آوْكُلَّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلَّهُ آج اس چیز کا کچھ حصہ یہ پوراحصہ بے پردہ ہوجائے گا۔لیکن اس کا جوحصہ بھی بے پردہ ہو میں اس کوحلال (یا وقف برائے عام )نہیں کروں گی۔

اورا گرحرم کے باہر کا کوئی مخض اینے انہیں کپڑوں میں طواف کر لیتا جس کو پہنے ہوئے وہ بیرون حرم آیا تھا۔تو وہ ان کوا تار پھینکآ اوران ہے کو کی شخص استفادہ نہ کرتا۔ نہ وہ اور نہ اس کے سوا کو کی اور عرب کا ایک فخص اینے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑے کا ذکر کرتا ہے جس کواس نے اتار پھینکا تھا۔اوروہ اس کے پاس نہ جاتا تھا۔ حالا نکہ اے وہ کپڑ ابے انتہا پیند تھاوہ کہتا ہے۔

كَفَى حَزَنًا كَرَّى عَلَيْهَا كَانَّهَا لِ لَقًى بَيْنَ آيْدِى الطَّايِفِيْنَ حَرِيْمُ میرااس کے پاس سے بار بارگزرناغم کھانے کے لئے کافی ہے کو یا وہ طواف کے بعد کا پھینکا ہوا كيڑا ہے جوطواف كرنے والوں كے سامنے بڑا ہے ليكن لوگوں كا ہاتھ لگنے سے محروم ہے۔ شاعرنے (حریم کا جولفظ استعمال کیا ہے اس سے اس) کی مرادیہ ہے کہ وہ چھوانہیں جاتا۔عرب کا میں حال رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمظ اللہ علی معوث فرمایا اور جب اس نے آپ کا دین مشحکم فرمایا اور آپ کے لئے سنن حج مشروع فرمائے تو آپ پربیآیت نازل فرمائی: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيم ﴾

" پھر وہیں سے تم بھی چلو جہاں سے (تمام) لوگ چلتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شبداللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑار حم کرنے والا ہے"۔

یہاں تم سے مراد قریش ہیں۔اورالناس سے مراد تمام عرب کے لوگ ہیں۔ پس آپ جج کے سال سب کوعرفات لیے گئے اور وہیں غیرے رہے اور وہیں سے (طواف کے لئے مکہ) تشریف لائے اور اہل حرم نے لوگوں پر جو جوان کی غذاؤں اوران کے لباس کو بیت اللہ کے پاس استعمال کرنا حرام قرار دیا تھا کہ وہ نظے طواف کرتے تھے اوران کے حرم کے باہر سے لائے ہوئے کھانے کو حرام کر دیا تھا ان کے متعلق اللہ تعمالیٰ فی سے ایک میں مناز ل فرمائے:

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

ابن ایکی نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بکر بن جھ بن عمر و بن حزم نے اور انہوں نے عثان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم ہے روایت کی سلیمان بن جبیر بن مطعم ہے روایت کی انہوں نے اپنے والد جبیر بن مطعم ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کو آپ پر وحی نازل ہونے ہے پہلے اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ایک اونٹ پر عرفات میں تمام لوگوں کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان تھم رے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ کو جو تو فیق عطافر مائی تھی اس کے سب آپ وہاں ہے آبیس سب کے ساتھ انگل رہے ہیں۔ ناٹی کے اسلیما کئیوا۔

### رجم شیاطین کا حادثه اور کا ہنوں کارسول الله منگافیا م کے ظہور سے خوف دلانا

ا بن انتی نے کہا کہ رسول الله مُنَافِیْزُم کی بعثت ہے پہلے ہی جب آپ کا زمانہ بعثت قریب ہو گیا تو یہود میں کے احبار (علا) اور نصاریٰ میں کے راہب (پر ہیز گار) اور عربوں میں کے کا بن آپ کے متعلقہ حالات کی خبریں دیا کرتے تھے۔ یہود کے احبار اور نصاریٰ میں کے راہبوں کے علم کا ذریعہ تو وہ تھا جوانہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی صفت اور آپ کے زمانے کی صفت کے متعلق پایا تھا اور ان کے انبیانے آپ کے متعلق ان سے جوعہد لیا تھا۔ اور عرب کے کا ہنوں کے علم کا ذریعہ جنوں میں کے شیطان تھے جوان کے یاس خبریں جرا کر لاتے تھے جب کہ ان کی حالت میھی کہ انہیں نجوم سے مار کر ان خبروں سے روکا نہ جاتا تفا۔ کا ہن مرداور کا ہنہ عورتوں کی جانب ہے ہمیشہ آپ کے متعلق بعض امور کا ذکر ہوتا رہا ہے جس کی عرب کچھ پروانہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کومبعوث فر مایا اور وہ تمام باتیں جن کا وہ ذکر کیا کرتے تھے واقعہ بن گئیں۔تب انہوں نے اس کو جانا۔ پھر جب رسول اللَّه مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَى نبوت کا ز مانہ قریب ہو گیا اورآ پ مبعوث ہو گئے تو شیاطین (اخبار کے ) سننے ہے روک دیئے گئے۔ اور ان کے ان مقامات کے درمیان جہاں وہ بیٹھ کرخبریں سنا کرتے تھے روک پیدا کر دی گئی اور ان پر تارے برسائے گئے۔تو جنوں نے بھی جان لیا کہ خدائے تعالیٰ کے احکام میں ہے کسی خاص تھم کے سبب سے بیروا قعات ہور ہے ہیں جواس کے بندوں میں جاری ہور ہا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے نبی منگی ایک کو جب مبعوث فر مایا اور جب جنوں کو خبروں کے سننے سے روک دیا گیا۔اورانہوں نے اس عظیم الثان خبر کو جان لیا اور بڑی بڑی علامتیں دیکھے لیس پھر بھی انہوں نے اس میں ہے بعض چیز وں کا انکار کر دیا تو ان واقعات کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے نبی مثل فیڈم کوان الفاظ میں دیتاہے:

﴿ قُلُ اُوْحِیَ إِلَیَّ اللّٰهِ اسْتَمَعَ نَفَرْ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوْ النَّا سَمِعْنَا قُرْ آنًا عَجَبًا يَّهُدِی إِلَى الرَّشُهِ فَامَنَا بِهِ وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَبِنَا اَحَدًا وَ اَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَاَنَّهُ كَانَ لَا يَعُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴾ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴾ ثُنُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴾ ثُنُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّٰهِ صَلَطًا وَاَنَّا ظَنَنَا اَنْ لَنْ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴾ ثُنُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴾ ثن اللهِ كَذِبًا ﴾ ثن اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

پروردگاری شان بہت برتر ہے اس نے نہ کسی کوشر یک زندگی بنالیا ہے نہ کسی کو بیٹا۔واقعہ یہ ہے کہ جم میں کا بے وقو ف شخص اللہ پر دوراز کار با تیس بنایا کرتا تھا۔ جمیس تو یہی خیال رہا کہ انس و جن (میس سے کوئی بھی )اللہ پر جھوٹے الزامات ہرگز نہ لگائے گا''۔

﴿ وَٱنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَتًا اللَّي تَوْلِهِ وَآنَا كُنَّا نَعُكُدُ مِنْهَا مَعَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْلاَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَّآنَا لَا نَدْرِي اَشَرُّ الْرِيدَ بِمَنْ فِي الْلَاصِ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَآنَا لَا نَدْرِي اَشَرُّ الْرِيدَ بِمَنْ فِي الْلَاصِ الْمَ ارَادَ بِهِمْ رَبَّهُمْ رَشَدًا ﴾

''بات بیہ ہے کہ انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت 'سرکشی اورافتر اپر دازی میں بڑھادیا ہے۔

#### (الله تعالى كاس قول تك)

اورہم (خبریں) سننے کے لئے اس (آسان) کے چندمقاموں پر بیٹھا کرتے تھے اور اب جوسننا چاہتا ہے وہ اپنی گھات میں شہاب کو پاتا ہے۔ اور ہم نہیں جانے کہ (اس تغیرے) زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی رہنمائی کا ارادہ فر مایا ہے ۔'۔

پھر جب جنوں نے قرآن ساتو جان لیا کہ قرآن کے نزول سے پہلے ای وجہ سے ان کو (اخبار ساوی کے ) سننے سے روکا گیا ہے کہ کہیں وحی دوسری ساوی خبروں سے مشتبہ نہ ہو جائے اور جو با تیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی میں آئی ہیں وہ زمین والوں کے پاس مشکوک نہ ہو جا کیں ۔ تا کہ ججت قائم رہے اور شہوں کا ایسا خاتمہ ہو۔ کہ لوگ ایمان لا کیں اور تقمد میں کریں۔اس وحی الہی کو سننے کے بعد جن اپنی قوم کو ڈرانے کے لئے لوٹ میں۔

﴿ قَالُوا يَا قُوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ الدَّتِي وَالِي طَرِيْقِي مُّسْتَعِيْمِ ـــ الدَّية ﴾

"انہوں نے کہااے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب نی ہے جومویٰ کے بعداتری ہے۔اوراس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے حق اور سید ھے رائے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔آخرا بہت تک "۔ ،

جن جو بیہ کہا کرتے تھے کہ' انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تھ انہوں نے ان کو جہالت' سرکٹی اور افتر ایر دازی میں بڑھا دیا'' اس کا واقعہ بیرہے کہ عرب کے لوگ

### یرت این شام خداذل

قریش اوران کےعلاوہ دوسرے بھی جب سفر کرتے اور رات گزارنے کے لئے کسی وادی میں اترتے تو پہ کہا کرتے تھے کہ میں آج رات اس وادی میں غلبر کھنے والے جن کی پناہ لیتا ہوں اس برائی ہے جواس وادی میں ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ رہی کے معنی طغیان وسفہ کے ہیں۔ رؤبۃ بن العجاج نے کہا۔ اِذْ تَسْتَبِی الْهَیّامَةَ الْمُرَحَّقَا

''اس وقت کا خیال کر وجبکہ وہ عورت سرگشتہ اور نا دان نوجوان کو پھانس لیتی تھی''۔ بیہ بیت اس کے رجز بیا شعار میں کی ہے۔ رہت کے معنی کسی چیز کی ایسی تلاش کرنے کے بھی ہیں کہتم اس سے قریب ہو جاؤ خواہ اسے حاصل کر لویا نہ حاصل کر د۔ رؤبۃ بن العجاج <sup>کے م</sup>ورخر کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

#### بصبصن وَاقْشَعْرَرْنَ مِنْ خَوْفِ الرَّهَقُ

'' شکار کی تلاش کرنے والے کے قریب ہونے کے ڈرسے وہ وم ہلاتے اور کا پہنے لگتے ہیں'۔
یہ بیت اس کے رجز بیا شعار کی ہے۔ اور رہتی مصدر بھی ہے (جس کے معنی تکلیف جھیلنا اور بارا ٹھا تا ہے)
ایک شخص ووسرے سے کہتا ہے۔ رَحِفُتُ الْإِنْمَ اَو الْعُسُرَ الَّذِی ارْ هَفُتَنِی رَهَقًا شَدِیْدًا۔ میں نے اس
گناہ یا اس تختی کو برواشت کرلیا۔ جس کا سخت بار تونے جھے پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے فَخَشِیْنَا اَنْ
یُرْ هِفَهُمَا طُغْیَانًا وَ کُفُرًا۔ ہم نے خوف کیا کہ ہیں وہ ان دونوں (ماں باپ) پرسرکشی اور کفر کا بار نہ
ڈالے۔ اور عَنْ مایا:

و آلا تُرْهِ فَنِی مِنْ آمْرِی عُسُوا۔ "میرے معاطے میں مجھ پر یخت بارنہ ڈالنا'۔
ابن ایخل نے کہا کہ جھے سے یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الافنس نے کہا کہ ان سے بیان کیا گیا ہے کہ جب تاروں سے ( جنوں کو ) مارا گیا تو تو عرب کا پہلافخص جوتا روں کوٹو ٹنا دیکھ کر گھبرایا وہ بی ثقیف میں کا تفاا وروہ لوگ انہیں میں کے ایک شخص عمر و بن امیہ نامی کے پاس گئے جو بی علاج سیس سے تفار اوی نے کہا کہ رائے کے لحاظ سے وہ تمام عرب میں سب سے زیادہ ہوشیار اور جالاک تھا۔ انہوں نے اس سے کہا

لے (الف) منہیں ہے۔(احرمحودی)

ع وقولہ کے بجائے (الف) میں الی قولہ لکھا ہے جو غلط ہے۔ (احم محمودی)

س (بجر) میں احد بنی العلاج ہاور (الف) میں امیة بن العلاج ہے۔ (احرمحودی)

اے عمر وکیا تو نے بیتارے بھینکے جانے کا آسان کا نیاوا قد نہیں دیکھااس نے کہا کیوں نہیں (دیکھا تو ہے)۔
لیکن انظار کرواور دیکھو کہ اگر بیتارے وہی ہیں جن سے بروبح میں رہنمائی حاصل ہوتی اور جن
سے موسم گریاوسر ماکی شناخت ہوتی ہے جس سے لوگ اپنی زندگی کے وسیوں کی درتی کر لیتے ہیں اور بیوہی
تارے ہیں جو بھینکے جارہے ہیں تو خداکی تشم بساط دنیا اب لیٹی جارہی ہے اور بیاس مخلوق کی بربادی کا سامان
ہے جواس دنیا میں رہتی ہے۔اوراگر بیتارے ان تاروں کے سوااور ہیں۔اوروہ اپنی جگہ برقائم اور بحال خود ہیں
تو بیاللہ تعالیٰ کا خاص ارادہ ہے جواس مخلوق سے ہے۔لیکن وہ کیا ہے (خدا ہی جانے)۔

ابن ایخق نے کہا کہ محمد بن مسلم بن شہاب الزبری نے علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب (رضوان الله تعالیٰ علیہ میں ا تعالیٰ علیہم) سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے اور انہوں نے چندانصار کے لوگوں سے روایت کی کہ رسول اللہ مُنَّا اللہ عَنَّا اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ اللہ اللہ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ اللہ عَنْ اللہ اللہ ا

مَاذَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي هَٰذَا النَّجْمِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ.

''تم ان تاروں کے متعلق جن کو پھینکا جاتا ہے کیا کہا کرتے تھے۔انہوں نے کہاا ہے اللہ کے نبی جب ہم انہیں بھینکے جاتے ہوئے و کھیتے تو کہتے تھے کوئی بادشاہ مرگیا۔کوئی بادشاہ برسر حکومت ہوگا۔کوئی لڑکا بیدا ہوا۔کوئی لڑکا مرگیا۔

#### تورسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مَا ما ما :

لَيْسَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ إِذَا قَضَى فِي خَلْقِهِ آمُرًا سَمِعَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَسَبَّحُوا فَسَبَّحَ مَنْ تَحْتَهُمْ فَسَبَّحَ لِتَسْبِيْهِهِمْ مَنْ تَحْتَ ذَٰالِكَ فَلَا يَزَالُ التَّسْبِيْهِمْ مَنْ تَحْتَ ذَٰالِكَ فَلَا يَزَالُ التَّسْبِيْهِمْ مَنْ تَحْتَ ذَالِكَ فَلَا يَزَالُ سَبَّحُتُم التَّسْبِيْهِمْ فَيقُولُونَ : أَلَا تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَّحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيقُولُونَ : أَلَا تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمْ سَبَّحُوا وَيَقُولُونَ : أَلَا تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمْ مَنْ صَبَّحُوا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا لَهُمْ وَالْمَوْنَ مَنْ اللّهُ فِي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللّهُ عَلَى كَانَ فَيَهُولُونَ عَلْ اللّهُ فِي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللّهُ عَلَى كَانَ فَيهُوطُ بِهِ الْحَبُورُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

''وہ اییانہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گلوق کے متعلق جب کوئی فیصلہ فرما تا تو حاملان عرش اس کوس کر تنبیج کرتے ۔ اور ان کی تنبیج کی وجہ ہے ان کے تحت والے بھی تنبیج کرتے ۔ ای طرح تنبیج اترتی چلی آتی یہاں تک کہ دنیوی آسان تک پہنی جاتی پھر وہ آپی میں ایک دوسرے ہے پوچھے تم نے کیوں تنبیج کی وہ کہتے ہمارے او پر والوں نے تیوں تنبیج کی تو ہم نے بھی تنبیج کی ۔ وہ کہتے کہ تم اپنے او پر والوں سے کیوں نہیں پوچھے کہ انہوں نے کیوں تنبیج کی ۔ وہ کہتے کہ تم اپنے او پر والوں سے کیوں نہیں پوچھے کہ انہوں نے کیوں تنبیج کی ۔ پھر وہ بھی ای طرح کہتے یہاں تک کہ حا ملان عرش تک پہنیج جاتے اور ان سے پوچھاجا تا کہ انہوں نے کیوں تنبیج کی تو وہ کہتے کہ اللہ نے اپنی گلوق کے فلاں معاسلے میں ایسا ایسا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو وہ فہر ایک ایک آسمان سے ہوتی ہوئی اترتی یہاں تک کہ دنیوی آسمان تک کہ دنیوی تنبیج وہ وہ کہتے کہ اللہ تے اور ان سے بیان کرتے تو بھی خلطی کر آسمان کر بیان کرتے ۔ تو شیاطین اسے چوری ہوئی اور ایس کی گھٹی جاتے اور بھی تھے جاتے اور بھی علی کر جاتے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کے ذریعے جو ان پر پھینے جاتے تھے بیاض میں غلطی کر جاتے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کے ذریعے جو ان پر پھینے جاتے تھے بیاض کے دریعے جو ان پر پھینے جاتے تھے شیاطین کوروک دیا۔ اور کہانت ختم ہوگئی اور اب کہانت باتی نہ رہی۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے ہمرو بن ابوجعفر نے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لبیبة سے اور انہوں نے علی بن حسین بن علی رضوان اللہ علیہ سے ابن شہاب کی حدیث ہی کی طرح انہیں (علی بن حسین) سے روایت کی۔
ابن ایخی نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ بن سہم میں کی ایک عورت جس کو العیطلہ کہا جا تا تھا جا ہلیت میں کا ہمنتھی۔ ایک رات اس کے پاس اس کا ساتھی (جن ) آیا اور دھڑ ام سے اس کے پنچ کی جا نب گریڑا۔ پھر کہا۔

ادر ما ادر يوم عقر و نحر

'' میں ایک عظیم الثان واقعہ کو جانتا ہوں کہ وہ زخمی کرنے اور گلے کا شنے کاروز ہے''۔ قریش کو جب اس کی خبر پینجی تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے پھروہ ووسری رات آیا اور دھڑام سے اس کے پنچے کی جانب گر گیا۔اور کہا۔

ل غالبًا اس کے آخر سے یا تخفیف یا قافیہ کے لئے حذف کردی گئ ہے یعنی اصل میں اووی مااڈری تھاور نہ کوئی اور معنی سمجھ میں نہیں آتے (احمرمحودی)۔

#### شُعُوبٌ مَا شُعُوبٌ تُصْرَح فِيْهِ كَعْبُ لِجُنُوب

''درے درے کیا چیز ہیں وہ جب میں کعب اپنے پہلوؤں کے بل کچیڑ جا کیں گئے۔
اور جب بیخبر قریش کو پہنچی تو انہوں نے کہاان سے اس کا کیا مقصد ہے بیروا قعد تو ضرور ہونے والا
ہے۔ پس خبر کرو کہ آخروہ ہے کیا۔ لیکن انہوں نے اس کو نہ پہچانا۔ یہاں تک کہ جب واقعہ بدر واحد
دروں میں واقع ہوئے تو انہوں نے جانا کہ یہی وہ بات تھی جس کی خبر اس (جن ) نے اپنی ساتھ والی
عورت کودی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ الفیطلۃ مدلج بن مرۃ کی برادری میں سے بنی مرۃ ابن عبد مناہ بن کنانہ میں کی سے میں مرۃ ابن عبد مناہ بن کنانہ میں کی سے متعلق البوطالب نے اپنے شعر میں کہا ہے۔
لَقَدُ سَفَهَتُ اَحُلامُ قَوْمِ تَبَدَّلُوْ اَ بَنِیْ خَلَفٍ قَبْطًا بِنَا وَالْغَیَاطِلِ ان لُوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں جنہوں نے ہمارے اور بنی غیطلہ کے بجائے بنی خلف کو اختیار کرلیا ہے۔

اس عورت کی اولا دکوغیاطل کہا جائتا تھا اورلوگ بن سم بن عمر و بن بھسی میں ہے ہیں۔ اور یہ بیت ابوطالب کے ایک قصید ہے ہیں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جاہا تو ہیں عنقریب ان کے مقام پر ذکر کروں گا۔

ابن ایخل نے کہا کہ بھے سے علی بن نافع الجرثی نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیّت میں جب نامی یمن کے ایک قبیلہ کا ایک کا بمن تھا۔ جب رسول اللہ شکا تی آئے کہ کہ اس معرب میں بھیل گیا تو راوی نے کہا کہ قبیلہ جب نے اس کا بمن سے کہا کہ بم پر مہر بانی کر کے اس شخص کے متعلق دیجھوا وراس شخص کے پاس اس کے پہاڑ کے نیچ سب کے سب جمع ہوئے۔ جب سورج نکلاتو وہ ان کے پاس اس آیا۔ اوراپنی ایک اس کے بہاڑ کے نیچ سب کے سب جمع ہوئے۔ جب سورج نکلاتو وہ ان کے پاس اس آیا۔ اوراپنی ایک کمان پر سہارا دے کر ان کے لئے سوچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بہت دیر تک اپنا سرآ سان کی جانب اٹھائے رہا۔ پھر وہ کو دنے لگا پھر کہا۔ لوگواللہ نے مجم کو ہز رگی عنایت فر مائی اور آپ کو انتخاب فر مالیا ہے آپ کے دل کو جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے ہے ایک ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں کہدسکتا عثمان بن عفان کے غلام عبد اللہ بن کعب سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظالمی فی مسجد میں عمر ابن الخطاب بیٹھے ہوئے سے کہ عبد اللہ مسجد میں عمر بن الخطاب کی تلاش میں آیا۔ جب عمر بنی ایو کی اس کو دیکھا تو فر مایا پیشن میں آیا۔ جب عمر بنی ایو کی مسجد میں عمر بن الخطاب کی تلاش میں آیا۔ جب عمر بنی ایو کی اس کو دیکھا تو فر مایا پیشن میں آیا۔ جب عمر بنی ایو کی مسجد میں عمر بن الخطاب کی تلاش میں آیا۔ جب عمر بنی ایو کی اس کو دیکھا تو فر مایا پیشن کے کہ عرب کا ایک شخص مسجد میں عمر بن الخطاب کی تلاش میں آیا۔ جب عمر بنی ایو کی اس کو دیکھا تو فر مایا پیشن کے کہ عرب کا ایک شخص مسجد میں عمر بنی الخطاب کی تلاش میں آیا۔

ا ہے شرک ہی پرقائم ہاں نے شرک کوابھی تک نہیں چھوڑا یا یہ فرمایا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کا ہن تھا۔ اس فخص نے آپ کوسلام کیا اور بیٹھ گیا۔ تو عمر تفاشہ نے اس سے فرمایا۔ کیا تو نے اسلام اختیار کرلیا ہاس نے کہا جی ہاں اے امیر المونین فرمایا کیا تو زمانہ جاہلیت میں کا ہمن تھا۔ اس شخص نے کہا سجان اللہ اے امیر المونین آپ نے میری نسبت ایسا خیال فرمایا۔ اور آپ نے مجھے ایسے معاطی کی نسبت گفتگو کا آغاز فرمایا ہے کہ جب ہے آپ اس عظیم الثان خدمت پرفائز ہوئے ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی رعایاء فرمایا ہے کہ جب ہے آپ اس عظیم الثان خدمت پرفائز ہوئے ہیں۔ میں سجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی رعایاء میں سے کسی سے اس معاطی میں گفتگو نہیں فرمائی آپ نے فرمایا اللہ مغفرت فرمائے ہم زمانہ کہا ہمیت میں اس سے بدتر حالت پر تھے بتوں کی پوجا کرتے اور مور توں سے چھے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رسول اور اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اس نے کہا جی ہاں اے امیر المونین اللہ کی قسم میں زمانہ جاہلیت میں ہے شک کا ہمی تھا۔ فرمایا اچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمی تھا۔ فرمایا اچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمی تھا۔ فرمایا ایچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمی تھا۔ فرمایا ایچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمی تھا۔ فرمایا ایچھا تو میرے یا س آیا اور اسلام سے ایک ماں یا مجھوزوں پہلے وہ میرے یا س آیا اور اسلام سے ایک ماں یا محمد دو میرے یا س آیا اور اسلام

آلَمْ تَرَالَى الْحِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَإِيَاسِهَا مِنْ دِيْنِهَا وَلُحُوْقِهَا بِالْقِلَاصِ وَآخُلَاسِهَا.

کیا تو نے جنوں اور ان کے حزن و ملال اور ان کی اپنے دین سے ناا میدی اور ان کے اونٹوں اور ان کے اونٹوں اور ان کے کا دنٹوں اور ان کے لینے ( یعنی تیاری سفر ) پرغور نہیں کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیکلام تجع ہے شعر نہیں ہے۔

ابن اسخی نے کہا کہ عبداللہ بن کعب نے کہا کہ اس کے بعد عمر ابن الخطاب نے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ کی قتم میں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے ایک بت کے پاس قریش کے چند آ دمیوں کے ساتھ تھا کہ عرب کے ایک شخص نے اس کے لئے ایک بچھڑا ذیح کیا اور ہم اس کی تقسیم کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اس میں سے ہم پرتقسیم کرے گا۔ یکا کی میں نے اس بچھڑے کے اندر سے ایک ایسی آ وازش کہ اس سے زیادہ بلند آ واز میں نے بھی نہیں تی تھی اور یہ واقعہ اسلام کے ظہور سے بچھ ہی دنوں پہلے کا ہے ایک مہینہ یا کہ وہ آ واز کہدر ہی تھی۔

يَا ذَرِيْحُ الْمُوْ نَجِيْحٌ وَجُلْ يُصِيْحُ لِتَقُولُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ .

اے (خون میں نہائے ہوئے) لال (بچھڑے)۔ ایک کامیابی کا معاملہ ہے ایک شخص بلند آواز سے پکارر ہاہے لاالہ اللہ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں۔

رَجُلٌ يَصِيْحٌ عِلِسَانٍ فَصِيْحٌ عَفُولٌ لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ.

"ایک شخص بزبان تصبیح بلندلا اله الا الله کههر ها بن "بعض اہل علم نے مجھ سے ان شعروں کی بھی روایت کی ہے۔

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَشَدِّهَا الْعِیْسَ بِأَخُلاسِهَا مِی مِیْسِ نِاْخُلاسِهَا مِی مِی نِیْسِ کِنے پرتیجب کیا۔
میں نے جنوں ۔ حزن وطال اوران کے اونوں پرزینیں کنے پرتیجب کیا۔
تھوی اللی مَحْکَةَ تَبْغِی الْهُدای مَا مُوْمِنُوا الْجِنِّ کَانْجَاسِهَا جومکہ کی جانب ہدایت کی تلاش میں چلے جارے تھے (کیوں نہ جاتے کہ) ایماندار جن نجس جنوں کے سے تو ہونہیں سکتے۔

ابن ایخل نے کہا کہ بیروہ خبری تھیں جوعرب کے کا ہنوں کے متعلق ہمیں پینجی ہیں۔



### رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم كِم تعلق يهود يوں كا ڈرانا

ابن آگی نے کہا کہ جھے ہے عاصم بن قادہ نے اپی قوم کے چندلوگوں ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے ہمیں اسلام کی جانب متوجہ کیاوہ با تیں تھی جو ہم یہودیوں سے سنا کرتے تھے ہم تو مشرک اور بت پرست تھے۔اور وہ اہل کتاب تھے۔ان کے پاس ایک قتم کا علم تھا جو ہمارے پاس نہ تھا۔ان میں ہم میں ہمیشہ لڑا کیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب ہم ان سے کوئی چیز لے لیتے جس کووہ تا پیند کرتے تو وہ ہم سے کہتے ۔ کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے۔اور اب وہ مبعوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قتل کریں گے جیسے عادوارم کوتل کیا گیا۔اور یہ بات ہم ان سے اکثر سنا کرتے تھے۔اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ تالی ہی جانب وعوت وی تو ہم نے اس کوقبول کیا۔اور ہم نے اس چیز کوجان لیا جس سے وہ ہمیں ڈرایا ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب وعوت دی تو ہم نے اس کوقبول کیا۔اور ہم نے اس چیز کوجان لیا جس سے وہ ہمیں ڈرایا تھا دوراس کی جانب وعوت دی تو ہم نے اس کوقبول کیا۔اور ہم نے اس چیز کوجان لیا جس سے وہ ہمیں ڈرایا تھا رہاں کی جانب و میں (سورہ) بقر کی ہم آئیش نازل ہو کیں۔

﴿ وَكُمَّاجَاءَ هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ "اور جبان كے پاس اللہ كے پاس سے ایس کتاب آئی جواس چیز کی تقد بی کرنے والی تھی جوان كے ساتھ ہے حالانكہ وہ اس سے پہلے امداد طلب کرتے تھان لوگوں پر جنہوں نے كفركيا چوان كے ساتھ ہے حالانكہ وہ اس سے پہلے امداد طلب كرتے تھان لوگوں بر جنہوں نے كفركيا گھر جبان كے پاس وہ چيز آئى جس كوانہوں نے بہان ہمی ليا تو انہوں نے اس وَانْ اور حَقَ

بیشی کی پس انکاروحق بوشی کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہے'۔

ابن ہشام نے کہا یستغتمون کے معنی یستنصدون کے ہیں لیعنی امداد طلب کرتے۔ اور یستغتمون کے معنی یتحاکمون کے بھی ہیں۔لین علم بناتے یا دعویٰ دائر کرتے یا فیصلہ طلب کرتے۔اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾

"اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان توحق کے موافق فیصلہ فر ما۔اور تو تو فیصلہ فر ما۔اور تو تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے'۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے نی عبداشبل والے محمود بن لبیدے اور انہوں نے سلمہ ابن سلامة بن وتش ہے روایت کی اور سلمہ اصحاب بدر میں سے تھے انہوں نے کہا کہ بن عبداشہل میں کے یہودیوں میں ہے ایک شخص ہارایر وی تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر ایک روز ہمارے پاس آیا۔ یہاں تک کہوہ بنی اشہل کے (محلّہ کے) پاس آ کر کھڑا ہو گیاسلمہ نے کہا میں ان دنوں ان سب میں جو وہاں تھے کم عمر تھا۔ایے لوگوں کے صحن میں اپنی ایک جا در پر لیٹا ہوا تھا۔ قیا مت بعث ٔ حساب میزان ٔ جنت 'اور دوزخ کا ذکر ہوا۔ راوی نے کہا کہ اس نے بیہ باتیں ان لوگوں ہے کہیں جو مشرک بت یرست تھے۔ مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کے وہ قائل نہ تھے تو انہوں نے اس سے کہااے فلاں جھ پرافسوں کیا توسمجھتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔لوگ مرجانے کے بعد ایسے گھر جانے کے لئے زندہ کئے جا کیں گے جس میں جنت و دوزخ ہے اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔اس نے کہااس ذات کی تتم جس کی تتم کھائی جاتی ہے ایہا ہی ہوگا۔اوروہ تخص (اس وقت) تمنا کرے گا کہ اس کے لئے اس آگ کے جھے کے بچائے گھر کا کوئی بڑے ہے بڑا تنور ہوتا اور اس کوگرم کر دیا جاتا اور اس شخص کواس میں ڈال کر اس کے اوپر سے گلابہ کردیا جاتا۔ اوروہ اس آگ سے نیج جاتا جوکل (اس کونصیب ہونے والی) ہے انہوں نے اس سے کہاا ہے فلاں شخص تجھ پر افسوس ہے احجھا یہ تو بتا کہ اس کی نشانی کیا ہے۔اس نے کہاانہیں شہروں کی جانب ہے ایک نبی اٹھایا جائے گا۔اور اس نے اپنے ہاتھ سے مکہ اور یمن کی جانب اشارہ کیا۔تو انہوں نے کہاوہ کب اوراس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے راوی نے کہا کہ اس نے میری جانب دیکھا اور میں ان سب میں کمن تھا۔ تو اس نے کہا اگر اس لڑ کے کی عمر نے اس کو باقی رکھ چھوڑ اتو بیاس نبی کو

ل (الف) مِن عوف بن محمود بن لبيد ہے اور (ب ج د) مِن عوف عن محمود بن لبيد ہے۔ (احم محمودی)

پالے گا۔ سلمہ نے کہا کہ زیانہ بیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مجرا صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اس حال میں وہ (لڑکا یعنی خود) زندہ اور ہمارے درمیان ہے۔ پس ہم تو آپ پرایمان لائے اور وہ گھمنڈ اور حسد کے سبب سے آپ کامنکر ہی رہا۔ راوی نے کہا کہ ہم نے اس سے کہااے فلاں تجھ پرافسوس ہے کیا تو وہی ہوں) لیکن وہ وہی ہوں) لیکن وہ مختص وہ نہیں (میں تو وہی ہوں) لیکن وہ مختص وہ نہیں (جس کے متعلق میں نے کہا تھا)۔

ابن ایخی نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قمادہ نے بن قریظہ میں کے ایک بوڑ معے مخص سے روایت کی اور کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کیاتم جانتے ہو کہ تعلبہ بن سعیداور اسید بن سعیداور اسد بن عبیداور بی قریظہ والے بنی ہذل میں کی ایک جماعت کے اسلام کا سبب کیا تھا جو جاہلیت میں ان کے ساتھی تھے اور اسلام میں وہ ان کے سر دار ہو گئے ۔راوی نے کہا کہ میں نے کہا والڈنہیں انہوں نے کہا شام کے یہودیوں میں کا ایک مخض جوابن الہیبان کے نام سے پکارا جاتا تھا اسلام سے بچھسال پہلے ہمارے پاس آیا اور ہمیں میں اتر ا۔ تتہیں اللہ کی متم ہم نے یانچ وقت کی نماز نہ پڑھنے والوں ( یعنی غیرمسلموں ) میں اس ہے بہتر کسی کو بھی نہیں د یکھاوہ ہمارے ہی پاس کھہرا تھا۔ جب مینہ نہ برستا تو ہم اس سے کہتے اے ابن الہیبان یا ہر چلواور ہمارے کئے بارش کی دعا کرو۔وہ کہتااللہ کی تنم (اس وقت تک)الیانہ کروں گا جب تک کہتم اپنے باہر نکلنے سے پہلے صدقہ نہ دوہم کہتے کتنا وہ کہتا ایک صاع تھجوریا دو مدجو۔راوی نے کہا تو ہم صدقہ دیدیتے اس کے بعد وہ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے تھیتوں ہے باہر نکلتا اور ہمارے لئے بارش کی دعاء کرتا۔ تو اللہ کی قتم وہ اپنی جگہ سے نہ ہمتا یہاں تک کہ ابر آتا اور ہمیں بارش نصیب ہوتی۔اس نے ایسا ایک دو تین بارنہیں بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ کیا۔روای نے کہا پھر ہمارے ہی پاس اس کی موت ہوئی۔ جب اے اپنے مرنے کاعلم ہوا تو کہا اے گروہ یہودتم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے شراب وخمیر والی سرزمین سے تکلیف اور بھوک کی سرزمین کی طرف کونسی چیز نکال لائی ہے۔ راوی نے کہا ہم نے کہاتم ہی خوب جانتے ہواس نے کہا کہ میں اس شہر میں صرف اس لئے آیا ہوں کہ ایک نبی کے ظہور کا انتظار کروں جس کا زمانہ قریب آچکا ہے۔ اور بیشہراس کی ہجرت گاہ ہے۔اس کیے مجھے امیر تھی کہ وہ مبعوث ہواور اس کی پیروی کروں۔ابتہارے لیے اس کا زمانہ قریب ہے۔ پس اے گروہ یہوداییا نہ ہو کہ اس کی طرف کوئی اور تم سے سبقت کر جائے۔ وہ ذات مبارک خون ریزی اوراینے مخالفوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کرنے کے لئے بھیجی جائے گی تو اس کا پیر برتاؤتم کواس پر ا میان لانے ہے کہیں ندروک دے۔ پھر جب رسول الله مُثَاثِیْنِ مبعوث ہوئے اور بنی قریظہ کا محاصرہ فرمالیا تو

ل (الف) میں نام مبارک نبیں ہے۔ (احرمحمودی)

ان نوجوا نوں نے (جن کوابن الہیان نے نبی منتظر کی خبر دی تھی) جو شاب اور کم عمری کی حالت میں تھے کہا اے بنی قریظہ اللّٰہ کی قتم ہے وہی نبی ہے جس کے متعلق ابن الہیبان نے تم سے عہد لیا تھا۔ان لوگوں نے کہا ہے وہ نہیں ان نوجوا نوں نے کہا کیوں نہیں اللّٰہ کی قتم اس کے صفات کے لحاظ سے تو وہی ہے پھروہ اتر آئے اور اسلام اختیار کیا اور الجل وعیال اور البح خونوں کی انہوں نے حفاظت کرلی۔ اسلام اختیار کیا اور الجل وعیال اور البح خونوں کی انہوں نے حفاظت کرلی۔ ابن اسحٰق نے کہا ہے وہ باتیں تھیں جو یہود سے ہم تک پہنچیں۔

# حضرت سلمان بنى مذعنه كالسلام

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ الانصاری نے محمود بن لبید سے اور انہوں نے عبدالله بن عباس ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ ہے سلمان الفاری نے بیان کیا اور میں نے خودان کے منہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں فاری اصبہان والا وہاں کے جبی کنا می قرید کا رہنے والا تھا۔ اور میر ہے والدایخ قربه کے ایک کسان تھے اور میں انہیں تمام مخلوق خدا ہے زیادہ پیاراتھا۔ اس کی وجہ ہے ان کی محبت مجھ سے ہمیشہ رہی۔ یہاں تک کہ وہ مجھےا پنے گھر میں اس طرح مقیدر کھتے جس طرح ایک لڑکی کو بندر کھا جا تا ہے۔اور میں نے مجوسیت میں کوشش کی یہاں تک آگ کے ان خادموں میں ہے ہو گیا جواس کو ہمیشہ روشن ر کھتے اور گھڑی بھر کے لئے بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔اور میرے والد کے پاس بڑی زمین تھی اور وہ ایک روز ایے ایک مکان بنانے میں لگ گئے تو مجھ ہے کہا اے میرے بیارے بیٹے آج میں اپنے اس مکان کے بنانے کے سبب سے اپنی زمین کی دیکھ بھال نہیں کرسکتاتم وہاں جاؤ اور اسے دیکھ آؤ اور انہوں نے پچھالیمی با توں کا بھی مجھے علم دیا جووہ وہاں جائے تھے۔ پھرانہوں نے مجھ سے کہا مجھے چھوڑ کر کہیں تم وہاں رہ نہ جانا کیوں کہا گر مجھے چھوڑ کرتم وہاں رک گئے تو مجھے اپنی زمین سے بھی زیادہ تہاری فکر ہوجائے گی اور مجھ سے میرے تمام کام چھڑا دے گی انہوں نے کہا کہ جب میں ان کی زمین کو جانے کے لئے نکلا جس کی جانب انہوں نے مجھے روانہ کیا تھا۔ تو میرا گز رنصاریٰ کے کلیساؤں میں ہے ایک کلیسا پر سے ہوا۔ میں نے اس میں ان کی نماز پڑھنے کی آ وازیں سنیں اور میں ان لوگوں کے حالات سے بالکل نا واقف تھا کیونکہ میرے والد مجھے اپنے گھر ہی میں بندر کھتے تھے جب میں نے ان کودیکھا تو ان کی نماز مجھے بہت ببند آئی اوران کے کاموں کی جانب مجھ میں رغبت پیدا ہوئی میں نے کہااللہ کی قشم اس دین سے جس میں ہم ہیں یہ بہتر ہے۔ پھر تو خدا کی

لے (ج د) میں تی ہا جائے علی ہے۔(احمرمحمودی)۔ ع (الف) میں دین کالفظ نہیں ہے۔(احمرمحمودی)

قتم میں ان کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اپنے والد کی زمین کو نہ جا سکا پھر میں نے ان ہے کہااس دین میں ملنے کے لئے مجھے کہاں جانا ہوگا انہوں نے کہاشام کو۔ پھر میں اپنے والد کے پاس لوٹ آیا جبکہ وہ میری تلاش میں لوگوں کوادھرا دھر بھیج چکے تھے۔اور میں نے ان سے ان کے تمام کام چھڑا دیئے پھر جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا بیٹا کہاں تھے کیا میں نے تم سے پہلے ہی سب پچھنہیں کہددیا تھا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہاا با جان میں کچھلوگوں کے پاس سے گذرا جوایئے کلیسا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھےان کی دین کی وہ باتیں جو میں نے دیکھیں بہت ببندآ کیں۔اللہ کی تتم سورج ڈو بنے تک انہیں کے پاس رہاان کے والد نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اس دین میں کوئی بہتری نہیں ہے تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا دین اس سے بہتر ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے والدے کہا ایسانہیں ہے اللہ کی متم بے شبہہ وہ ہمارے دین سے بہتر ہے کہا کہ چھرتو وہ مجھے دھمکانے لگے اور میرے یا وُں میں بیزی ڈال دی اور گھر میں مجھے قید کر دیا اور میں نے نصاریٰ کی طرف کہلا بھیجا کہ جب تمہارے پاس شام ہے کوئی قافلہ آئے تواس کی مجھے اطلاع دینا کہا کہ اس کے بعد ان کے پاس شام سے نصر انی تاجروں کا ایک قافلہ آیا انہوں نے اس کی مجھےاطلاع دی میں نے ان سے کہا کہ جب وہ اپنی ضرور تیں پوری کرلیں اور اپنے شہروں کولوٹنا جیا ہیں تو مجھے مطلع کرنا کہا پھر جب ان لوگوں نے اپنے شہروں کی جانب لوٹے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں کے جانے کی مجھےاطلاع دی تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں نکال پھینکیں اور ان کے ساتھ نکل بھا گایہاں تک کہ شام پہنچا اور جب میں وہاں گیا تو بو جھا کہ اس دین والوں میں علم کے لحاظ ہے کون بہترین ہے انہوں نے کہا کہ کلیسا کا اسقف کہا کہ پھرتو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے اس دین کی جانب رغبت ہے میں جا ہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارے کلیسا میں تمہاری خدمت کروں۔اور تم ہے کچھ کیھ لوں۔اور تہبارے ساتھ نماز پڑھوں۔اس نے کہااندرآؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا کہا کہ وہ مخض برا آدمی تھالوگوں کوصد قوں کا حکم دیتااورانہیں اس کی رغبت دلاتااور جب وہلوگ اپنے پاس سے پچھ نہ پچھ جمع کر کے لاتے تو وہ اس کواپنی ذات کے لئے جمع کررکھتا اورمسکینوں کو نہ دیتا یہاں تک کہاس نے سات گھڑے سونا جا ندی جمع کررکھا تھا کہ جب میں نے اس کواپیا کرتے دیکھا تواس سے سخت نفرت کرنے لگا۔ پھروہ مرگیا۔ اور نصاریٰ اس کے دفن کرنے کے لئے اس کے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بیتو برا آ دمی تھا۔ تمہیں صدقے کا تھم دیتااوراس کی رغبت دلاتا تھا اور جبتم اس کے پاس صدقہ لاتے تو اس کواپنے لئے خزانے میں رکھ لیتا۔اورمسکینوں کواس میں ہے کچھ نہ دیتا تھا۔ کہا تب تو وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے جھے کواس کی کیا خبر کہا کہ میں نے ان ہے کہا کہ میں تنہیں اس کا خزانہ بتاتا ہوں انہوں نے کہاا چھاتو وہ خزانہ ہمیں بتاؤ۔

پھر جب وہ مرگیا اور آ تھوں ہے اوجہل ہوگیا تو میں موصل والے کے پاس پہنچا۔ اور اس سے کہا اے فلاں فلاں شخص نے مرتے وقت مجھے وصیت کی ہے کہ میں تیرے پاس جاؤں اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ تو بھی ای کا ہم خیال ہے۔ کہا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس رہو میں اس کے پاس رہ گیا تو میں نے اس کو اس کے ساتھی کا بہترین ہم خیال پایا وہ بھی پچھڑیا وہ نہ رہا کہ مرگیا جب اس کی موت قریب پینچی تو میں نے اس سے کہا اے فلاں فلاں نے مجھے تیری طرف جانے اور تیرے پاس رہنے کی وصیت کی تھی۔ اور اب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ تھم آ پہنچا ہے۔ جس کو تو دیکھ رہا ہے تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم وینا ہے اس نے کہا اے میرے پیارے میٹے اللہ کی تیم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جا نتا جو اس اور کس بات کا تھم وینا تو میں تھی ہے کہ اور اس کے دوست کرتا ہے وہ مرگیا اور نظروں سے غائب ہوگیا تو میں تھی ہیں والے کے پاس پہنچا اور اپنے حالات اس سے بیان کے وہ مرگیا اور نظروں سے غائب ہوگیا تو میں تھی وہ کہا اس کی بھی اطلاع دی۔ تو اس نے کہا میرے پاس رہو۔ میں اس کے دونوں ساتھیوں کا ہم خیال پایا پس بہترین شخص کے ساتھ در سے لگا۔

الله کی تتم کچھ دن ندر ہاتھا کہ اے بھی موت آگئی۔ جب اس کی موت قریب ہوئی تو میں نے کہاا ہے فلاں فلا ل شخص نے فلاں کے پاس جانے کی مجھے وصیت کی تھی اور پھر فلاں نے تیرے پاس جانے کی وصیت کی۔اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس چیز کا تھم دیتا ہے اس نے کہااے میرے پیارے بیٹے اللہ ک تتم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسافخص باقی رہا ہوجو ہمارا ہم خیال ہو کہ میں تجھے وہاں جانے کا تھم دوں بجز ایک تخف کے جوروم کی سرز مین عموریہ میں رہتا ہے کہ وہی اس (وین) پر ہے جس پرہم تھے۔ پس اگرتم حیا ہوتو اس سے پاس جاؤ بے شک وہ ہمارا ہم خیال ہے پھر جب وہ مرگیا اور نظروں سے چھپادیا گیا تو میں عموریہ والے کے پاس بہنچااورا پنے واقعات کی اطلاع دی تو اس نے کہامیرے پاس رہ جامیں اس کے پاس رہ گیا جوا پنے ساتھیوں کی ہدایت پر بہترین شخص اوران کا ہم خیال تھا۔ کہا کہ پھر میں کمانے دھانے لگا یہاں تک کہ میرے یاس بہت ی گائیں اور بکریاں ہوگئیں پھراس پر بھی تھم خداوندی آیا۔اور جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو میں نے اس سے کہا ا ہے فلاں میں فلاں کے ساتھ تھا۔اس نے مجھے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی۔ پھر فلاں نے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی پھرفلاں نے فلال کے پاس اور پھرفلال نے تیرے پاس خانے کی اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا حکم دیتا ہے۔اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کی تئم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں ہے آج کسی نے اس (دین) ہوجو کی ہوجواس کا ساہوجس پرہم تھے کہ میں تجھ کواس کے باس جانے کا تھم دوں لیکن حالت میہ ہے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آپہنچا ہے اور وہ دین ابراہیم عَلَائِنگ پرمبعوث ہونے کو ہے وہ سرز مین عرب سے ظاہر ہوگا۔اس کی ہجرت گاہ دو کا لے پتھروں والی زمینوں کے درمیان ہوگی ان دونوں زمینوں کے درمیان کھجور کے پیڑ ہوں گے۔اس (نبی) میں ایسی علامتیں ہوں گی جوچھپ نہ سکیں گی وہ ہدیے کھائے گا۔اورصدقہ نہ کھائے گا۔اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ۔اگران شہروں میں پہنچنے کی تجھ میں طاقت ہوتو و ہاں جا۔کہا کہ پھروہ شخص بھی مرگیا اور دفن کر دیا گیا اور میںعموریہ میں اللّٰہ تعالیٰ نے جس قدر جاہار ہا۔ پھرمیرے یاس سے بن کلب کے چندتا جرگز رے تومیں نے ان سے کہا مجھے سرز مین عرب کی طرف سوار کرا کے لے چلوا در میں تم کو بیا پی گائیں اور اپنی بکریاں دیدیتا ہو<del>ں انہوں</del> نے کہا ا<del>چھاتو میں س</del>نے انہیں وہ سب چیزیں دے دیں اور انہوں نے مجھے اینے س<del>اکھ سوار کی</del> پر یٹھالیا یہاں تک کہ جب وہوا<del>دی</del>۔ القریٰ کو پہنچے تو انہوں نے مجھ پرظلم کیا اور غلام بنا کرایک یہودی کے ہاتھ مجھے نچ ڈالا ۔ پس میں اس کے یاس رہتا تھا اور میں نے نخلتان بھی دیکھا تو مجھے امید ہوگئی کہ بیرہ ہوگا جس کا بیان میرے دوست نے مجھ ہے کیا تھالیکن اس بستی نے میرے دل میں اثر نہیں کیا۔ اور اس ساات میں کہ میں اس کے پاس تھا

ل (الف) من الناعده ماور (بن و) الناعده مريعن ال حال من كه من ال كاغلام تعار (احمحمودي)

اس کا ایک بچپازاد بھائی جوبن قریظہ میں کا تھا مدینہ ہے اس کے پاس آیا اس نے جھے اس سے خریدلیا۔اور جھے مدینہ لایا پس اللہ کی قتم جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا اپنے دوست کے بیان کئے ہوئے صفات سے فورا پہچپان لیا۔اور و ہیں رہے لگا۔ رسول اللہ مُنا ہُونہ ہوئے تو آپ مدت تک مکہ میں رہے اور میں نے اپنی غلامی کے دھندوں کے سبب سے آپ کالوئی ذکر نہیں سنا باوجوداس کے کہ میں و ہیں (لیعنی مدینہ میں) تھا۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی۔اللہ کی قتم میں اپنے مالک کے خرما کے درخت پر اس کا پھھا م کر ہاتھا۔اور میرا مالک میرے نیچے جیٹھا ہوا تھا۔ لیکا لیک اس کا ایک بچپازا دبھائی آیا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے فقص میں ایک گھڑا ہوگئا اور اس نے کہا اے فلاس بی قبیلے کو اللہ بر با دکرے اللہ کی قتم وہ اس وقت قبامیں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جوان کے پاس آج ہی مکہ سے آیا ہے ان لوگوں کا دعو کی ہے کہ وہ نبی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قیلہ کاہل بن عذرہ بن سعد بن زید بن لیٹ ابن اسود بن اسلم بن الحاف بن قضاعة کی بیٹی اوراوس وخزرج کی مان تھی ۔ النعمان بن بشیرانصاری نے اوس وخزرج کی مدح میں کہا ہے۔

بھا لین مُن اَوْلَادِ قَیْلَةَ لَمْ یَجِدُ عَلَیْهِمْ خَلِیْطٌ فِی مُنحالَطَةٍ عَتْبَا

وہ لوگ صفات حسنہ کے جامع سردار ہیں قیلہ کی اولا دمیں سے ہیں ۔ ان کا شریک کا ران کے ساتھ شرکت میں کوئی تاراضی نہیں یا تا۔

مَسَامِیْحُ اَبْطَالٌ یُواحُوْنَ لِلنَّدَی یَرَوْنَ عَلَیْهِمْ فِعْلَ اَبَائِهِمْ نَجْبَا کشاده دل مشامیر بیس خاوت سے انہیں راحت ہوتی ہے۔ اپنیررگوں کی خوبیوں کو اپنے لئے بھی لازمی سیجھے ہیں۔

بیدونوں بیتیں اس کے ایک تصیدے کی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قادۃ الانصاری نے محمود بن لبید سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ سلمان نے کہا پھر جب میں نے بیان تو مجھ پر کیکی طاری ہونے گئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ العرواء کے معنی الوعدہ من البودو الا نتفاض ہیں۔ سردی کی کیکی یا پھرری۔

ا (الف) میں الانصاری نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

ع (الف) میں الانصاری نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

سے (الف) میں الا نتقاض قاف ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

فان كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء و كلاهما ممدود.

''اگراس کے ساتھ پسینہ بھی ہوتو وہ رحضاء لیعنی جاڑ ہ ہے۔اور بیدونوں لفظ بھی الف ممرودہ ہے ہیں''۔ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ میں اب اپنے مالک پر گر پڑوں گا پھر میں تھجور کے درخت سے نیچاتر ااور میں اس کے چیازاد بھائی ہے کہنے لگاتم کیا کہتے کہوتو میرامالک غصے ہوااور مجھے زورے ایک مکا مارااور کہا تختے کیا کام اس لئے تو میں تیرے کام کی تکرانی کرتا رہتا ہوں۔انہوں نے کہا میں نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے صرف اس بات کی تقید بی کرنی جا ہی کہوہ کیا کہتا ہے۔انہوں نے کہا کہ میرے یاس کچھ ( سرمایہ ) تھا جس کو میں نے اکھٹا کر رکھا تھا جب شام ہوئی تو وہ لے لیا اور اس کو لے کر رسول اللہ مثالی اللہ علی کے پاس گیا۔اور آپ قبامیں تشریف فر ماتھے۔ میں آپ کے پاس اندر گیا اور آپ سے عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں میرے پاس مید نے کی بیدذ راس چیز موجود تھی میں نے آپ لوگوں کو بہ نسبت دوسروں کے اس کا زیادہ مستحق سمجھا۔ كہاكہ ميں نے وہ چيز آپ كے نز ديك كردى۔ تورسول الله مناليفي نے اپنے اصحاب سے فر مايا'' كلوا'' كھاؤ اور آپ نے اپنا ہاتھ روک رکھا۔ اور اس نہ کھایا۔ کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک (علامت) ہے۔ پھرآ پ کے پاس سے چلا گیا۔اور پھر کچھ جمع کیا۔اوررسول الله منافی جمع کیا۔اوررسول الله منافی جمع کیا۔اور سول کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا تھے۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور آپ ہے عرض کی میں نے آپ کود یکھا کہ آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے میں اس کتے سے ہدید آپ کے شایان شان حاضر ہے کہا کہ رسول الله منافی فیلم نے اس میں سے بچھ تناول فرمایا اوراپے محابہ کو تھم دیا تو آپ کے ساتھ انہوں نے بھی کھایا تو میں نے اپنے دل میں کہا یہ دو (علامتیں) ہوئیں پھر میں رسول الله مَاللَّيْظِ کے پاس آیا تو آپ بقیع الغرقد میں تھے اپنے اصحاب میں ہے ایک هخص کے جنازے کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ مجھ پرمیری دو جاوری تھیں۔اور آپ اپنے صحابیوں کے درمیان تشریف فرما تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور چکراگا کرآپ کی پشت مبارک کود کھنے گیا کہ کیا میں اس خاتم کو جس کا وصف میرے دوست نے جھے ہے بیان کیا تھاد کھے سکتا ہوں (یانہیں)۔ جب رسول اللّٰمُثَاثِیمْ نے دیکھا کہ میں آپ کے گردگھوم رہا ہوں تو آپ سمجھ گئے کہ میں کسی ایسی شئے کی تحقیق کررہا ہوں جس کا وصف مجھ سے بیان کیا گیا ہے تو آپ نے اپنی پشت مبارک سے جا در نیچ گرا دی میں نے مہر نبوت دیکھی اور اس کو بہیان

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ (احم محمودی)۔ ع (الف) میں ماذاتقول ماذاتقول کررہے۔ (احم محمودی)

بھی لیااورروتے ہوئے اس کو بوسہ دینے کے لئے اس پرگراتو رسول الله مظافیۃ آئے نے مایا''تحول''ہٹوتو میں ہٹ گیا۔ پھر آپ کے سامنے ہیشااورا ہے ابن عباس میں نے آپ سے اپنے واقعات اسی طرح بیان کئے جس طرح (ابھی ابھی) تم سے بیان کئے ۔ تو رسول الله مظافیۃ آئے نے بیند فر مایا کہ بیدواقعات آپ کے اصحاب بھی سنیں ۔ پھرسلمان کوان کی غلامی نے مصروف رکھا یہاں تک کہ بدروا حد (کی جنگیں) بھی ان سے چھوٹ مگئیں ۔ سلمان نے کہا کہ پھر مجھے سے رسول الله مظافیۃ آئے فر مایا۔

'' کا تب یاسلمان' اے سلمان مکا تبت کرلو ( یعنی اپ مالک کو بچھ دے کر آزادی حاصل کرلو ) تو میں نے اپنے مالک سے چالیس اوقیے ( سونا ) اور تین سو تھجور کے درخت اس کے لئے گرھوں میں نصب کر کے سرسبز کر دینے کے معاوضے میں آزادی لکھوالی۔ تو رسول الله منافی نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی امداد کرو۔ تو انہوں نے تھجور کے درختوں سے امداد کی۔ کی شخص نے تمیں تھجور کے پودوں سے کسی نے بیدرہ سے کسی نے دس سے مختص جینے اس کے پاس تھاس سے امداد کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے لئے تین سو تھجور کے بود سے اسکا و کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے لئے تین سو تھجور کے بود سے اسکا کیئے ہو گئے تورسول الله منافی نیز ان نے فرمایا:

إِذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فَفَقِّرُلَهَا ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي ٱكُنْ آنَا آضَعُهَا بِيَدِي.

''سلمان جاؤ اوران کے لئے گڑھے کھودواور جب ( گڑھے کھوڈنے ہے) فارغ ہو جاؤ تو میرے یاس آؤ کہ میں خودایئے ہاتھوں ہے انہیں نصب کروں''۔

کہا کہ بھرتو میں نے گڑھے کھود ہے اور میر ہے ساتھیوں نے بھی میری امدادی یہاں تک کہ جب
میں فارغ ہوا تو آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کواطلاع دی۔ تو رسول الله مُنَافِیْتِنَامیر ہے ساتھ اس مقام کی
طرف تشریف لے چلے ہم کھجور کے بود ہے آپ کے پاس لاتے۔ اور رسول الله مُنَافِیْتِنَام اپنا ہے ہاتھ سے اسے
نصب فرماتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہم فارغ ہو گئے۔ پس اس ذات کی قیم جس کے ہاتھ میں سلمان کی
جان ہے اس میں ہے ایک بودا بھی نہیں سوکھا۔ پس میں نے کھجور کے درخت تو اس کے حوالے کر دیئے۔
اب صرف مجھ پر مال باقی رہ گیا۔ پھر رسول الله مَنَافِیْتَ اِلْمَاکِیْتُونِمْ کے پاس کی کان سے مرغی کے انڈے کے برابرسونا
پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمَكَاتِبُ.

'' فاری مکاتب نے کیا کیا (یعنی اس نے اپنی مکا تبت کامعاوضہ ادا کردیایانہیں)''۔

كہاكه- پھر مجھة ب كے پاس بلايا كيا آب فرمايا:

خُذُ هٰذِهٖ فَادِّهَا مِمَّا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ.

"اے سلمان بدلواور جوقرض تم پر ہے اس کے عوض میں بدوے دو'۔

کہا کہ میں نے کہایا رسول اللہ جو قرض مجھ پر ہے اس کے (لحاظ سے ) یہ کس ثنار میں ہوگا (لیعنی میرا قرض تو بہت زیادہ ہے اورا سے تو اس سے بچھ نسبت (ہی ) نہیں فر مایا:

خُذُهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيَوُ دِّي بِهَا عَنْكَ.

" بے لے تولو۔ اللہ ای کے ذریعے تہاری طرف ہے اداکردے گا"۔

تو میں نے اس کو لے لیا۔ اور اس کو انہیں تول دیا اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے (وہ پورا) چالیں اوقیے (تھا) پس میں نے ان کاحق پورا پوراا داکر دیا۔ اور سلمان آزاد ہو گیا۔ پھر میں رسول اللہ منظ اللہ

" بيلواوراس سے ان كابوراحق اداكردو" ـ

تومیں نے اس کو لے لیا اور اس سے ان کا پوراحق ادا کر دیا جو جیا لیس اوقیے تھا۔

ابن ایخی نے کہا مجھ ہے عاصم بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ ہے ایسے خفس نے بیان
کیا جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا اس نے عمر بن عبدالعزیز بن مروان سے روایت کی انہوں نے کہا کہ مجھ کو
سلمان فاری نے روایت بہنچی کہ انہوں نے جب رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ علی خبر سائی تو یہ کہا کہ عموریہ
والے خفس نے ان سے کہا کہ تم سرز مین شام کے فلال مقام پر جاؤ وہاں دو جھاڑیوں کے درمیان ایک شخص
ہے ہرسال اس جھاڑی سے ذکل ہے اور گزرتا ہوا اس جھاڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بیاریوں والے اس
کے راستے میں آجاتے ہیں اوروہ جس کے لئے دعا کرتا ہے وہ شفا پاتا ہے جس دین کی تم کو تلاش ہے اس
سے پوچھووہ تہمیں اس کے متعلق اطلاع دے گا۔سلمان نے کہا پس میں نکلا یہاں تک میں اس جگہ آیا جس جگہ کا مجھے بیادیا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بیاروں کو لے کروہاں جمع ہو گئے ہیں یہاں تک کہوہ

اس رات ایک جھاڑی نے نکل کرگزرتے ہوئے دوسری جھاڑی کی طرف چلا۔ لوگ اپنے بیماروں کو لے کر
اس پر جھا گئے۔ دوجس کے لئے دعا کرتا وہ شفا پا تا۔ لوگوں نے اس کے پاس بینچنے میں مجھ سے سبقت کی۔
اس لئے میں اس تک نہ پہنچ سکا۔ حتیٰ کہ دوہ اس جھاڑی میں چلا گیا۔ جس میں وہ جانا جا بہتا تھا۔ صرف اس کا مونڈ ھابا ہر تھا۔ کہا کہ میں نے اس کو پکڑلیا تو اس نے کہا یہ کون ہا اور چیزی جانب متوجہ ہواتو میں نے کہا اللہ آپ پر رحمت کرے مجھے طریقی صدیفیہ ویں ابرا ہیمی ہے آگاہ سیجئے۔ اس نے کہا کہ تم اس پوچھتے ہو جس کو آج کوئی نہیں پوچھتا۔ حرم والوں میں ہے ایک نبی اس دین پر مبعوث ہوگا جس کا زمانہ تم سے تریب ہوگیا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤوہ تہہیں اس پر چلائے گا۔ کہا کہ پھر وہ شخص اندر چلا گیا کہا کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کم میں کے بیس کرسلمان سے فرمایا:

لَيْنُ كُنْتَ صَدَفْتَنِي يَا سَلْمَانُ لَقَدُ لَقِيْتَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ. " " السلمان! الرَّتِم في محصف عيلى ابن مريم سے ملاقات كى " -





ابن ایخی نے کہا کہ قریش ایک روزائی ایک عید ہیں اپ بت کے پاس بہت ہوئے ہوں ہیں ہے ایک بت کے پاس بہت ہوئے جس کی وہ تعظیم کرتے اس کے لئے قربانیاں کرتے اس کے پاس معتلف رہتے اوراس کے گردگھو مے سے ۔ ان کی بیعید ہرسال ایک روز ہوا کرتی تھی ۔ ان لوگوں ہیں سے چارشخصوں نے تنہائی ہیں گفتگو کی ۔ اور ایک نے دوسر سے ہے کہا کہ سچائی (کا عہد) کر واور اپنے آپس کے معاملوں کو دوسروں سے چھپاؤ ۔ بھی نے کہا اچھا۔ بیلوگ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگی اور عبد اللہ بن جحش بن رئا ہ بن پھر بن صبرة بن مرة بن کبیر بن غنم بن وودان بن اسد بن خزیمہ جس کی مال عبد اللہ بن جحش بن رئا ہو بن بیل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اور زید بن عمر و بن فیل بن عبد العزیٰ بن عبد اللہ کا بن عبد اللہ کی بن عبد اللہ کا بن ریاح ہیں ریاح بن زراح بن عدی بن لوگی سے ۔ انہوں نے ایک دوسر سے عبد العزیٰ بن عبد اللہ کا شم حاصل کرو۔ اللہ کی شم تمہاری قوم کی ٹھیک راستے پنہیں ہے ۔ وہ اپنیا بابراہیم کے دین کو بھول چکے ہیں ۔ پھر کیا چیز ہے جس پرنجاست ڈالی جاتی ہے ۔ نہ وہ شتا ہے نہ دیکھتا ہے ۔ نہ نقصان دیتا نہ نفع بھول چکے ہیں ۔ پھر کیا چیز ہے جس پرنجاست ڈالی جاتی ہے ۔ نہ وہ شتا ہے نہ دیکھتا ہے ۔ نہ نقصان دیتا نہ نفع بھول چکے ہیں ۔ پھر کیا چیز ہے جس پرنجاست ڈالی جاتی ہے ۔ نہ وہ شتا ہے نہ دیکھتا ہے ۔ نہ نقصان دیتا نہ نفع

پہنچا تا ہے۔لوگوا پے اپنے گئے کوئی دین ڈھونڈو۔ کیونکہ اللہ کی شم تم کسی شجیح طریقے پرنہیں ہوملکوں میں طریقہ حدیفیہ دین ابراہیم کی تلاش میں پھیل جاؤ۔ پس ورقہ بن نوفل نے تو نصرا نیت میں استحکام اختیار کیا۔ اور اور علاء سے علوم کہتیہ حاصل کرنے میں لگ گیا۔ یہاں تک کہ اہل کتاب کے علوم کا بڑا حصہ حاصل کرلیا۔اور عبیداللہ بن جحش شک کی اس حالت پرجس پروہ تھا قائم رہا یہاں تک کہ اسلام اختیار کیا اور مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی ساتھ حبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی حالت میں مرگیا۔ اور وہیں نفرانیت ہی کی حالت میں مرگیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن جحش جب نصرانی ہو گیا تو اس کے بعد جب رسول اللہ من اللہ من اللہ علیہ کے باس سے گزرتا جو و ہیں سرز مین حبشہ میں تھے۔ تو وہ اس سے کہتے۔ 'فقحنا و صاصاتم''' ہم نے تو آئھیں کھول دیں اور تم ابھی چوندھیائے ہوئے ہو''۔

یعنی ہم نے تو بینائی حاصل کر لی اورتم بینائی کوٹٹول رہے ہواوراب تک تم نے اس کونہیں دیکھا۔اور پہالفاظ اس لئے کہے گئے کہ کتے کا بچہ جب آئکھیں کھولنا جا ہتا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے آئکھیں نیم باز کرتا ہے۔(اورای حرکت کوصاء صاء کہتے ہیں)اور فقح کے معنی فتح کے ہیں۔

ابن الخل نے کہا کہ اس کے بعد اس کی بیوی ام حبیبہ بنت الی سفیان ابن حرب کو اس کے بجائے رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَیْ اللّه الل

ابن اسمی نے کہااورعثان بن الحویریث شاہ روم کے پاس چلا گیااورنصرا نیت اختیار کرلی اوراس کے پاس اس کی بڑی قدر ومنزلت ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا عثان بن الحوریث کی قیصر کے پاس (رہنے یا قدرومنزلت حاصل کرنے کے متعلق) ایک قصہ ہے جس کے بیان کرنے ہے جھے اس بات نے روک دیا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار

کے بیان میں کر دیا ہے۔

ابن الحق نے کہا اور زید بن عمرو بن نفیل نے توقف کیا تھا۔ نہ یہودیت اختیار کی (اور) نہ نفرانیت۔انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا۔ بتوں مردازخون اوران ذبیحہ جانوروں سے علیحد گی اختیار کرر تھی تھی جو بتوں کے پاس ذرح کئے جاتے تھے۔اورلڑ کیوں کوزندہ دفن کرنے سےرو کتے تھے وہ کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں۔ان کی قوم نے ان سے تھلم کھلا مخالفت اس وجہ سے کی کہ وہ ان حالات کی عیب جوئی کرتے تھے جس حالت پران کی قوم تھی۔

ابن ایمی نے کہا مجھ سے ہشام بن عمرو نے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی والدہ اساء بنت ابی بکر انہوں نے کہا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو بہت بڑھا ہے کی بنت ابی بکر انہوں کے انہوں نے کہا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو بہت بڑھا ہے کہ حالت میں دیکھا ہے۔ اپنی بیٹے کو کعبہ کا سہارا دیئے ہوئے کہتے تھے اے گروہ قریش اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں زید بن عمرو کی جان ہے۔ آئ میر ہے سواتم میں کا کوئی شخص دین ابراہیم پرنہیں رہا ہے۔ پھروہ کہتے یا اللہ اکبر میں جانیا کہ کونسا طریقہ کجھے زیادہ پہندیدہ ہے تو ای طریقے کے موافق میں تیری پرستش کرتا ۔ لیکن مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھراپنی ہتھیلیوں پرسجدہ کرتے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہان کا بیٹا سعید ابن زید بن عمر و بن نفیل اور عمر بن الخطاب جوان کے جھیا نے دونوں نے رسول الله مُنَا الله مُنَال الله مُنَا الله مُنَالله مِنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَالِ الله مُنَا الله مُنَا الله مُنَالِدُ الله مُنَا الله مُنَالِ اللهُ مُنَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ

نَعُمْ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ أُمَّةً وَّاحِدَةً.

" إن (اس كے لئے دعا كى جائے گى)"۔

۔ کیونکہ وہی ایک تو اچھی حالت پر (یا ایسی حالت میں جو اکیلا ایک امت کے برابر ہو) زندہ کیا جائےگا۔ زید بن عمر و بن نفیل نے اپنی قوم کے دین کوچھوڑنے اور اس دین کے ترک کرنے سے جو تکلیفیں ان کے ہاتھوں اٹھا کیں اس کے متعلق کہتا ہے۔

میں نے لات اور عزیٰ سب کو چھوڑ دیا۔ توت والا اور مستقل مزاج شخص ایبا ہی کرتا ہے۔ فَلَا عُزَّى آدِيْنُ وَلَا ابْنَتَيْهَا وَلَا صَنَمَى بَنِي عَمْرِو آزُوْرُ لیں میں نہ عزیٰ کی بوجا کرتا ہوں نہ اس کی دونوں بیٹیوں کی اور نہ میں بنی عمر و کے دونوں بتوں کی زیارت کرتا ہوں۔

وَلَا غَنْمَا آدِيْنُ وَكَانَ رَبًّا لَنَا فِي الدَّهْرِ اِذْحِلْمِي يَسِيْرُ اورنغنم (نامی بت) کی بوجا کرتا ہوں جواس زمانے میں ہارا پروردگار (سمجھا جاتا) تھا جبکہ ميري عقل كم تقى -

عَجِبْتُ وَفِي اللَّيَالِي مُعْجَبَاتٌ وَفِي الْآيَّامِ يَعْرِفُهَا الْبَصِيْر مجھے تعجب ہوا۔اور دیکھوتو دن رات میں بہت ی حیرت انگیز چیز ں ہیں جن کوآ کھوالا ہی پہچا نتا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ اَفْنَى رِجَالًا كَثِيْرًا كَانَ شَانَهُمُ الْفُجُورُ كەللىدىغانى نے بہت ھايےلوگوںكوفئاكر ۋالاجن كى حالت سرتايا نافر مانى تھى۔ وَ أَبْقَى آخَرِينَ بِبَرُ قُوْمٍ فَيَرْبِلُ مِنْهُمُ الطِّفُلُ الصَّغِيْر اور دوسرے بہتوں کو بعضوں کو نیکی کے سبب سے باتی رکھا کہان میں کے چھوٹے چھوٹے بچے نشوونما یاتے اور تعدا دمیں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

وَبَيْنَا الْمَرْءُ يَعْشُ ثَابَ يَوْمَا كَمَا يَتَرَوَّحُ الْغُصْنُ الْمَطِيْرُ اورا بیے حال میں کہ آ دمی تھوکریں کھاتا پھرتا ہے کسی دن اس کی حالت ایسی درست ہوجاتی ہے جیسے بارش سے سرسبز وشا دا پہنی۔

وَلَكِنْ اَعْبُدُ الرَّحْمٰنَ رَبِّى لِيَغْفِرَ ذَنْبِىَ الرَّبُ الْغَفُورُ لیکن میں تواینے پروردگارر من کی عبادت کرتا ہوں تا کہ میراڈ ھا تک لینے والا پروردگار میرے كناه كود ها تك لے۔

فَتَقُورَى اللهِ رَبُّكُمُ احْفَظُوهَا مَتَى مَا تَحْفَظُو هَالاً تَبُورُ پس اے لوگوتم اینے پر ور دگار کے تقوے کی حفاظت کرو جبتم اس کی حفاظت کرو گے تو رائیگال نہ جائے گا۔

لے (الغ) میں یفتو یعنی اس حال میں کہ آ دمی ست د کاٹل ہوتا ہے پھر درست ہوجا تا ہے اگر اس مصرع میں ثاب کے بجائے تاب تائے مٹنا ہ نوقانیہ سے ہوتا تومعنی زیادہ بہتر ہوجاتے۔ (احمیمحودی)

اورزید بن عمرو بن نفیل نے سیابیات کیے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت کی یہ بیتیں اس کے قصیدے کی ہیں۔ بجز پہلی دو بیتوں اور پانچویں بیت اور آخری بیت کے دوسر ہے مصرع کے کیونکہ اس کی روایت ابن آئی کے علاوہ دوسروں سے (کی میٹی) ہے۔

اِلَى اللهِ الْهُدِى مِدْحَتِى وَثَنَائِيًا وَقَوْلًا رَصِيْنًا لَاينِى الدَّهُوبَاقِيًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اِلَى الْمَلِكِ الْآعُلَى الَّذِی لَیْسَ فَوْقَهٔ اِلله وَلَا رَبُّ یَکُونُ مُدَانِیَا اس شہنشاہ اعظم کی جناب میں جس کے اوپر کوئی معبود نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایبار ب ہے جواس کے قریب تعنی اس کی محفقیں رکھنے والا ہو۔

اَلَا اَیُّهَا الْاِنْسَانُ اِیَّاكَ وَالرَّدَی فَاِنَّكَ لَا تُخْفِیْ مِنَ اللهِ خَافِیًا خَرواراےانانائی ہے آ پکوہلاکت ہے بچا۔ کیونکہ تواللہ تعالیٰ ہے کوئی بھیہ بھی چھپانہیں سکتا۔ وَإِیَّاكَ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ غَیْرَهُ فَانَّ سَبِیْلَ الرُّشُدِ اَصْبَحَ بَادِیًا وَإِیَّاكَ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ غَیْرَهُ فَانَ سَبِیْلَ الرُّشُدِ اَصْبَحَ بَادِیًا (اےانیان) اللہ تعالیٰ کے ساتھاس کے غیرکوشریک کرنے اپنے کو بچا کہ سیدھی راہ تو نمایاں ہوچکی ہے۔

حَنَانَیْكَ إِنَّ الْبِحِنَّ كَانَتُ رَجَاءً هُمْ وَأَنْتَ وَالْهِیْ رَبُّنَا وَرَجَائِیا اے میرے معبود میں تیرے الطاف و کرم کا طالب ہوں دوسرے لوگوں کے لئے تو جن امید ورجا کے مرجع ہوئے ہیں اور ہم سب کا پالنے والا اور میرے امید و رجا کا مرجع تو تو تو ہیں ہے۔

رَضِيْتُ بِكَ اللَّهُمَّ رَبًّا فَلَنْ اُرَى الدِّينُ اِلْهًا غَيْرَكَ اللَّهُ ثَانِيًّا

يرت ابن برام ع مداول

یا الله میں تیری ربوبیت ہے راضی ہوں۔ تیرے سواکسی دوسرے معبود کو پرستش کے لائق مجھی نہ مجھوں گا۔

وَٱنْتَ الَّذِي مِنْ فَضُلِ مَنِّ وَّ رَحْمَةٍ بَعَثْتَ اللَّي مُوْسَلَى رَسُولًا مُنَادِيًّا توی وہ ذات ہے جس نے (اینے) بے انتہا احسان ومبر بانی سے موی طلط کی جانب (رشدو ہدایت کی ) منا دی کرنے والے پیامبر (عامل وحی فرشتہ ) کو بھیجا۔

فَقُلْتُ لَهُ يَا اذْهَبُ وَهُرُونَ فَادْعُوا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا اورتونے ان ہے کہا کہ اے مویٰ تم ہارون کوساتھ لے کر جاؤ اور اس فرعون کو جوسرکش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّنُتَ هَذِهِ بِلاَوتِدِحَتَّى اطْمَآنَتُ كَمَاهيا اورتم دونوں اس ہے دریا فت کرو کہ کیا تونے اس ( زمین ) کو بغیر کی میخ کے قائم رکھا کہوہ اس حالت پر برقر ارہوگئی جیسی کہوہ (ابتہبیں نظر آ رہی) ہے۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ رَفَّعْتَ هذه بلا عَمَدٍ آرْفِقُ إِذًا بِكَ بَانِيَا اورتم دونوں اس سے پوچھو کہ کیا تو نے اس (آسان) کو بے تھمبوں کے او نیجا کر دیا ہے۔ (اگر ایباہی ہے) تو تو بردانا زک کاریگر ہے۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّيْتَ وَسُطَهَا مَنِيْرًا إِذَا مَا جَنَّتُهَاالَّيْلُ هَادِيَا اوراس سے سوال کروکہ کیا تونے اس (آسان) کے جج میں روش (جاند) بنایا ہے کہ جب اس یررات چھا جاتی ہے تو وہ رہنمائی کرتا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدُوةً فَيصْبِحَ مَا مَسِّتُ مِنَ الْأَرْضِ ضَاحِيَا اوراس سے کہو کہ مجمع سورے اس آ فاب کوکون بھیجنا ہے جس سے زمین کے جس حصے تک روشنی چینجتی ہو وروش ہوجا تا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُنْبِتُ الْحَبِّ فِي الثَّرٰى فَيُصْبِحَ مِنْهُ الْبَقُلُ يَهْتَزُّ رَابِيًّا اوراس سے کہودانے کو کیلی مٹی میں کون اگاتا ہے کہ اس سے ساگ یات لہلہاتی ہوئی ابھر آتی

وَيُخْوِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُؤُوسِهِ وَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِّمَنْ كَانَ وَاعِيَا اوران ترکار یوں میں ہے ان کے سرول پر اس کے نیج نکل آتے ہیں۔غور کرنے والے کے لئے ان چیز وں میں (ہزاروں) نشانیاں ہیں۔

وَانْتَ بِفَضْلٍ مِّنْكَ نَجَبْتَ يُونُسًّا وَقَدْ بَاتَ فِي اَضْعَافِ حُوْتٍ لَيَالِيَا اورتونے بی اِنْ مِیربانی سے یونس عَلِطُ کو بچالیا حالانکہ انہوں نے مچھلی کے (پید میں) بہت سے یردوں کے اندرکی را تیں بسرکیں۔

وَالِنِّي لَوْ سَحَبْتُ بِالسَمِكِ رَبَّنَا لَا كَثر اللَّا مَا غَفَرْتَ خَطَائِبَا اللهِ اللهِ مَا غَفَرْتَ خَطَائِبَا اللهِ اللهِ مَا غَفَرْتَ خَطَائِبَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

فَرَبُ الْعِبَادِ الَقِ سَيْبًا وَرَحْمَةً عَلَى وَبَارِكَ فِي نَبِّى وَمَالِيَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اورزید بن عمرونے اپنی عورت صفیہ بنت الحضری پرغصہ ہوتے ہوئے کہا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ الحضری کا تام عبداللہ بن عباد بن اکبر تھا جو بنی صدف میں کا ایک شخص تھا اور الصدف کا تام عمرو بن ما لک تھا جو بنی السکون بن اشرس بن کندی میں کا ایک شخص تھا کہا جاتا ہے کہ کندۃ بن تور بن مرتع بن عفیر بن عدی بن الحارث بن المرۃ بن اود بن زید بن مہمع بن عمرو بن عریب بن زید بن

کہلان بن سبا کا بیٹا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مرتع بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا۔

ابن المحق نے کہا کہ زید بن عمر نے مکہ سے نکل جانے کا (اس لئے) ارادہ کرلیا تھا۔ کہ طریقہ حدیفیہ دین ابراہیم مُلُاثِیْنِ کی طلب میں مسافروں کی طرح گھومتار ہے۔اورصفیہ بنت الحضر میہ کی بیرحالت بھی کہ جب اس کو دیکھتی کہ سفر کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور نکلنے کے لئے تیار ہو گیا ہے تو الخطاب بن نفیل کو اس کی اطلاع کر دیتی ۔اپنی قوم کے دین کو چھوڑنے پروہ الحلاع کر دیتی ۔اورالخطاب بن نفیل اس کا چچا بھی تھا اور مادری بھائی بھی ۔اپنی قوم کے دین کو چھوڑنے پروہ اسے ہمیشہ لٹا ڈاکر تا اور الخطاب نے صفیہ کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا اور کہ دیا تھا کہ جب تو اسے اس کا م کا ارادہ کرتے دیکھی تو جھے اس کی اطلاع کر دیا کر ۔ تو اس وقت زید بن عمرونے یہ بیتیں کہیں۔

ا (ب ج و) میں بن اکبرنیس ہے۔ (احم محمودی) ع (الف) میں نبیس ہے۔ (احم محمودی) لَا تَحْبِسِينِي فِي الْهُوَا نِ صَفِي مَا دَاْبِي وَدَابُهُ وَدَابُهُ الْهُوَا نِ صَفِي مَا دَاْبِي وَدَابُهُ اللهُوَا نِ صَفِيه مجھے ذلت میں نہ روک رکھ میری حالت کواس کی حالت سے کیا نبست ہے۔

اینی اِذَا خِفْتُ الْهُوَا نَ مُشَیّع دُلُلٌ رِ کَابُهُ وَ اِنْهُوا نَ مُشَیّع دُلُلٌ رِ کَابُهُ مِحْصَى ذلت کا خوف ہوتو میں (اس کا) پیچیا کرنے والا ہوں اور اس کے لئے سواریاں مجھے کی ذلت کا خوف ہوتو میں (اس کا) پیچیا کرنے والا ہوں اور اس کے لئے سواریاں (مجھے) آسانی سے ل جانے والی موجود ہیں۔

دُعُمُوْصُ اَبُوَابِ الْمُلُو كِ وَجَائِبٌ لِلْخَرْقِ نَابُهُ میں بادشاہوں کے دروازوں کا کیڑا ہوں اور وسیع میدانوں کی مسافت طے کرنے والی اونٹیال موجود ہیں۔

قطّاع اَسْبَابٍ تَذِنَّ بِغَيْرِ اَقْرَانِ صِعَابُهُ میں راستوں کا ایباقطع کرنے والا ہوں کہ دشوارگز ارراہیں بھی بغیر کسی ساتھی کے (میرے لئے) آنان ہوجاتی ہیں۔

وَآخِی ابْنُ ایِّنِی ثُمَّ عَمِّ کی لَا یُوَاتِیْنِی خِطابُهُ اس کی بات مجھ ہے موافقت نہیں کرتی حالانکہ وہ میری ماں کا بیٹا (ما دری بھائی ) بھی ہے اور میرا چچا بھی۔

وَإِذَا يُعَاتِبُنِي بِسُوْ ءِ قُلْتُ اَعَيَانِي جَوَابُهُ اور جب وہ بری طرح مجھ پرغصہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے جواب نے مجھے عاجز کر دیا ہے یعنی میں اس کا جواب نہیں دیتا۔

ابن الحق نے کہا۔ زید بن عمر و بن نفیل کے بعض گھر والوں سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ زید جب محب کے اندر کعبة کے سامنے جاتا تو کہتا۔

لَبَيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا ورِقاعُدْتُ بِمَا عاذبه ابراهيم مستقبل الكعبة.

'' بجزوا نکسار کے ساتھ حاضری غلامانہ ذلت کے ساتھ حاضری واقعی تیرے ہی در بار کی حاضری کے بیس اس ذات کی پناہ کا طالب ہوں جس کی پناہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ابراہیم نے طلب کی تھی''۔ اوروہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا۔

اَنفِی لَكَ اللَّهُمَّ عَانِ رَاغِمُ مَهُمَا تُحَشِّمْنِی فَایِّی جَاشِمُ یا الله میری تاک تیرے لئے ذات کے ساتھ مٹی کورگڑ رہی ہے۔ (میں تیرے سامنے سربسجدہ ہوں) جو جو تکلیفیں تو مجھ پر ڈالے میں ان کو برداشت کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔

الْبِوَّا بِغى لَا الْخَالَ لَيْسَ مهَجرِّ كَعنِ قال مِن الْبِوَّا فِي الْبِوَّا فِي الْبِوَالِ كَالْبِيلِ وَل مِن يَكِى كَاطلب كَار مول تَكبر كانبيل وطن كالحِيورُ نے والا دو پہر میں آرام سے سونے والے كاسانبيل ـ

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

البُرِّ ابقَى لا الْخَالَ لَيْسَ مُهَجِّرٌ كَمَنْ قَالَ مِن الْجَوْرُ كَمَنْ قَالَ مِن الْجَوْرُ كَمَنْ قَالَ مِن الْجَوْرِ الله ول تكبر كونبيس الخ

کہا (ابن ہشام نے) کہ الغاظ" مستقبل الکعبة" کعبد کی جانب مند کیا ہوا" کی روایت بعض اہل علم نے کی ہے۔

ابن ایخق نے کہا۔ زید بن عمر و بن نفیل نے (پیجمی) کہا ہے۔

وَاَسْلَمْتُ وَجُهِی لِمَنْ اَسْلَمَتْ لَهُ الْاَرْضُ تَحْمِلُ صَخُرًا ثِقَالَا مِي اَسْلَمَتُ لَهُ الْاَرْضُ تَحْمِلُ صَخُرًا ثِقَالَا مِي اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنَالِمُ مِنْ اللهِ مُنَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ال

دَحَاهَا فَلَمَّا رَآهَا السَّوَتُ عَلَى الْمَاءِ اَرْسِى عَلَيْهَا الْجِبَالَا السَّوَاتِ عَلَيْهَا الْجِبَالَا السَّوَاتِ فَ اللَّهِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمُعَلِي عَلَيْهَا الْمُجِبَالَا اللهِ اللهُ اللهُو

وَاسْلَمْتُ وَجْهِى لِمَنْ اسْلَمَتْ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْيًازَ لَالا

میں نے اس ذات کے آگے اپناسر جھکا دیا جس کے آگے صاف میٹھا پانی اٹھانے والے بادلوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔

اِذَاهِیَ سِیْقَتُ اِلٰی بَلْدَةٍ اَطَاعَتُ فَصَبَّتُ عَلَیْهَا سِجَالَا جب وه (بادل) کی سرزمین کی طرف ہائے گئے تو انہوں نے اطاعت کی اور اس پر (ان گئت) ڈول انڈیل دیے۔

النظاب نے زیدکو بہت تکلیف دی یہاں تک کہ ان کو مکہ کی سطح مرتفع کی جانب شہر بدر کر دیا وہ مکہ کے مقابل حرامیں اتر پڑے اور خطاب نے ان کے پیچھے قریش کے نو جوانوں اور جاہلوں کولگا دیا۔ اور ان سے کہد دیا کہ اس کو مکہ میں داخل ہونے نہ دو۔ پس وہ مکہ میں چوری چھے کے سوا داخل نہ ہوتے اور جب ان میں سے کسی کواس کی خبر ہوتی تو وہ الخطاب کو خبر کر دیتے اور وہ سب مل کر انہیں وہاں سے نکال دیتے اور انہیں تکلیفیں پہنچاتے کہ کہیں وہ ان کا دین نہ بگاڑ دیں اور کہیں ان میں سے کوئی الگ ہوکر ان کا پیرو نہ ہو جائے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت و حرمت بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی حرمت کا یاس نہیں کیا تھا انہوں نے کہا۔

لَاهُمَّ اِبِّی مُحْرِمٌ لَا حِلَّهُ وَإِنَّ بَیْتِی اَوْسَطَ الْمَحِلَّهُ عِنْدَ الصَّفَا لَیْسَ بِذِی مَضَلَّهَ عِنْدَ الصَّفَا لَیْسَ بِذِی مَضَلَّهَ

یا اللہ میں حرم کوحرم سمجھنے والا ہوں' اس کی حرمت تو ڑنے والانہیں ہوں میر اگھرمحلّہ کہ بیج میں صفا کے پاس ہے۔ کے پاس ہے۔ گمراہ کن مقام نہیں ہے۔

پھروہ وین ابراہیم علیہ السلام الی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے رہبان احبار علاء اور نصاری کے مشامخوں سے پوچھتے ہوئے موصل اور الجزیرہ تک پہنچ گئے۔ پھر آ کرشام کے تمام مقاموں میں دوڑ دھوپ کی یہاں تک کہ سرز مین بلقاء کے مقام میفعہ میں ایک راہب کے پاس پہنچے۔ جس کے پاس ان کے دعوے کے بیال تک کہ سرز مین بلقاء کے مقام میفعہ میں ایک راہب کے پاس پہنچے۔ جس کے پاس ان کے دعوے کے لحاظ سے نصر انیوں کا انتہائی علم تھا۔ اس سے انہوں نے ابراہیم وین کے طریقہ حفیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہاتم ایسے دین کی تلاش میں ہوجس پر چلانے والاتم کو آج کل کوئی نہیں طے گا۔ لیکن ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے جس کا ظہور تہارے انہیں شہروں میں ہوگا جن سے تم نکل آئے ہو۔ وہ دین ابراہیم صفیفیہ پر مبعوث ہوئے ہوگا۔ یہن اس کا زمانہ ہے۔ مبعوث ہونے کو ہے۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔

اور وہ یہودیت اور نصرانیت کا اندازہ تو کر بی چکے تھے۔اوران میں سے کوئی بھی انہیں بہند نہ آیا تھا۔اس لئے وہ وہاں سے فورا مکہ کے اراد ہے سے نکلے۔ جب اس راہب نے ان سے فدکورہ با تیں کیں۔ اور جب وہ بی بخم کی بستیوں میں پہنچ تو ان لوگوں نے حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈ الا ورقة بن نوفل بن اسد نے ان کا مرشیہ کہا۔

رَشِدُتَ وَانْعَمْتَ ابْنَ عَمْرٍ و وَإِنَّمَا تَجَنَّبْتَ تَنُوْرًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا اللهُ تَعَمِّرُ و وَإِنَّمَا تَجَنَّبْتَ تَنُورًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا اللهُ ال

بدینٹ رَبَّا کیس رَبُّ کیمٹیلہ وَتَرکِکَ اَوْنَانَ الطَّوَاغِی کَمَاهِیَا تیرے اس پروردگارکا دین اختیار کرنے کے سبب سے جس کا کوئی مثل نہیں' اور سرکشوں کی مورتوں کو ای کی ای (ذلیل) حالت پرچھوڑ دینے کے سبب سے جس حالت میں کہ وہ تھیں' تو نے جات یائی۔

وَ إِذْرَاكِكَ الدِّيْنَ الَّذِي قَدُ طَلَبْتَهُ وَلَمْ تَكُ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيا جَلَوْدَاكِ الدِّيْنَ الَّذِي قَدُ طَلَبْتَهُ وَلَمْ تَكُ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيا جَلَوْتُ اللَّهُ عَنْ تَوْجِيْدِ وَبِلِكَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

فَاصُبَحْتَ فِی دَارِ کَرِیْمِ مُقَامُهَا تُعَلِّلُ فِیْهَا بِالْکُرَامَةِ لَاهِیَا پِسُوَا اِیْکُرَامَةِ لَاهِیَا پِسُوَا اِیے گھر میں جا پہنچا جہاں کار ہناعزت ہے۔ جہاں اعزاز کے ساتھ تمام چیزوں ہے بے فکر ہوکر (این کوششوں کا) کھل یا تارہے گا۔

تُكُلِقِیْ خَلِیْلَ اللّٰهِ فِیْهَا وَلَمْ تَكُنْ مِنَ النَّاسِ جَبَّارًا اِلَی النَّارِ هَاوِیَا تَوْمَهُ لَ اللّٰهِ فِیْهَا وَلَمْ تَكُنْ مِنَ النَّاسِ جَبَّارًا اِللّٰہِ فِیْهَا وَلَمْ تَكُنْ اللّٰهِ اللّٰہِ عَلَا قَاتِ كرے گاتو سَرُسُ لوگوں اور آگ مِن گرنے والوں میں سے نہ تھا۔ وَقَدْ تُدُدِكُ الْإِنْسَانَ رَحْمَةُ رَبِّهٖ وَلَوْكَانَ تَحْتَ الْآرُضِ سَبْعِیْنَ وَادِیا . وَقَدْ تَدُدِكُ الْإِنْسَانَ رَحْمَةُ رَبِّهٖ وَلَوْكَانَ تَحْتَ الْآرُضِ سَبْعِیْنَ وَادِیا . اگر چہانیان سر وادیوں کی گہرائی میں زمین کے یہ چھوپھر بھی پرودگار کی رحمت اس تک پہنچ ہو پھر بھی پرودگار کی رحمت اس تک پہنچ ہو اللّٰ ہے۔ جاتی ہے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) پہلی دو بیتیں امیہ بن ابی الصلت کے قصیدے میں بھی روایت کی گئی ہیں۔ آخر کی بیت بھی اس کے قصیدے کی ہے اور اوٹان الطّواغی جس بیت میں ہے اس کی روایت ابن آئی سے نہیں بلکہ دوسروں سے ہے۔



### انجيل ميس رسول الله متَالِثُهُ عِلَيْهِم كَ صَفْتَيْنِ

ابن آخق نے کہا کہ جمجے جو خریں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے یہ خبر بھی ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے انجیل میں اہل انجیل کے لیے رسول اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ انجیل کے لیے رسول اللہ کا اللہ انجیل کے اس کے لئے انجیل لکھتے وقت رسول اللہ کا اٹل انجیل ہے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اہل انجیل سے یہ عہد لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے جھے سے دشمنی کی اس نے بروردگار سے دشمنی کی ۔ اوراگر میں ان کے سامنے الیے کام نہ کرتا جو جھے سے پہلے کسی نے نہیں گئے ۔ تو ان کی پورودگار سے دشمنی کی ۔ اوراگر میں ان کے سامنے الیے کام نہ کرتا جو جھے سے پہلے کسی نے نہیں کئے ۔ تو ان کی پورودگار نہوتی کے خطا نہ ہوتی لیکن وہ آج سے اتر انے لگے ہیں ۔ اورانہوں نے بجھ لیا ہے کہ وہ جھے پراور پروردگار پر بھی غلبہ حاصل کرلیں گے ۔ لیکن وہ بات جو ناموں (الہی) میں ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے کہ انہوں نے جھے گا۔ یہ وہ ہوگا جو رہ کے پاس سے لکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر سے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے بھیچ گا۔ یہ وہ ہوگا جو رہ کے پاس سے لکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر سے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے میر سے ساتھ رہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہددی ہے کہ تم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تمہیں شکایت سے میر سے ساتھ رہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہددی ہے کہتم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تمہیں شکایت سے میر سے ساتھ رہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہددی ہے کہتم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تمہیں شکایت سے دیں۔

اور خمناسریانی زبان میں مجمد (کا ہم معنی) ہے اور روی زبان میں برقلیطس کے مُلَا قُیم ہے۔

(اس عہد کاذکر جواللہ عزوجل نے اپنے رسول کے متعلق تمام انبیاعلیہم السلام اجمعین سے لیا)۔

(زبری نے) کہا کہ ابو محموعبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ بکائی نے محمد بن آگئی مطلبی سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ مُلَا اللہ اللہ علی سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم کے لئے رحمت اور تمام لوگوں کے لئے بشارت دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے جس کو آپ سے پہلے مبعوث فرمایا۔ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تقد این کر نے اور آپ کے مخالفوں کے مقابل آپ کی امداد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ ان پر جولوگ کے خالفوں کے مقابل آپ کی امداد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ ان پر جولوگ ایمان لائیں اور ان کی تقد ہی کریں ان تک بھی ہیہ بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائیں اور ان کی تقد ہی کریں ان تک بھی ہیہ بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائیں اور ان کی تقد ہی کریں ان تک بھی ہیہ بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں

لے (الف) من شیں ہے۔ (احرمحودی)۔

ع (بج د) میں روح القدس ہے اور الف میں روح القسط ہے لیعنی انساف کی روح ۔ (احم محمودی) ع خط کشید والفاظ (الف) میں نہیں ہیں ۔ (احم محمودی)۔

ان يرجون تقاانهول في يهنياديا-الله تعالى محمطًا في المات الماتاج:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنَنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ اَ أَقْرَرْتُمْ وَ آخَذُنتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اِصْرِى (اَى ثِقْلَ مَا حَمَلْتُمْ مِنْ عَهْدِيْ) قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

"اس وقت کو یا دکرو) جب اللہ نے انبیا سے پکا وعدہ لیا (اوران الفاظ میں تھم دیا کہ اے نبیو)
میں نے تم کو جو کتاب وحکمت دی ہے (تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ) پھر تمہارے پاس کوئی رسول
اس چیز کی نقید بی کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے آئے تو تم ضروراس پر ایمان لاؤ گے۔اور
ضروراس کی مدوکرو گے۔ پھر فر مایا کیا تم نے اس کوتشلیم کیا اور میرا عہد (یا میرے عہد کا بار
اٹھایا) قبول کرلیا۔انہوں نے کہا ہم نے تشلیم کیا۔فر مایا تو گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ
گواہوں میں سے ہوں'۔

غرض الله تعالیٰ نے تمام نبیوں سے آپ کی تقیدیق اور آپ کے مخالفوں کے مقابلے میں آپ کی امداد کا عہد لیا اور انہوں نے اس عہد کوان لوگوں تک پہنچا دیا جوان دونوں کتاب والوں ( یعنی اہل انجیل اور اہل توریت ) میں سے ان انبیا پر ایمان لائے اور ان کی تقیدیق کی تقی

### ان سیج خوابوں کا بیان جس سے نبی مَنَالِیْنِهُم کی نبوت کی ابتدا ہوئی

ابن آخق نے کہا کہ زہری نے عروۃ بن زبیر کی روایت کا ذکر کیا ہے جس کو انہوں نے عاکشہ شکھ نظر سے روایت کی ہے کہا مہمونین نے ان سے بیان کیا کہ پہلی چیز جس سے رسول الله مُلَاثِیْتِم کی (رسالت کی) ابتدا کی گئی وہ سچے خواب تھے۔ جب الله تعالیٰ نے آپ کی بزرگی (کا اظہار) اور آپ کے ذریعے بندوں پر رحمت نازل کرنی چاہی تو رسول الله مُلَاثِیْتِم نیند میں جوخواب و یکھتے وہ صبح صاوق کی طرح ظاہر ہوتے بندوں پر رحمت نازل کرنی چاہی تو رسول الله مُلَاثِیْتِم نیند میں جوخواب و یکھتے وہ صبح صاوق کی طرح ظاہر ہوتے ام المونین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تنہائی آپ کے لئے محبوب بنا دی تھی اور کوئی چیز آپ کو تنہائی میں رہنے سے زیادہ پیند یدہ نہ رہی تھی۔

### فيقرون اور درختون كانبى مَثَالِثَيْنَةُ كُوسلام كرنا

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبد الملک بن عبد اللہ بن البی سفیان ابن العلاء بن جاریۃ الثقفی نے جو

### يرت ابن شام ك مدادّ ل

خوب یا در کھنے والے سے بعض اہل علم ہے روایت کی رسول اللّه مَالَیْ قَائِم جب رفع حاجت کے لئے نکلتے تو دور چلے جاتے ۔ یہاں تک کہستی ہے آپ دور ہوجاتے اور مکہ کی گھاٹیوں اور واد یوں کے اندر پہنچ جاتے اور جس پھر اور در دخت کے پاس سے آپ گذرتے وہ اسلام علیک یا رسول اللّه کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول الله منافی نیا ہے والے خالے کا میں اور پیچے توجہ فر ماتے ۔ در ختوں اور پھر وں کے سواکس کو نہ دیکھتے (غرض اس حالت منافی نیا ہے والے بائن مدت تک رہے جس مدت تک الله تعالیٰ نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراء جبریل پرآپ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک الله تعالیٰ نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراء جبریل پرآپ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک الله تعالیٰ نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراء جبریل پرآپ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک الله تعالیٰ نے جائز از واکرام کی وہ عظمت وہ شان والی چیز لائے جس کوسب جانے ہیں۔

### جرئيل علياتلا كآنے كى ابتدا

ابن آئی نے کہا جھے ہے آل زبیر کے غلام وہب بن کیسان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الزبیر کو کہتے ساوہ عبید بن عمر بن قادۃ اللیثی ہے کہتے تھے کہا ہے عبیدرسول الله من الله علی ہے جب جبر ئیل علیہ السلام آئے تو نبوت کی ابتدا کا ظہور کس طرح ہوا۔ راوی نے کہا کہ میں موجود تھا۔ تو عبید فی عبداللہ بن زبیراور الن لوگوں سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول الله منا الله عمل الیک مہینہ جراء میں اعتکا فی کیا کرتے تھے۔ اور بیر (بات) ان (عادتوں) میں سے تھی جس کو جا ہلیت میں بھی قریش عبادت میں بھی قریش عبادت کے طور پر (تخث ) کیا کرتے تھے۔ اور تیز بی اور تا کے میں۔

ابن آئت نے کہا کہ ابوطالب کہتے ہیں۔

وَتُوْدُو مَنْ أَدْسَلَى ثَبِيْرًا مَكَانَهُ وَرَاقٍ لِيَرْفَى فِي حِرَاءٍ وَنَاذِلِ اورجَلِ ثُورِي فِي حِرَاءٍ وَنَاذِلِ اورجَلِ ثُورِي (پناه ليتا ہوں) اور اس ذات كى (پناه ليتا ہوں) جس نے كوه ثبير كواس كى جگه لنگر انداز كرديا اور چر صفے والے اور اتر نے والے كى (پناه ليتا ہوں) جوكوه ثبير سے اس لئے اترتا ہے) تا كه كوه حراء بر۔

ا (الف) من بيس ع

ع اصل میں اعتکاف کالفظ نہیں ہے بلکہ ' یجاور' ہے جس کے معنی تقریباً اعتکاف ہی کے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی
د نیا کے مشغلے چھوڑ کر صحد میں جیٹھے تو اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور صحد کے علاوہ کسی دوسری جگہ جیٹھے تو اے مجاور ہ کہتے ہیں
لیمنی اعتکاف کے لئے صحد کی شرط ہے اور مجاور ہ کے لئے صحد کی شرط ہیں چونکہ اردو میں مجاور ہ کا لفظ استعمال نہیں ہے۔ اس
لئے میں نے اعتکاف کالفظ استعمال کیا ہے تا کہ عام فہم ہو۔ (مترجم از سیلی)

ابن ہشام نے کہا کہ عرب تحنث وتحنف دونوں لفظ استعال کرتے ہیں اوران دونوں لفظوں ہے ان کی مراد صیفیہ اختیار کرنا (ہی) ہوتی ہے۔وہ نے کوٹے سے بدل دیتے ہیں۔جس طرح جدف اور جدث دونوں لفظوں سے مراد قبر ہوتی ہے۔رؤبۃ العجاج نے کہا ہے۔

''لو كان احجارى مع الاجداف'' ''اگرير عي تقرقبرول كي ساته بوت ''

اجداف ہے مراداجداث ہے جس کے معنی قبریں ہیں۔ یہ بیت اس کے بحرر جز کے قصیدے میں کی ہے۔ اور ابوطالب کی بیت بھی ان کے ایک قصیدے میں کی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اس کے موقع پر کروں گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے سے ابوعبیدہ نے کہا کہ عرب ندر کے بجائے فدر کہتے ہیں اور ٹے کو فیے سے بدل دیتے ہیں۔

ابن الحق نے کہا کہ جھے ہے وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ عبیدہ نے جھے ہے کہا کہ رسول اللہ منافیقیم اس مہینے کا اس کے بعد اپنے کو اپنے کر جس داخل ہونے ہے پہلے کعبۃ اللہ کا سات باریا اللہ جس قدر چاہتا طواف فرماتے اس کے بعد اپنے گھر لوٹے ۔ یہاں تک کہ اس سال جس جس اللہ تعالی نے آپ کو مبینہ رمضان مبعوث فرمایا۔ جب وہ مہینہ آیا جس جس اللہ تعالی نے آپ کو سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا اور وہ مہینہ رمضان کا تھا تو جس طرح رسول اللہ کا کہ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس کے ذریعے بتدوں پر رحم فرمایا۔ جرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تھم لئے ہوئے آئے۔ رسول اللہ کا تھا نے فرمایا:

ا ندکورہ بالاشعر کے مجھانے کے لئے میمیلی نے ابن عبدالبر کا یہ بیان لکھا ہے کہ کوہ حراہ حرم کے ان پہاڑوں ہیں ہے جس نے رسول اللہ خاتھ کہ ایس کے جس نے رسول اللہ کا مطلب بھی بجھ میں نہ آیا۔

ع اس معرع کا ما قبل اور ما بعد کیا ہے نہیں ملا ۔ اس لئے اس کا مطلب بھی بجھ میں نہ آیا۔

ع (اللہ) میں نہیں ہے ۔ (احرجمودی)

فَجَاءَ نِي جِبْرِيلُ وَآنَا نَائِمٌ بِنَمَطٍ مِنْ دِيبًا جِ فِيهِ كِتَابٌ.

''میرے پاس جبرئیل اس وقت جب میں سور ہاتھا۔اورایک رئیٹمی کیڑ الائے جس پر پچھاکھا تھا''۔

فَقَالَ: اقْرَا ۚ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَا ۗ قَالَ: فَغَتَنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقرا قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقُرا ۚ قَالَ: فَغَتَنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنتَ أَنَّهُ الْمُوتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَا ۚ قَالَ: قُلْتُ مَاذَا ۖ أَقْرَا ؟ قَالَ: فَغَتَيْنَى بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ آرْسَلَنِيْ فَقَالَ: أَقْرَا ۚ قَالَ فَقُلْتُ: مَاذَا أَقْرَا مَا أَقُولُ ذَٰلِكَ إِلَّا انْتِدَاءً مِنْهُ أَنْ يَعُودَ لِي بِمِثْلَ مَا صَنَعَ بِي فَقَالَ: اقْرَأُ باسْم رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِقْرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ . " كهركها يرصي فرمايا ميس نے كها ميں ير هانهيں كرتا (يعنى مجھے ير هنانهيں آتا) تو انہوں نے مجھاس (کے پڑھنے) پرمجور کیا یا تک کیا (یا مجھاس کے لئے بکڑ کر بھینیا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھر انہوں نے مجھے جھوڑ دیا اور کہایڑھے پھر میں نے کہا میں پڑھا نہیں کرتا۔ فرمایا پھرانہوں نے مجھے اس (کے پڑھنے) پر تنگ کیا (یا مجھے بھینچا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے۔ پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا پڑھئے۔ فرمایا میں نے کہا کیا ر مایا۔ پھرانہوں نے مجھے تک کیا (یا بھینجا) حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھرانہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے فرمایا میں نے کہا کیا پڑھوں میں یہ بات صرف اس لئے کہدر ہاتھا کہ اون سے جھوٹ جاؤں کہ کہیں پھر وییا ہی نہ کریں جیسا انہوں نے (پہلے) میرے ساتھ کیا تھا۔ پھرانہوں نے کہا۔اپے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے تخلیق کی یا اندازہ کیا (اور )انسان کو ذرای چیز ہے یا ایک تعلق کی وجہ ہے یا بستہ خون ہے یا جونک کی سی شكل سے پيداكيا۔ پڑھئے آپ كا پروردگارتو بڑى شان والا ہے۔جس نے قلم كے ذريع تعليم دی انسان کووہ یا تنب سکھلائیں جن ہےوہ نا واقف تھا''۔

﴿ فَقَرَأْتُهَا ثُمَّ انْتَهَى فَانْصَرَفَ عَنِي وَهَبَبْتُ مِنْ نَوْمِى فَكَأَنَّمَا كُتِبَتْ فِى قَلْبِى كِتَأَبًا قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِى وَسَطٍ مِنَ الْجَبَلِ سَبِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ فِى صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ فِى صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا جِبْرِيْلُ فِى صَوْرَةٍ رَجُلٍ

صَافٍ قَدَمَيْهِ فِي أَفُقِ السَّمَاءِ يَعُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَآنَا جِبْرَنِيلُ قَالَ فَوَ تَغْتُ انْظُرُ فِي النَّهِ فَمَا اتَكَدَّمُ وَمَا أَتَأَخَّرُ وَجَعَلْتُ أَصَرِّفُ وَجَهِي عَنْهُ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ قَالَ فَلَا أَنْظُرُ فِي النَّهِ فَمَا اتَّكَدَّمُ وَمَا أَرْجِعُ وَرَائِي حَتَّى بَعَثْتُ نَاحِيةٍ مِنْهَا إِلَّا رَا يُتُهُ كُلْلِكَ فَمَا زِلْتُ وَاتِفًا مَا أَتَقَدَّمُ امَامِي وَمَا أَرْجِعُ وَرَائِي حَتَّى بَعَثْتُ نَا فَي اللَّهِ فَلَا أَنْظُرُ فِي عَلَيْ فَكَ يُمَ اللهِ فَهُ وَرَاجَعُوا اللهِ اللهِ الْمَلِي عَتَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حَتَّى اتَيْتُ خَدِيجَةً فَجَلَسْتُ اللهِ فَجَنِهَا مُضِيفًا الْمَهَا فَقَالَتُ يَا ابَا الْقَاسِمِ أَيْنَ كُنْتَ فَوَاللهِ لَقَلْ بَعَثْتُ رُسُلِي فِي طَلَيكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَاجَعُوا اللهِ فَي طَلِيكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَاجَعُوا اللهِ فَعَلَتْ رُسُلِهُ فِي طَلِيكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً اللهِ فَقَالَتُ يَا ابَا الْقَاسِمِ أَيْنَ كُنْتَ فَوَاللهِ لَقَلْ بَعَثْتُ رُسُلِي فِي طَلَيكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللهِ فَقَالَتُ يَا ابَا الْقَاسِمِ أَيْنَ كُنْتَ فَوَاللهِ لَقَلْ بَعَثْتُ رُسُلِي فِي طَلَيكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا إِلَى عَمِّ وَاثُبُتُ فَالَذِي كُولِكُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَي عَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

'' پھر میں نے انہیں پڑھااور پھریہ بات ختم ہوگئ تو وہ میرے پاس سے چلے گئے۔اور میں اپنی نیندے بیدار ہو گیا اور کو یاوہ میرے دل میں اچھی طرح لکھا تھا فر مایا۔ پھر میں نکلا یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے وسط میں تھا تو ایک آ وازئی وہ آ واز کہدر ہی تھی اے محمر آ ب اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرئیل ہوں ۔فر مایا ۔تو میں نے دیکھنے کے لئے اپناسر آسان کی جانب اٹھایا تو کیا د کھتا ہوں کہ آسان کے کنارے پرایک آ دمی کی شکل میں جرئیل ہیں جن کے یا وُں صاف ہیں وہ کہدرہے ہیں اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرئیل ہوں فرمایا میں ان کی طرف د کھتا کھڑارہ گیا نہ آگے بڑھتا ہوں نہ چھے ہمّا ہوں اور میں اپنی توجہان کی جانب ہے پھیر کر آ سان کے کنارے ڈال رہا ہوں۔فر مایا تو آ سان کے جس کونے میں نظر ڈالتا ہوں تو انہیں کو ای حالت میں دیکھتا ہوں پس میں ای حالت میں کھڑا ہو گیا نداینے سامنے کی جانب بڑھتا ہوں اور نہا ہے چیچے کی طرف لوٹنا ہوں یہاں تک کہ میری تلاش میں خدیجہ نے اپنے آ دمی جیجے تو وہ مکہ کے بلندمقام تک پہنچے اور پھر وہ واپس ہو گئے اور میں اپنی اس جگہ تھا پھر وہ (جرئیل) میرے یاس سے چلے گئے اور میں بھی اپنے گھر والوں کی طرف چلا آیا۔ یہاں تک کہ خدیجہ کے یاس پہنچا۔تو ان کے زانو کے پاس بیٹھ گیا۔اوران کی طرف جھک پڑا تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم آپ کہاں تھے۔اللہ کی تم میں نے آپ کی تلاش میں اپنے آ دمی بھیجے یہاں تک کہوہ مکہ کے بلندھ میں کہ پہنچ کرمیری طرف واپس بھی آ گئے۔ پھر میں نے ان سے اس چیز کا بیان کیا جو میں نے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے چیا کے فرزندخوش ہو جائے اور ٹابت قدمی اختیار فرمائے ۔ شم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے۔ بے شک میں اس

بات کی امیدر کھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے''۔

بھروہ اٹھ کھڑی ہوئیں اورا بنے کپڑے پہن لئے اورور قہ ابن نو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کی جانب چلی گئیں جوان کے بچازاد بھائی تھے۔اورور قدنے دین نصرانی اختیار کررکھا تھااور کتا ہیں پڑھی تھیں اور توریت وانجیل والوں کی باتیں سنتے رہے تھے بھر جناب خدیجہ نے ان سے وہ سب باتیں بیان کیں جن کے دیکھنے اور سننے کی خبر رسول اللہ مٹالٹی نے دی تھی ۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہ ا۔ قد وس قد وس یا ک ہے پاک ہے تم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے۔اے خدیجہ اگر تونے جمھے سے پچے کہا ہے تو ناموں اکبر جومویٰ کے یاس آیا کرتا تھاوہ ان کے پاس آپہنچا۔اور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں تم ان ہے کہدوو کہ ٹابت قدمی اختیار کریں۔تو خدیجہ رسول اللہ منا اللہ فالی جانب لوٹ آئیں۔اور آپ ہے ورقہ بن نوفل کی باتیں بیان کیں پھر جب رسول الله مُنْ اِنْتَاعِیم نے اپنااعتکا ف بورا فر مالیا تو لوٹے اور ویسا ہی کیا · جیا آپ کیا کرتے تھے کہ تعبہ اللہ ہے ابتدا کی ۔اس کا طواف فر مایا ۔ تو ورقہ بن نوفل آپ ہے اس حالت میں ملے کہ آپ کعبۃ اللّٰہ کا طواف فر مار ہے تھے تو کہااے میرے بھائی کے بیٹے جو پچھتم نے دیکھااور سناوہ مجھ سے تو بیان کرو۔رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ ان سے بیان فر مایا تو ورقہ نے کہا اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آ پ اس امت کے نبی ہیں۔ بے شک آ پ کے پاس وہ ناموس اکبر آ گیا جومویٰ کے پاس آتا تھا۔ اور اب آپ کوجھٹلا یا جائے گا اور آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور آپ کوخارج البلد کیا جائے گا اور آپ ہے جنگ کی جائے گی اور اگر مجھےوہ دن نصیب ہوتو میں ضرور آپ کی مد دکروں گا۔ پھرانہوں نے ا پنا مرجھکا یا اور آ ہے کے تالوکو بوسہ دیا پھررسول الله مُثَالَّيْنِ اللهِ عَصرتشريف لائے۔ (يہاں ہے روايت كا تھوڑ اُحصہ بمصالح عاص حدف کیا گیاہے)۔

### قرآن کے اترنے کی ابتداء

ابن الحق نے کہا کہ رسول اللہ مُلَّالِیَّا کِم وحی کے نازل ہونے کی ابتداء ماہ رمضان میں ہوئی اللہ عزوجل فرما تاہے:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَيَتِنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ ''رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کے کئے (سرتاسر) ہداییت بنا کر اور (حق کو باطل سے) متاز کرنے والی اور راستہ بتانے والی روشن دلیلوں کے ساتھ اتا راگیا''۔ 

#### اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ حُمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارِكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارِكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُزْسِلِيْنَ ﴾ حَكِيْمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِينَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴾

"حم روش کتاب کی قتم ہم نے اے مبارک رات میں اتارا ہے۔ بے شبہہ ہم (برے انجام ے) ڈرانے والے رہے ہیں۔اس (رات) میں حکمت والی ہر ایک الیم بات جو ہمارے پاس کی ہوتی ہے واضح اور ممتاز کر دی جاتی ہے۔ہم ہمیشہ اپنے بیام بھیجنے والے ہی رہے ہیں'۔

#### اورالله تعالى في مايا:

﴿ إِنْ كُنتُهُ آمَنتُهُ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْغُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾
"اگرتم الله اوراس چیز پرایمان لائے ہوجس کوہم نے اپنے بندے پرامتیاز کے روز ۔جس روز
دو جماعتیں مقابل ہوگئ تھیں۔ تازل فر مایا (تو جان لو کہ نئیمت کے احکام ندکور و بالا جی اوراس
کی تقیل کرو)"۔

اوران ( دونوں جماعتوں ) ہے مرادرسول اللّه مَنَا اللّه عَنْمُ اور مشرکوں کا بدر کے روز کا مقابلہ ہے۔ ابن آبخن نے کہا کہ مجھ ہے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین منی ہؤند نے بیان فر مایا کہ رسول اللّه مَنَا اللّه مَنْ مشرکوں کا مقابلہ مقام بدر میں جمعہ کے روزستر ہ رمضان کی صبح میں ہوا۔

ابن ایخی نے کہا پھررسول اللہ مظافیۃ کے اس کو جانب وی آتی رہی اور آپ اللہ پرایمان رکھنے والے اور جو کھاس کی جانب سے آپ پر آیا۔ اس کو جا جانے والے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی پوری توجہ سے قبول فر مایا۔ اور جو باراس کی جانب سے آپ پر ڈالا گیا اس کو باو جو دبعض لوگوں کی رضا مندی اور بعض لوگوں کی فر مایا۔ اور جو باراس کی جانب سے آپ پر ڈالا گیا اس کو باوجود بعض لوگوں کی رضا مندی اور بعض لوگوں کی ناراضی کے برداشت فر مایا قوم کے اس مخالفانہ سلوک اور اس طر زعمل کے سبب سے جو انبیاء کے بیام کے رد عمل کے طور براس سے ظاہر ہوتا ہے 'نبوت کے بوجھ اور ذیمہ داری کے اٹھانے کی استطاعت اور برداشت

کی توت بجز اولوالعزم اورصاحب توت رسولول کے دوسرول میں نہیں ہوا کرتی۔اوروہ بھی اللہ تعالیٰ کی امداد اور تو فیق سے۔راوی نے کہا کہ غرض رسول اللہ مُنَا لِنَّائِمُ خدائی احکام پر باوجودا پی قوم کی مخالفت اور ایذ ارسانی کے چل پڑے۔

### فد يجه بنت خويلدر حمها الله كااسلام اختيار كرنا

خدیجہ بنت خویلد آپ پرایمان لا کیں اور ان چیزوں کی تقددیق کی جوآپ کے پاس اللہ عزوجل کے پاس اللہ عزوجل کے پاس سے آئی تھیں اور آپ کے معاطع میں انہوں نے آپ کی امداد کی ۔ اللہ عزوجل اور اس کے رسول اللہ مظافیۃ کم پرایمان لانے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہوئی چیزوں پر تقمدیق کرنے والوں میں سب سے پہلی وہی تھیں ۔ انہیں کے سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے کام میں آسانی پیدا کر دی علاقوں کی تکذیب اور نا پہندیدہ باتوں کے سننے ہے آپ کو صدمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس حزن و ملال کو انہیں کے ذریعے دور فرما تا۔ جب آپ جناب خدیجہ کی طرف تشریف لاتے تو وہ آپ کو ٹابت قدمی کی جانب متوجہ کر تیں ۔ اور آپ کے بار کو ہلکا کرتیں ۔ وہ آپ کی تقمدیق کرتیں تو لوگوں کا نذکورہ برتاؤ آپ پر آسان ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان پر دحم فرمائے۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے سے ہشام بن عروہ نے اور انہوں نے اپنے والد عروہ سے انہوں عبداللہ بن جعفر بن الی طالب ہن مقد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللّه مُلَا اللّه مُلَا اللّه عَلَی ہے کہ میں خد یجہ کوایک قصب (کھو کھلے موتی کے گھر) کی خوش خبری دوں جس میں نہ شور ہے نہ تکلیف۔ (ابن ہشام نے کہا کہ) مجھ سے ایسے محفص نے بیان کیا جس پر میں بھر وسدر کھتا ہوں کہ جبر ئیل عَلَاظِی رسول اللّه مُلَا اللّه مَلَا اللّه مِلْ اللّه مِلْ اللّه مِلْ اللّه مَلَا اللّه مَلَا اللّه مَلَا الله مَلَا اللّه مَلَا الله مَلَا الله مَلَا مُلَا اللّهُ مَلَا اللّهُ مَلَا مَلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللّهُ مَلَا اللّه مَلْ مَلَا مَلَا مَلَا مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مَلْ الللهُ مَلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللللّهُ مَلْ اللّهُ مَلّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُو

## وی کا چندون کے لئے رک جانا اور سورۃ ضحیٰ کا نزول

ابن این این این این این این میلانید الله میلانید الله میلانید الله میلانید که آپ کو بید بات بهت شاق گزری اور آپ کو اس سے صدمہ ہوا۔ پھر آپ کے پاس جرئیل سورہ نمی لیے کر آئے۔جس میں آپ کا پروردگار آپ سے قتم کھا کر خطاب فرما تا ہے حالانکہ اس نے اس شاندار چیز کے ذریعے آپ کو

اعزاز واکرام کے مراتب عنایت فرمائے۔ کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالضَّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

''آ نتاب کی بلندی کے وقت کی شم اور رات کی شم جب کہ وہ سنسان ہوگئ تجھ سے پرور دگار نے علیٰجدگی اختیار کی نہ ناراض ہوا فر ما تا ہے کہ نہ اس نے تجھ سے تعلق ترک کیا کہ تجھ کو چھوڑ دے نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا۔ جب سے کہ تجھ سے محبت کی ہے''۔

﴿ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرِلُّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾

''اور بے شک تیرے لئے بعد کی حالت بہتر ہے پہلی حالت سے بینی تیری جو حالت میرے پاس لوٹ کرآنے کے بعد کی ہوگی وہ تیرے لئے بہتر ہوگی بہنست اس اعز از واکرام کے جو میں نے دنیا میں مجھے عنایت فرمایا ہے''۔

﴿ وَ لَسُوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ نَتُرْضَى ﴾

''اور بے شک عنقریب تیرا پروردگار تجھ کو (اتنایا ایسا) دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کی وسعت 'فنتح مندی اور آخرت کا ثواب'۔

﴿ ٱلَّهُ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَآغُنى ﴾

'' کیااس نے بچھ کو پنتیم پایا تو پناہ ہیں دی اور بچھ کوسر گر داں پایا تو رہنمائی نہیں کی اور بچھ کو نا دار پایا تو بے نیاز نہیں بنادیا''۔

الله تعالیٰ آپ کی ابتدائی حالت کا اظہار فر ماتا ہے کہ سر دست بھی اس نے آپ کو کیسااعز ازعنایت فر مایا ہے آپ کی بتیمی نا داری اور سرگر دانی میں اس کا کیاا حسان رہااور مذکورہ تمام حالات سے اس نے اپنی رحمت کے ذریعے کیسے نجات دلائی۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) بھی کے معنی سکن کے ہیں (خاموش بے حرکت سنسان ہوا)۔امیہ بن الی الصلت نے کہا ہے۔

إِذَ آتَى مَوْهِناً وَقَدُ نَامَ صَحْبِي وَسَجَى اللَّيْلُ بِالظَّلَامِ الْبَهِيْمِ الْبَهِيْمِ اللَّهِيْمِ اللَّهِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّ

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔ اور آئکھ کی جب تکنگی بندھ جاتی ہے اس کو

ساجیداور سجی طرفها کتے ہیں۔ جریے کہا ہے۔

وَلَقَدُ رَمَيْنَكَ حِيْنَ رُحْنَ بِأَغْيُنِ يَقْتُلُنَ مِنْ خَلَلِ السُّتُورِ سَوَاجِي جب وہ عور تیں جانے لگیں تو (انہوں نے) یردے کی درزوں میں سے تکنگی بندھی ہوئی آئکھوں ے ایسے تیر مارے جو مار ہی ڈالتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ اور عائل کے معنی فقیر کے ہیں۔ ابوخراش ہذلی نے کہا ہے۔ اللي بَيْتِهِ يَاوى الضَّرِيْكُ اِذَاشَتَا وَمُسْتَنْبِحٌ بَالِي الدريسين عَائِلُ اللهِ اللهِ عَائِلُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَائِلُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلِي اللّهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُولِ الللّهِ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُولِ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولِ عَلَيْلُولِ عَلَيْلِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ عَلْ جب قحط ہوتا ہے تو بدحال فقیر ما فر ملے کہلے بھٹے پرانے کپڑوں والے نا دارای کے گھر میں پناہ ليت بي-

اور یہ بیت اس کے قصیدے میں کی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر کروں گا۔اور عائل اس مخف کوبھی کہتے ہیں جو کنبے کی دیکھ بھال اور پرورش کرتا ہے۔اورڈ رنے والے کوبھی عائل کہا جاتا ہے۔ الله تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَى الَّا تَعُولُوا ﴾

''ان احکام کی فرماں برداری زیادہ نزدیک کرنے والی ہے اس حالت ہے کہتم عیال دار اور گرنبارنه بوجادُ"۔

ابوطالب نے کہاہے:

بِمِيْزَانِ قِسْطِ لَا يُخِسُّ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِل انصاف کی ایسی تر از و میں تول کر جو جو بھر کی کمی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کاضمیر گواہی دے کہ وہ سزا ظالمانہ ہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس کے موقع پر کروں گا اور ع عائل کے معنی بارڈ النے والے اور عاجز کردینے والے کے بھی ہیں لوگ کہتے ہیں قلد عالنبی هذا الامر ۔ لینی پیکام مجھ پر ہارہوگیا۔اس نے مجھے عاجز کردیا ہے۔فرزوق کہتا ہے۔

تَرَى الْغُرَّ الْحَجَاجِحَ مِنْ قُرَيْشِ إِذَا مَا الْآمُرُ فِي الْحِدْثَانِ عَالَا جب کوئی معاملہ کم عمروں نو جوانوں پر ہار ہوجائے تو قریش کے جیکتے چہرے والوں کواس کی جانب جھٹتے ہوئے دیکھےگا۔ يرت ابن مثام الله الله الله الله الله

یہ بیت اس کے ایک تفیدے میں کی ہے۔

فَامَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَفْهَرُ وَامَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ

لیکن میتیم (وہ تو ایسی قابل رحم ہستی ہے کہ )تم اس کومجبور نہ کرواورلیکن ما تکنے والا' اس کو جمعی نہ جھڑ کو۔

لعنی اپنی قوت اور بڑائی جمّانے والے اول جلول مکنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کمز وروں یرسخت ولی کرنے والے ندہوجاؤ۔

وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ

اور کیکن اینے پروردگار کی نعمت (لیعنی قرآن و نبوت) وہ تو ایسی چیز ہے کہتم (انہیں لوگوں ہے خوب) بیان کرو۔

لین اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبوت کی جونعت اور عزت آپ کوملی ہے اس کو بیان سیجئے اور اس کی جانب لوگوں کو بلا ہے۔ پس رسول الله مُؤاتِّيْ ان باتوں کوجنہيں الله تعالیٰ نے آپ پراور آپ کی نبوت کے ذریعے تمام بندوں پر انعامات فرمائے تھے۔ تنہائی میں ان لوگوں سے بیان فرمانے لگے۔ جوآپ کے پہچانے والوں میں ہے آپ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔



اور جب آپ پرنماز فرض ہوئی تو رسول الله منال نیز مناز پڑھی (اور ختم کر کے ) سلام پھیرا۔اللہ تعالیٰ کی رحت ٔ برکت اورسلام آپ پربھی ہواوران سب پربھی ۔

ابن آئت نے کہا کہ مجھ سے صالح بن کیبان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ میں وہ ان بیان کیا۔کہا کہ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا زفرض ہوئی تو ہر نما ز کی دو دورکعتیں فرض ہوئیں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بورا کر کے حضر میں جارمقرر فر مایا۔اور سفر میں ان کی ابتدائی فرضیت دور کعت برقر ادر کھی۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ نماز جب رسول الله مظافیر فرض ہوئی تو جرئیل آئے۔ایے وقت میں کہ آپ مکہ کے بلند ھے پر تھے پھر وادی کے ایک کنارے اپنی ایولی سے این آئی آئی نے کہا کہ جھ سے عتبہ بن سلم بن تھم کے غلام نے نافع بن جیر بن مطعم سے بیان کیا اور نافع ابن عباس سے بہت روا بیتیں کیا کر تے تھے کہ جب رسول اللہ فالیٹو کا پرنماز فرض کی گئی تو آپ کے پاس جرئیل علیہ السلام آئے اور آپ کوساتھ لے کرنماز ظہر پڑھی جب کہ آفاب (ست الراس سے) مائل ہو چکا تھا پھر آپ کوساتھ لے کرنماز عصر پڑھی جب کہ آپ کا سابی (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کر نماز پڑھی جب کہ سورت ڈوب گیا پھر آپ کوساتھ لے کرنماز عشاء پڑھی جب کہ شفق نہ رہی۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنماز عشاء پڑھی جب کہ شون خرب کہ فرطلوع ہوئی۔ پھر وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو لے کر دوسرے روز نماز ظہر پڑھی جب آپ کا سابی (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنماز عصر کروز نماز ظہر پڑھی جب آپ کا سابی (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنماز مغرب پڑھی جب سورت ڈوب پڑھی جب آپ کا سابی (آپ کے طول کا) دونا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنماز مغرب پڑھی جب سورت ڈوب چب رات کا ابتدائی تہائی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کراس کے بعدوالی عشا کی نماز (اس وقت) ہوئی جب صحح خوب روش ہو پکل تھی اورسورج ابھی نہیں فکلا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کر (اس وقت) ہو کی نماز پڑھی جب صحح خوب روش ہو پکل تھی اورسورج ابھی نہیں فکلا تھا۔ پھر کہا۔ اے جمد (مثل شیخ وقت نماز) آپ کی آن کی نماز اور آپ کی کمان دیے درمیان ہے۔



### مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب بنی این فا کا اسلام اختیار کرنا

ابن ایخی نے کہا کہ بہلا مرد جورسول اللہ مظافیہ کم پرایمان لایا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور اس چیز کی تقیدیق کی جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی تھی۔علیٰ بن ابی طالب ابن عبدالمطلب بن ہاشم تھے آپ پراللہ کی رضا مندی اورسلام ہواور آپ کی عمراس وقت دس سال کی تھی اور علی بن البی طالب بن ہونوز پر جوانعا مات اللہ تعالیٰ نے کئے ان میس سے پیھی ایک تھا کہ آپ اسلام کے پہلے ہی سے رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْمُ کی گود میں تھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی نجیح نے مجامدین جبیر ابن ابی الحجاج سے بیر دوایت بیان کی انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب میں شائد پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پراحسان فر مایا اور ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر مایا ایک نعمت یہ تھی کی جب قریش پر قبط کی آفت آئی اور ابوطالب بہت بال بچوں والے تھے تو رسول اللہ مین اللہ علیہ تاب سے جو بنی ہاشم میں سب سے زیادہ خوش حال تھے فر مایا:

يًا عَبَّاسُ إِنَّ آخَاكَ ابَاطَالِبٍ كَثِيْرُ الْعِيَالِ وَقَدْ آصَابَ النَّاسَ مَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الْأَزْمَةِ ' فَانْطَلَقَ بِنَا اللَّهِ فَلْنُخَفِّفُ عَنْهُ مِنْ عِيَالِهِ آخُذُ مِنْ بَيْنِيهِ رَجُلًا وَ تَأْخُذُ اَنْتَ رَجُلًا فَنَكُلُهُمَا عَنْهُ.

''اے عباس تمہارا بھائی ابوطالب بہت بال بچوں والا ہے اور اس قبط کی وجہ سے لوگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تو تم و کیھر ہے ہو پس ہمارے ساتھ چلو کہ ان کے بوجھ کو بچھ ہلکا کریں۔ان کے بچوں میں سے ایک کو میں لئے لیتا ہوں اور ایک کوتم لے لوگہ ہم ان کی جانب سے ان کی د کھے بھال کریں'۔
د کھے بھال کریں'۔

توعباس نے کہا۔

ا چھااور دونوں ابوطالب کے پاس آئے۔ دونوں نے ان سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بچوں کے بار میں سے آپ پر سے بچھے ہلکا کردیں۔اس وقت تک کہاس آفت سے لوگ نجات پائیں جس میں وہ مبتلا ہیں انہوں نے ان سے کہاتم عقیل کومیرے پاس چھوڑ دو (اور) جوجا ہوکرو۔

اسلام اختیار کیا اوران ہے بے نیاز ہو گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو رسول الله منظ الحیام کے ابن گھاٹیوں کی جانب نکل جاتے اور اپنے والد ابوطالب اور اپنے تمام بچپاوں اور اپنی قوم ہے جب کرعلی ابن ابی طالب بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے اور وہیں آپ دونوں نمازیں پڑھا کرتے پھر جب شام ہوتی تو دونوں لوٹ آتے اور اللہ تعالی نے جتنے دنوں تک جاہا ہے دونوں ای حالت میں رہے۔ ایک روز جب سے دونوں انماز پڑھ رہے تھے ابوطالب نے وکھ لیا تو رسول اللہ منگی آپ کہا۔ اے میرے بھائی کے بیٹے یہ کون سادین ہے جس کوتم نے اختیار کیا ہے فرمایا:

آئ عَمِّ هَٰذَا دِيْنُ اللَّهِ وَ دِيْنُ مَلَائِكَتِهِ وَ دِيْنُ رُسُلِهِ وَ دِيْنُ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ اَوْكَمَا قَالَ مَا اللَّهِ بَعَثَنِى اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَ آنْتَ آئ عَمِّ اَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِيْحَةَ وَ مَا لَكُ اللَّهِ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَ آنْتَ آئ عَمِّ اَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِيْحَةَ وَ مَا لَكُ اللَّهِ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَ آنْتَ آئ عَمِّ اَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِيْحَةَ وَ مَا اللَّهُ إِلَى الْهُدَى وَآحَتُ مَنْ اَجَابَنِي إِلَيْهِ وَآعَانَنِي عَلَيْهِ.

'' پچپا جان بیاللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور ہمارے باب ابراہیم کا دین ہے۔
یا جن کا الفاظ میں آپ نے فر مایا منافی فیز آنے مجھے اس دین کا رسول بنا کرلوگوں کی جانب بھیجا ہے
پچپا جان جن جن لوگوں کی میں نے فیرخواہی کی ہے اور جن کوسیدھی راہ کی جانب وعوت دی ہے
ان سب میں آپ زیادہ حق دار ہیں اور اس وعوت پر مجھے قبول کرنے اور اس پر میرے امداد
کرنے کے آپ زیادہ سز اوار ہیں''۔

یا آپ نے جن الفاظ میں فر مایا راوی کہتا ہے کہ ابوطالب نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے آباوا جداد کے دین اور اس طریقے کوجس پر وہ تھے چھوڑ نہیں سکتا لیکن اللہ کی تم جب تک میں رہوں تم پر کوئی بات نہ آئے گی۔ جس کوتم نا پیند کر و۔ اور لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے علی سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ کون سا دین ہے جس پر تم ہوتو انہوں نے کہا با با جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا ہوں اور جو چیزیں آپ نے پیش کی بین میں ان میں آپ کوسچا جانا ہے اور میں نے اللہ کے لئے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ اور آپ کی پیروی کی ہے لوگوں کا دعویٰ ہیں ہے کہ انہوں نے ان (علی میں افٹا کو سے کہا کہ انہوں نے تمہیں بھلائی ہی کی جانب وعوت دی ہے تم اس میں جے رہو۔

ا راوی کوٹھیک ٹھیک الفاظ یا دنہونے کے سبب سے شک کا ظہار کیا گیا ہے (مترجم)

### 



### دوسرازيدبن حارثه كااسلام اختياركرنا

ابن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب ابن عبدالعزیٰ بن امری القیس الکلمی رسول الله منظیم کے غلام نے اسلام اختیار کیا اور یہ پہلے مرد تھے جنہوں نے علی بن ابی طالب رضوان الله علیہ کے بعد اسلام اختیار کیا اور نماز پڑھی۔ علیہ کے بعد اسلام اختیار کیا اور نماز پڑھی۔

(ابن ہشام نے کہا کہ ) زید بن حارثہ بن شرجیل بن عبدالعزیٰ بن امری القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن فیدہ بن و برہ کلب بن و برہ کے بیٹے تھے کیم بن حزام بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے جن میں کم عمر زید بن حارثہ بھی تھان کے بیٹے تھے کیم بن حزام بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے جن میں کم عمر زید بن حارثہ بھی تھان کے پاس ان کی بھی خدیجہ بن خویلد شام سے جے چاہیں انتخاب فر مالیس وہ آپ کا ہوگا۔ تو جناب خدیجہ نے بہا بھی جان آپ ان چھوکروں میں سے جے چاہیں انتخاب فر مالیس وہ آپ کا ہوگا۔ تو جناب خدیجہ نے زید کو منتخب کیا اور لے لیارسول اللہ مُنافِقِیْم نے انہیں خدیجہ کے پاس دیکھا تو زید کو ان سے ما تک لیا خدیجہ نے انہیں آپ کے حوالے کر دیا تو رسول اللہ مُنافِقِیْم نے انہیں قدیجہ کے پاس دیکھا تو زید کو ان سے واقعہ آپ پر وہی انہیں آپ راد کر دیا اور حبنی بنا لیا۔ اور یہ واقعہ آپ پر وہی (نازل) ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان کے والد حارثہ نے جب انہیں کھودیا تو بہت بے چین ہوئے اور بہت آ ہو (زار کی کی اور کہا۔

بَكِیْتُ عَلَى زَیْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلَ اَحَیْ فَیُرْجَی أَمْ أَتَی دُوْنَهُ الْآجَلْ مِی بَکِیْتُ عَلی زَیْدٍ وَلَمْ آدْرِ مَا فَعَلَ اَحَیْ فَیُرْجَی اَمْ آتی دُوْنَهُ الْآجَلْ مِی مِی نِی نِی دِی اَمُ اللّٰ مِی کُی جُرِنبیس وہ کیا ہوگیا آیا وہ زندہ ہے کہ امید کی جائے یا موت اس کے رائے میں حاکل ہوگئی۔

فَوَ اللّٰهِ مَا أَدُرِی وَ إِنِّی لَسَائِلٌ اَغَالَكَ بَعْدِی السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلِ اللّٰهِ مَا أَدُرِی وَ إِنِّی لَسَائِلٌ الْجَبَلِ اللّٰهِ مِنْ وَقَفْ نَہِیں اور میں پوچھتا ہوں کہ میرے بعد (میری نظروں سے غائب ہونے کے بعد) مجھے میدان نے جرالیایا پہاڑنے۔

وَ يَا لَيْتَ شِعْرِىٰ هَلْ لَكَ الدَّهُوَ اَوْبَةٌ فَحَسْبِی مِنَ الدُّنْیَا رُجُوْعَكَ لِی بَجَلْ كَاشَ جُھے یہ بات معلوم ہوتی کہ بھی تو لوٹ کربھی آئے گا تو تیرالوٹا دنیا میں میری خوشی کے لئے کافی ہوتا۔

تُذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا وَ تَغْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلَ سُورجَ الْبِي نُكُلُ كُووتَ جِهِنَا كَلُ يَاددلاتا إدر جب دُوبِ كُوتَ جِهِنَا كُوروتا جِتُو

ای کی یا د دلاتا ہے۔

سَاُعُمِلُ نَصَّ الْعِیْسِ فِی الْاَرْضِ جَاهِدًا وَلَا اَسْاَمُ التَّطْرَافَ اَوْ تَسْاَمَ الْإِبِلُ (اس کی تلاش میں) اونوں کوروئے زمین پر کوشش کے ساتھ دوڑا تارہوں گا اور گردش سے اکتاوں گانہیں حتیٰ کہ اونٹ بے زارہوجا کیں۔

حَیَاتِیَ اَوُ تَأْتِی عَلَیَ مَنِیَّتِی فَکُلُ امْرِی فَانْ وَإِنْ غَرَّهُ الْآمَلُ زندگی بجردوڑ اتارہوں گایہاں تک کہ میری موت آجائے ہر مخص فناہونے والاتو ہے ہی اگر چہ آرز و کیں اس کو دھوکے میں رکھیں۔

پھر حارث ذید کے پاس آیا جبکہ زیدرسول اللہ منگا اللہ کا اللہ منگا اللہ من ال

### حضرت ابو بكرصديق منى الذعنه كالسلام اورآب كى شان

(ابن ہشام نے کہا کہ) ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عتیق لقب تھا اور بیلقب ان کی خوب صورتی اور شرافت کے میب ہے مشہور ہو گیا (عتیق کے معنی خوب صورت اور شریف کے ہیں۔)

ابن ایخی نے کہا کہ جب ابو بکر شکھ دونہ نے اسلام اختیار کیا تو آپ نے اپ اسلام کا اظہار کیا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوگوں کو دعوت دینا بھی شروع فرما زیا اور ابو بکر! پنی قوم میں بہت تعلقات رکھنے والے اور ان میں محبوب اور نرم اخلاق فریش میں سب سے بہترین نسب والے اور قریش کے انساب کا

تمام قریش سے زیادہ علم رکھنے والے 'اوران کی بھلائی برائی کواس سب سے زیادہ جانے والے بھے' تا جر تھے خوش مزاج سے ہرایک کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے سے ۔ آپ کے علم' تجارت اور حسن معاملات کے سبب سے آپ کی قوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے۔ اور آپ سے تعلقات رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے ایسے افراد کو جن پر آپ بھر وسہ کرتے تھے۔ اور جو آپ کے پاس آتے جاتے اور آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی اور اسلام کی جانب بلانا شرع کر دیا مجھے جو خبریں پہنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے۔

# صحابہ میں سے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے الو بکر دی الفاعد کی تبلیغ سے اسلام اختیار کیا

مَا دَعَوْتُ آحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ فِيهِ عِنْدَهُ كَبُوَةٌ وَنَظُرٌ وَ تَرَدُّدُ إِلَّا مَاكَانَ مِنْ آبِي بَكُرِ بْنِ آبِي قَحَافَةَ مَا عَكَمَ عَنْهُ حِيْنَ ذَكَرْتُهُ لَهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيْهِ.

'' میں نے جس کسی کواسلام کی دعوت دی اس کے پاس اسلام کے قبول کر شنے میں ایک طرح کی تاخیر اور سوچ بچار اور پس و پیش تھا۔ بجز ابو بکر بن ابی قحافہ کی حالت کے کہ جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو نہ انہوں نے اس میں تاخیر کی اور نہ پس و پیش کیا''۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )عکم کے معنی تلبث لینی تو قف کیا کے ہیں۔ روبۃ عبن العجاج نے کہا ہے۔

### فَانْصاع وتّابٌ بها وَمَا عَكُمْ

وہاں کود بھاند کرنے والاتیزی سے لوٹ آیا اور تھہرانہیں۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) روایت میں''بدعاید'' کالفظ جو ندکور ہےوہ ابن اسحٰق کی روایت میں نہیں ہے بلکہان کے سوائے دوسروں کی روایت میں کا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بیا آٹھ آ دمی تھے جنہوں نے اسلام لانے میں سب لوگوں سے سبقت کی اور نماز پڑھی اور رسول اللہ مَا اللّٰہ عَلَیْم کے یاس اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے جو پچھ آیا اس کی تقیدین کی۔

# ان کے بعدسا بقین الاولین منی الذیخ کا اسلام

اس کے بعد ابوعبیدہ نے اسلام قبول کیا جن کا نام عامر بن عبد اللہ بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن خبة بن الحارث بن فہر تھا۔ اور ابوسلمہ نے جن کا نام عبد الله بن الاسد بن ہلال بن عبد الله بن عمر بن مخز وم بن یقظة بن مرة بن کعب بن لوکی تھا اور ارقم نے ابوالا رقم کا نام عبد منا ف ابن اسد تھا اور اسد کی کنیت ابوجند ب بن عبد الله بن عمر بن مخز وم بن یقظة ابن مرة بن کعب بن لوکی تھی اور عثمان بن مظعون بن حبیب بن و جب بن حذ افتہ ابن عجر و بن مصیص بن کعب بن لوکی نے ۔ اور ان کے دونوں بھا ئیوں قد امة اور عبد الله نے جومفعون بن حبیب کے جیٹے تھے اور عبیدہ بن الحارث ابن المطلب بن عبد منا ف بن تصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوکی نے داور ان کے دونوں بعا نیوں قد امتہ اور عبد الله بن مره بن کعب بن لوکی نے داور ان کی عبد الله بن عبد الله بن مرا بن مرد بن عبد بن لوکی نے ۔ اور ان کی بن عبد الله بن قبر من عبد الله بن حبد الله بن حبد الله بن حبد الله بن دونوں بن عبد الله بن مرد الله بن دونوں بن عبد الله بن کعب ابن لوکی عمر بن الخطاب کی بہن نے اور اساء بنت الی بکر نے ۔ اور بن میا کہ بن دیا جواس وقت کمن تھیں ۔ اور خباب بن الارت بن ذراح بن عدی بن کوس فیل بن کوس بن الله بن نی زبرہ کے حلیف نے ۔ اور اس وقت کمن تھیں ۔ اور خباب بن الارت بن زبرہ کے حلیف نے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ خباب بن الارت بن تمیم میں کے تھے اور بعض کہتے ہیں وہ بن خزاعۃ میں کے تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ عمیر بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے (بھی اسی زمانے میں اسلام اختیار کیا) اور عبداللہ بن الحارث بن تمیم بن الحارث بن تمیم بن سعد بن بذیل۔ بن زہرہ کے حلیف نے۔

سعد بن بذیل۔ بن زہرہ کے حلیف نے۔

اور مسعود بن القاری نے جومسعود بن ربیعہ بن عمر و بن سعد ابن عبد العزیٰ بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذ قبن سبع بن البون بن خزیمة جوالقارة میں سے تھا سلام قبول کیا۔

(ابن مشام نے کہا کہ)القارة ان لوگوں کالقب تھاانبیں لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔

### قَدُ ٱنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا

جس نے گروہ قارہ سے تیراندازی میں مقابلہ کیااس نے انصاف کیا (اس لئے کہ بیلوگ تیرانداز تھے)۔
ابن ایکی نے کہااورسلیط بن عمر و بن عبدشس بن عبدود بن نفر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوک بن عالم بن لوک بن عالم بن علم بن عروب اسام بنت بن لوک اوران کی عورت اسام بنت سلامتہ بن مخربة التم بن عبد اللہ بن عداقة بن قبل ابن عدی بن سعید بن ہم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوک کے دور تا مر بن ربیعة نے جو بن غربین وائل میں سے تھے اور آل خطاب بن فیل ابن عبدالعزی کے حلیف تھے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ ) غزبن واکل کربن واکل کا بھائی تھا جو بی ربید ابن نزار میں ہے تھا۔

ابن المحق نے کہا اور عبداللہ بن جحش بن رباب بن پیم بن صبر ۃ بن مرۃ ابن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن فزینہ اوران کے بھائی ابوا حمد بن جحش بدونوں (بھائی ) بی امیۃ بن عبدشس کے حلیف تھے۔ اور جعفر بن ابی طالب نے ۔ اوران کی زوجہ اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب ابن مالک بن قافۃ بن شخم میں کی ۔ اور حاطب بن الحارث بن المعم بن عبیب بن وہب بن حذافہ بن جحج بن عبر وہن ہسیص بن کعب بن کو کی نے اوران کی بیوی فاظمۃ بنت المجلل بن عبداللہ بن ابی قیس بن عبدود بن نقر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر نے ۔ اوران کے بھائی خطاب بن الحارث نے ۔ اوران کی زوجہ فکیبہ بنت عامر بن لؤی بن غالب بن فہر نے ۔ اوران کے بھائی خطاب بن الحارث نے ۔ اوران کی زوجہ فکیبہ بنت یہار نے اور المبالب بن عثم بن عبدی مبر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح بن عبر وابن ہصیص بن کعب بن لؤی نے اورالیا ب بن عزم وہ بن عبدعوف بن عبر بن الحارث بن زہرہ بن کلا ب بن مرۃ بن کعب بن لؤی نے اوران کی بوی ورملہ بنت الجاموف بن عبر بن الحارث بن عبر وہن کلا ب بن مرۃ بن کعب بن لؤی نے اوران کی بوی ورملہ بنت الجام فوف بن عبر بن الحارث بن عبر وہن کلا ب بن مرۃ بن کعب بن لؤی نے اوران کی بوی ورمان مقیم بن عبداللہ بن الموسی کا بیٹا تھا۔

بن سعید بن ہم بن عمر وہن ہصیص بن کعب بن لؤی کی نے اوران کی بوی ورمان مقیم بن عبداللہ بن اسید تھا ، بن می کوری والوں میں کا وہ عدی ہے جو کعب بن لؤی کا بیٹا تھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) وہ تعیم بن عبداللہ بن اسید بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوت کی بن عدی کعب بن کوت کی بن عدی کعب بن کوت کی ہا ہے۔ ان کا نام نما ماس لئے مشہور ہوگیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ مُلَّا اللّٰهِ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الل

(ابن ہشام نے کہا کہ ) تحمۃ کے معنی''صوتہ حسہ ''کے ہیں بینی ان کی آ واز اوران کی آ ہٹ۔ ابن اسحٰق نے کہااور عامر بن فہیر ۃ ابو بکر الصدیق منی ہؤؤ کے غلام نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) عامر بن نہیر ۃ (بنی) اسد کے مولدین میں ہے ایک مولد تھے سیاہ فام تھے۔ ابو بکر کی خواد نے ان کوان لوگوں (بنی اسد ) ہے خرید لیا تھا۔

ابن اسطی نے کہا'اور خالد بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبدشس بن عبر مناف بن قصی بن کلا ب بن مرق بن کعب بن لوئی نے ۔اوران کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسد بن عامر بن بیا ضہ بن سبیع بن دشعمہ بن سعد بن ملیح بن عمر و نے جو بنی خزاعة میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہمینہ بنت خلف بتایا ہے۔

ابن ایخی نے کہا اور حاطب بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دبن نفر بن مالک بن حسل بن عامر بن کوی بن غالب بن فہر نے ۔ اور ابوحذیفہ بن عتبہ ابن ربیعہ نے ان کا تام ابن ہشام نے مہشم بتلایا ہے۔ ابن عتبہ بن ربیعة ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلا ب بن مرہ بن کعب بن لؤی ۔ اور واقد بن عبد الله بن ربیعة ابن عبد مناف بن حلیف بن حلیف بن عبد الله بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الله بن مربوع بن حلیف بن عبد الله بن عبد مناف بن عبد عبد الله بن عبد مناف بن عبد عبد الله بن کوی بن حلیف بن عبد الله بن کعب نے ۔

(ابن ہشام نے کہا کہ)ان کو باہلہ نے لا کرالخطاب بن نفیل کے لوگوں کے ہاتھوں بیچا تھا۔ تو انہوں نے ان کومتبنی بنالیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے۔ادعو ھم لآبائھم' نازل فر مایا۔ یعنی ان (متبناوں) کو ان کے بایوں کے نام سے پکاروتو ابوعمر والمدنی کے قول کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں واقد بن عبداللہ موں۔

ابن الحق نے کہااور خالد وعامر وعاقل وایا س۔ بنوالبگیر بن عبدیالیل ابن ناشب بن غیرۃ کے بچوں نے۔ جو بن سعد بن لیث بن بحر بن عبد مناۃ بن کنانہ بن عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ اور عمار بن یا سر۔ بن مخزوم بن یقظة کے حلیف نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ ) عمار بن یا سرعنسی (بنی ) ذرجے میں سے تھے۔

ابن المحق نے کہا۔اورصہیب بن سنان نے۔جو (بنی )النمر بن قاسط میں کے تھے اور بن تمیم بن مرة

کے حلیف تھے۔

لے ہرنی شی ء کومولد کہا جاتا ہے جیسے شاعر مولد کلام مولد لفظ مولد۔ این اللہ میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

(ابن ہشام نے کہا کہ )النم قاسط بن ہنب بن افضی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعة بن نزار کا بیٹا تھا۔
بعض نے افضی بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بتلایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صبیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن
کعب بن سعد بن تیم کے غلام تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ روی تھے اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ بن النمر بن
قاسط میں سے تھے۔ سرز مین روم میں قیدی بن گئے۔ تو ان لوگوں سے خرید لیا گیا تھا۔ حدیث میں نبی مَثَالِیْمُ اللہ وہ سے روایت آئی ہے '' صہیب ساق الروم ''صہیب رومیوں میں سے سب سے سالق ہیں۔



ابن ایخی نے کہا۔ اس کے بعد مرداور عور تیں تمام لوگ بے روک ٹوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا۔ اور ہر طرف اس کا چہ چا ہونے لگا۔ اور اللہ عزوجل نے اپنی رسول حکم دیا کہ اسلام کی جو تعلیمات آپ کے پاس پنجی ہیں ان کو تھلم کھلا بیان کیا جائے۔ اور کسی کی مخالفت کی پروا کئے بغیراس کے حکم کا اظہار کیا جائے۔ اور اس کی طرف وعوت دی جائے۔ جمجے جو چیزیں بہنجی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ منا فیڈ کی بعثت اور خفیہ تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کواعلان دین کا حکم و بے کے درمیان کی مدت تین سال کی تھی (یعنی آپ نے بعثت سے تین سال تک خفیہ تبلیغ فر مائی اور اس کے بعد علائیہ ) پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فر مایا:

﴿ فَاصْدَءُ بِهَا تُوْمَرُ وَ أَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِ كِيْنَ ﴾ ''(اے نبی) جو تکم تنہیں دیا جاتا ہے اسے علانیہ اور تفصیل کے ساتھ بیان کرواور مشرکین کی جانب ہے اپنی توجہ پھیرلؤ''۔

#### اورفر مايا:

﴿ وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْكَثْرَبِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنِ ﴾ التَّذِيْرُ الْمُبِيْنِ ﴾

''اوراپ خاندان کے قریب کے لوگوں کو (مال بد ہے) ڈراؤ اور ایمانداروں میں ہے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لئے اپنا بازوزم کردو۔ (ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ) اور کہو کہ میں (تو برے نتیجوں ہے) صاف صاف ڈرانے والا ہوں''۔

(ابن بشام نے کہا کہ) فاصدع کے معنی ''افوق بین الحق والباطل''حق وباطل کومتاز کردو

کے ہیں۔ ابوذ وئب الہذ لی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا جنگلی گدھیوں اور ان کے نرکی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

وَ كَانَهُنَّ مِنَاكُمُ وَبِهَابُهُ وَكَانَهُ مِنَ مَنْ يَفِيضُ عَلَى الْقِدَاحِ وَيَصْدَعُ وَكَانَهُ وَكَانَهُ وَكَانَهُ مِن يَفِيضُ عَلَى الْقِدَاحِ وَيَصْدَعُ وَكَانَهُ وَمِا وَهِ جَعَلَى الْمُوارِي هِ جَمِعا وَهِ جَعَلَى كُرها وَهِ جَوْتِيرول بِر جَمِعا جَاتا ـ اورانہيں الگ الگ كرتا ہے اوران كے حصول كى جاتا ـ اوراني الگ الگ كرتا ہے اوران كے حصول كى تفصيل كرويتا ہے ـ

اوریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے اور رؤ بہ بن العجاج نے کہا ہے۔

اُنٹ الْحَلِیْمُ وَالْآمِیْرُ الْمُنتَقِمُ تَصْدَعُ بِالْحَقِّ وَ تَنْفِیْ مَنْ ظَلَمْ وَالنّامِیر ہے کہ جلد غصہ ہونے والانہیں (لیکن جب غضب ناک ہوتا ہے تو) انتقام لینے والا ہے حق کومتاز کر کے بیان کرتا ہے اور ظالم کے ظلم کودور کر دیتا ہے۔

ید دونوں بیتیں اس کے بحر جز کے قصیدے کی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْزُ کے صحابیوں کی حالت بیتھی کہ جب نماز پڑھنا ہوتا تو گھا ٹیوں میں چلے جاتے اورا پنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے ایک وقت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ مُنَافِیْزُ کے صحابیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی گھا ٹیوں میں سے کسی گھا ٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ مکہ کی گھا ٹیوں میں سے کسی گھا ٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کی ایک جماعت ان کے باس آ پہنچی۔ اور انہوں نے ان سے نفرت ظاہر کی اور ان کے اس کام پرعیب لگایا یہاں تک کہ آخروہ ان سے لڑنے گئے تو سعد بن ابی وقاص نے اس روز ان کے ایک شخص کو اونٹ کے جرئے کی ہڈی سے مار ااور سرکوزخمی کردیا اور یہ پہلاخون تھا جو اسلام کے بارے میں بہایا گیا۔

جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ مُلَافِیْ ان کے معبودوں کی عیب جوئی سے باز نہیں آتے اور آپ کی جو بات انہیں نا پندھی اس سے معذرت خواہ نہیں ہوتے اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے بچچا ابوطالب آپ برمہر بان اور آپ کے لئے سینہ پر ہیں اور آپ کوان کے حوالے نہیں کرتے تو قریش کے بڑے بڑے مردار ابوطالب کے پاس گئے جن میں یہ لوگ بھی تھے۔ عتبہ۔ شیبہ۔ ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلا ب بن مرق بن کعب بن لوک بن غالب کے دونوں بیٹے اور ابوسفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد مناف بن کلاب بن مرق بن کعب بن لوک بن غالب کے دونوں بیٹے اور ابوسفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن فہر۔

(ابن مشام نے کہا کہ) ابوسفیان کا نام صحر تھا۔

ا بن ایخی نے کہا۔اور ابوالبختری کا نام العاص بن ہشام بن الحارث ابن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوکی تھا۔

(ابن مشام نے کہا کہ) ابوالبختری کا نام العاص بن الباشم تھا۔

ابن ایخی نے کہا۔ اور الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوکی اور ابوجہل بن ہشام الجس کا نام عمر واور کنیت ابوالحکم بن ہشام بن المغیر قبن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرة ابن کعب بن لوکی اور الولید بن المغیر و بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرة ابن کعب بن لوکی اور الولید بن المغیر و بن عبد الله بن عمر وابن ہم بن کوب بن لوکی کے بن لوک کا مربن عذیفہ بن سعد بن سم بن عمر وابن ہم بن کعب بن لوک کے دونوں بیٹے ۔ اور العاص بن واکل ۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )العاص وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب بن لوسی کا بیٹا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ اور بھی ان میں کے جو جولوگ ہوں (گئے) اور ان سے کہا۔ اے ابوطالب آپ کے بھینے نے ہارے معبودوں کو گالیاں دیں اور ہارے دین میں عیب نکا لئے اور ہم میں کے تقلمندوں کو بے وقوف بنایا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ بنایا۔ لہٰذا اب یا تو اس کو ہم ہے روک دیجئے یا ہمارے اور اس کے درمیان وظل نہ دیجئے ۔ کیونکہ آپ بھی اس کے خلاف اس ( دین ) پر ہیں جس پرہم ہیں۔ ہم آپ کی جانب ہے بھی اس کا بندو بست کرلیں گئے تو ابوطالب نے ان سے نرمی سے باتیں کیس اور انہیں حسن تدبیر سے واپس کر دیا تو وہ ان کے پاس سے لوٹ گئے۔ اور رسول اللہ مُنافید ہم اس کا بندو بست پر قائم اور اللہ کے دین کی

اشاعت اوراس کی جانب دعوت دیتے رہے اس کے بعد بعض معاملوں کے سبب ہے آپ کے اور کا فروں کے درمیانی تعلقات اور زیادہ سخت ہو گئے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہنے لگا اور ایک دوسرے سے کیندر کھنے لگا۔اور قریش کے درمیان رسول اللہ فالیون کا تذکرہ عام طورے رہنے لگاوہ آپ کے متعلق ایک دوسرے پر ملامت کرتے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کو ابھارتے۔ پھروہ سب مل کر ابوطالب کے پاس دوبارہ گئے اوران ہے کہااے ابوطالب! آپ ہم میں بلحاظ عمر ونسب ورتبہایک خاص درجہ رکھتے ہیں اور ہم نے آپ سے استدعا کی تھی کہ آپ اپنے بھتیج کو ہم سے رو کے رکھیں لیکن آپ نے انہیں ہم سے نہیں روکا اور واللہ ہم اس حالت برصبر نہیں کر سکتے کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دی جا کیں اور ہم میں کے عقلمندوں کو بے وقو ف بنایا جائے اور ہمارے معبودوں میں عیب نکالے جائمیں۔ یا تو ہم اے اپنے متعلق ایسی باتیں کرنے ہے روک دیں گے یا پھراس ہے مقابلے کی تھبرائیں گے۔اور پھر آپ اس میں وخل نہ دینا۔ یہاں تک کہ دونوں گروہ میں ہے کوئی ایک برباد ہوجائے۔ یاان لوگوں نے جن الفاظ میں ان ہے کہا ہواس کے بعد وہ تو لوٹ گئے کیکن ابوطالب پر اپنی قوم کی جدائی اور ان کی دشمنی بہت شاق گزری اور رسول النُّه سَالَيْتِيمُ كُوان كے حوالے كرنے اور آپ كوبے يارومد دگار چھوڑ دينے كوبھی دل گوارانہ كرتا تھا۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاخنس نے بیان کیا کہان سے کسی نے کہا كة قريش نے جب ابوطالب سے به بات كهي تو انہوں نے رسول الله منافقة اور آپ سے كہا: اے میرے بھائی کے بیٹے! تمہاری قوم میرے یاس آئی تھی اورانہوں نے مجھے اس طرح کی باتیں کیس اوروہ با تیں بیان کیں جوانہوں نے ان ہے کہی تھیں ۔ پس مجھ پر بھی رخم کر واورخو داپنی جان پر بھی رخم کر واور مجھ پر اییا بارنہ ڈالوجس جومیں برداشت نہ کرسکوں۔راوی نے کہا کہرسول الله منافظیم نے خیال فرمایا کہ آپ کے چیا کی پچھالی رائے ہوگئ ہے کہ وہ آپ کی امداد ترک کردیں گے اور آپ کوان کے خوالے کردیں گے اور اب وہ آپ کی امداداور حمایت سے عاجز ہو چکے ہیں راوی کہتا ہے کہرسول الله منافقاتم نے فرمایا:

يَا عَمِّ وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتُرُكَ هٰذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ آهُلِكَ فِيْهِ مَا تَرَكَّتُهُ.

'' جِیا جان والله اگر میری دائیں جانب سورج اور بائیں جانب جاند رکھ دیں کہ میں اس معالطے کو چھوڑ دوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خو داس کوغلبہ دیے یا میں مرجاؤں تو بھی اسے نہ جيموڙول گا"۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ منظافی کی آنکھوں ہے آنسونکل پڑے اور آپ آب دیدہ ہوئے۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب آپ وہاں ہے واپس ہو گئے تو ابوطالب نے آپ کو پکارااور کہا۔ بابا ادھر آؤ۔راوی نے کہا کہ رسول اللہ منظافی کی باس گئے تو انہوں نے کہا بابا جاوُ اور جو جا ہو کہو۔ اللہ کا معاوضے پر بھی میں تہہیں ان کے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔

## قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بارعمارۃ ابن الولید الحزوی کے ساتھ جانا

ا بن ایخق نے کہا کہ پھر جب قریش نے بیسمجھ لیا کہ ابوطالب نے رسول الله منافقیم کی امداد نہ دینے ہے بھی انکار کر دیا اور آپ کوان کے حوالہ کرنے ہے بھی اور اس معاملے میں ان سب ہے الگ ہو جانے اوران سب کی مخالفت پران کاعز م مقمم دیکھا تو عمارة بن الولید بن المغیر ہ کو لے کران کے پاس گئے اور ان ے کہا کہا ہے ابوطالب میں ممارۃ بن الولید ہے جو قریش میں سے زیادہ طاقتوراورسب سے زیادہ خوبصورت ہاں کو لے لیجئے کہاس کا نفع ونقصان سارا آپ ہے متعلق رہے گااس کوا پنا بیٹا بنا لیجئے بیآ پ ہی کا ہے اور آ پاپناس بھنچ کو ہارے حوالے کر دیجئے۔ کہ ہم اسے قبل کر ڈالیں۔جس نے آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین کی مخالفت کی ہے اور آپ کی قوم کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عقلمندوں کو بیوقو ف بنایا ہے۔غرض آپ کوا یک فخف<sup>ع</sup> کے عوض ایک فخص دیا جار ہا ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ تم کتنا برا معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہو کیا تم مجھے اپنا لڑ کا اس لئے دے رہے ہو کہ میں اے تمہاری خاطر کھلاؤں پلاؤں اور تمہیں اپنالڑ کا دے دوں کہتم اے قتل کر ڈالو۔ واللہ بیتو ایسی بات ہے کہ بھی بھی نہیں ہو سکتی۔راوی کہتا ہے کہ طعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نے کہا۔ واللہ اے ابوطالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور جس بات کوتم نا پند کرتے ہواس سے بیخے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہتم ان کی کوئی بات بھی مانتانہیں جاہئے۔تو ابوطالب نے مطعم ہے کہا واللہ انہوں نے تو میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیالیکن تونے پکاارا وہ کرلیا ہے کہ میرے خلاف اپنی قوم کی حمایت کرے اور میری طرف کی کوئی بات نہ کرے۔اچھا تیرے جو جی میں آئے کریا جیسا <sup>سے</sup> بچھانہوں نے کہا ہو۔

ل اصل من ابن اخبى كالفاظ بير (احرمحودي)\_

ع (ب ج د) میں انعا ہو رجل ہو جل ہے جس کے معنی میں نے تر جے میں لکھے جیں لیکن (الف) میں انعا ہو رجل کو جل کو جل ہو ہو گئی دو ہرے آ دی کے جیاا کیے آ دی ہے۔ (احمر محمودی)

سے راوی کی جانب سے اظہار شک ہے کہ یہی الفاظ کے یا اور کھے۔ (احرمحودی)

راوی نے کہا کہ اس کے بعد معالمے نے شدت اختیار کرلی اور گرما گرم جنگ ہوگئی اور آپ کے عہد توڑ دیئے گئے اور ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن گئے تو مطعم بن عدی کے متعلق خاص طور پر اور بن عبد مناف میں سے جن لوگوں نے ابوطالب کی جمایت سے دست برداری کی اور قریش کے قبیلوں میں سے جن وگوں نے ان کے متعلق عام طور پر تعریض کرتے ہوئے اور ان سوالوں کا ذکر کرتے ہوئے بوانہوں نے کئے اور جود دراز کاربا تیں انہوں نے کیں ان سب کا بیان کرتے ہوئے ابوطالب نے کہا۔

اَلَا قُلْ لِعَمْرِهِ وَالْوَلِيْدِ وَمُطْعِم اللهِ اللهِ لَيْتَ حَظِّىٰ مِنْ حَيَاطَتِكُمْ بَكُو اللهِ اللهُ الل

یُخیلف خَلْفَ الْوِرْدِ لَیْسَ بِلاَحِقِ إِذَا مَا عَلاَ الْفَیْفَاءَ قِیْلَ لَهُ وَہُرُ عَلَی بِلاَحِقِ اِذَا مَا عَلاَ الْفَیْفَاءَ قِیْلَ لَهُ وَہُرُ عَلَی بِیْ بِیْ بِیْ بِیْ بِیْ مِیدان بِیْ بِیْ بِیْ مِیدان مِیل جائے تولوگ اے بلی مجھیں۔

ا (الف) يس معطم لكوديا بجوغلط بـ

ع وبرایک جانورکانام ہے جو بلی ہے چھوٹااور بلی بی کے جبیبا ہوتا ہے۔ منتبی الادب میں لکھا ہے کہ فاری میں اے دنک کہتے میں۔ (احمیمحودی)۔ سے (الف) نبذ ہے۔

الگ كردُ الاجيم ككريال عليحده كردُ الى جاتى بير-

وَتَيْمٌ وَ مَخْزُومٌ وَ زُهْرَةٌ مِنْهُمْ وَكَانُوا لَنَا مَوْلًى إِذَا بُغِيَ النَّصُرُ يَنْهُمْ وَكَانُوا لَنَا مَوْلًى إِذَا بُغِيَ النَّصُرُ يَى تَيْم بَى مُخْرُوم اور بَى زَهِره بَهِى انْہِيں مِيں كے ہو گئے حالانكه امداد كى طلب كے وقت تو ہمارے ووست منتھ۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس قصیدے میں کی دوبیتیں ہم نے جھوڑ دی ہیں جن میں فخش کوئی کی گئی ہے۔



ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعدرسول اللّہ مَنْ الْفَرْقِ کے صحابیوں میں کے ان افراد کے خلاف جنہوں نے آ پ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور قریش کے تبیلوں میں رہا کرتے تھے قریش نے ایک دوسرے کوا بھارا تو ہرایک قبیلہ اپنے میں کے مسلمانوں پر میل پڑا اور وہ انہیں ایذائیں دینے لگے۔اوران کوان کے دین سے

م (الغ) میں پیشعرنبیں ہے۔اور پیجفر کون تھی اور اس کا واقعہ کیا ہے جمیں اس کے متعلق کوئی موادنبیں ملا۔ (احمیمودی)

لے (الف) میں اغمرا ہے۔جس کے معنی انہوں نے قوم کوجری بنادیا۔ ہوں گے۔ (احمرمحمودی)

برگزشتہ کرنے کی تدبیر میں کرنے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مُلِا اللہ علام کے بیچا ابوطالب کے سبب کے متعلق دیکھیں تو کے متعلق دیکھیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ مُلِا اللہ مُلا اللہ علام اور بنی المطلب کے متعلق دیکھیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ مُلا اللہ ہوئے ہوئے ہوئے سے ہوئے سے تھے تو بجز اللہ کے دہمن ملعون ابولہب کے وہ سب کے سب ان کے باس جع ہو گئے۔ اور جس بات کے لئے انہوں نے دعوت دی تھی اس کو قبول کیا اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور جس بات کے لئے انہوں نے دعوت دی تھی اس کو قبول کیا اور ان کے ساتھ ہو ساتھ کے ۔ اور جب ابوطالب نے اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھا جوان کے لئے مسرت کا سبب تھی کہ وہ ان کے ساتھ کو شش کزنے اور رسول اللہ مُلا اللہ ما تھ محبت کرنے میں ان کے ساتھ موں چانے انہوں نے کہا۔

ام کے ساتھ موں چانے انہوں نے کہا۔

اِذَا اجْتَمَعَتْ يَوْمًا قُرَيْشَ لِمَفْخَوِ فَعَبْدُ مَنَافٍ سِرُّهَا وَصَمِيْمُهَا جَبِ بَعِي قَرْلُ الْحَر جب بھی قریش کسی قابل فخر کام کے لئے مستعد ہوئے توان میں (بی) عبد مناف ان کی جان اوران کی روح روال رہے۔

فَإِنْ حُصِّلَتُ اَشْرَافُ عَبْدِ مَنَافِهَا فَفِي هَاشِمِ اَشْرَافُهَا وَ قَدِيْمُهَا فَإِنْ حُصِّلَتُ اَشْرَافُها وَ قَدِيْمُهَا فَإِنْ حُصِّلَتُ الشَّرَافُها وَ قَدِيْمُهَا فَعِر جَبِ ان مِن سے (بی) عبر مناف کے شریفوں کا شار کیا گیا تو ان میں کے برے مرتبے والے اور آگے بردھائے جانے کے قابل بی ہاشم ہی میں کے لوگ نکلے۔

وَ إِنْ فَخَوَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَ الْمُصْطَفَى مِنْ سِرِّهَا وَكَرِيْمُهَا اور جَبِ بَهِي بِينَ اللهِ اللهُ الل

تَدَاعَتُ قُرِیْشُ غَثُهَا وَ سَمِینُهَا عَلَیْنَا فَلَمْ تَظْفَرُ وَطَاشَتْ حُلُومُهَا قَرِیْشُ خُلُومُهَا قریش کے اجھے اور برے تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو ہماری مخالفت میں ابھارا تا ہم انہیں کوئی کا میا بی نصیب نہ ہوئی بلکہ ان کی متانت اور عقلیں چلیں گئیں۔

وَكُنّا قَدِيْمًا لَا نُقِرُ ظُلَامَةً إِذَا مَا ثَنُوا صُغُرَ الْحُدُوْدِ نُقِيْمُهَا بِينَ عَلَامَةً إِذَا مَا ثَنُوا صُغُرَ الْحُدُوْدِ نُقِيْمُهَا بِينَ عَلَم كُوقاتُم رَبِحْ بَين ويت جب بمى لوگول نے تكبر بيشہ سے مارى حالت بير بى ہے كہ بم كى ظلم كوقائم رہے نہيں ويت جب بھا وكول نے تكبر سے كالوں كے جھا وكو نيز ها كيا تو بم انہيں سيدها كرتے رہے۔

و تخمی حِمَاهَا کُلَّ یَوْم کَرِیْهَ اس و کَرِیْه اس می کرتے رہے ہیں اوراس می کرتے رہے ہیں اوراس می کرتے رہے ہیں اوراس کے صدود کی جانب جوکوئی ارادہ کرتا ہے اس سے ان صدود کی مدافعت ہم ہی کرتے رہے ہیں۔
یا انْتَعَشَ الْعُوْدُ الَّدُواءُ وَ اِنَّمَا بِاکْنَافِنَا تَنْدَی وَ تَنْمِی اَرُوْمُهَا سِوَکُی لَکُریاں ہمارے طفیل میں سرسز ہوگئیں ہمارے اضلاع میں سوکھی لکڑیوں کی جڑیں تروتازہ ہوتی اورنشو ونمایاتی ہیں۔

ryr '>

## قرآن کی توصیف میں ولید بن مغیرہ کی حیرانی

اس کے بعد ولید بن المغیر ۃ کے یاس قریش کے چندلوگ جمع ہوئے کیونکہ وہ ان سب میں زیا دہ عمر والاتھا۔اور جج کا زمانہ قریب آچکا تھا تو ولیدنے ان ہے کہاا ہے گروہ قریش بیلوز مانۂ جج تو قریب آچکا ہے اورعنقریب عرب کے مہمان تنہارے یاس آئیں گے۔اور انہوں نے تنہارے اس دوست (مراد نبی کریم مَنْ الْتُنْفِرُ ) كا حال توس بى ليا ہے۔ پس تمہيں جا ہے كہتم اس كے متعلق ايك متحدہ رائے قرار دے لوكہتم ميں آ بس میں اختلاف نہ ہوکہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے اور ایک دوسرے کی بات کا رد کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوعبد مشس تم ہی کچھ کہواور ہمارے لئے ایک ایسی رائے دو کہ ہم وہی کہیں۔اس نے کہانہیں تم ہی کچھ کہو' میں سنتا ہوں ۔انہوں نے کہا ہم کہیں گے ۔ کہوہ کا ہن ہے اس نے کہانہیں واللہ وہ کا ہن نہیں ۔ ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہے وہ کا ہنوں کا مختلتانا یا کا ہنوں کی قافیہ پیائی نہیں ہے۔انہوں نے کہا تو ہم اسے د بوانہ کہیں گے۔اس نے کہانہیں وہ دیوانہ بھی نہیں ہے ہم نے جنونیوں کو دیکھا ہے اور اس کو جانتے ہیں اس کی حالت اختاق کی نہیں اور نہ اختلاج کی تی کیفیت ہے اور نہ وہ شیطانی وسوے کی تی کیفت ہے۔ انہوں نے کہاتم ہم اسے شاعر کہیں گے۔اس نے کہاوہ شاعر بھی نہیں۔ہم شعر کے تمام اقسام رجز و ہزج وقریض و مغیوض ومبسوط کو جانتے ہیں۔ وہ شاعر بھی نہیں۔انہوں نے کہا تو جادوگر کہیں گے اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں۔ہم نے بڑے بڑے جادوگروں اوران کے جادوکود یکھاہے اس میں ندان کا ساپھونکنا ہے ندان کی سی گر ہیں ہیں۔ انہوں نے کہا۔ اے ابوعبرش پھر کیا کہیں۔ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں ایک متم کی شیر بنی ہےاوراس کی جڑیں بہت شاخوں والی یازیا دہ یانی والی ہیں۔ یاز مین ہے چیٹی ہوئی مشحکم ہیں اوراس

ل (النب) میں عذق ہے اور (ج) میں غدق ہے۔ (د) میں عزق ہے۔ عذق کے معنی کثیر الشعب لیمی زیادہ شاخوں والی۔اور غدق کے معنی کثیر الماء لیمی زیادہ پائی والی۔عزق کے معنی لصق لیمی ہوئی۔ (احمرمحمودی)

کی شاخیس بھلوں والی ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض کی روایت لغد ق ہےتم ان تمام باتوں میں ہے جو کہو گے اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہوجائے گاہاں اس کے متعلق صحت سے قریب تربات یہ ہے کہتم اس کے متعلق کہو کہ وہ جادوگر ہے وہ اپناایک جاد و بھرا کلام لے کرآیا ہے جس کے ذریعے باپ بیٹے بھائی بھائی میاں بیوی' اور فر دخاندان اورخاندان کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔غرض سب کے سب اسی بات برمتفق ہوکرا دھرا دھر چلے گئے۔اس کے بعد جب حج کے زمانے میں لوگ آنے لگے توبیلوگ ان لوگوں کے راستوں پر بیٹھ جاتے اور جو تحف ان کے پاس سے گزرتا اس کوآپ سے ڈراتے اور آپ کا حال اس سے کہتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے الولیدا بن المغیرہ اوران حالات کے متعلق بیآ سیس نا زل فر ما سیس ۔

﴿ نَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَجِهِدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مُمْدُودًا وَ بَنِينَ شَهُودًا وَ مَهْدَتُ لَهُ تَمهيدًا ثُمْ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيْدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (أَي خَصِيمًا) ﴾

" جس کومیں نے پیدا کیا ہے اس کواور مجھے تنہا چھوڑ دے میں نے اس کے لئے بہت سامال فراہم كرديا ہے اور (اس كو) بينے (ديے جواس كے احكام كالعمل كے لئے) حاضر (ہيں) اس كے لئے میں نے بوی بوی تیاریاں کیں۔اس کے بعد بھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔اییانہیں (ہوسکتا کیونکہ) وہ تو میری آیتوں کامخالف ہے'۔

ابن ہشام نے کہا۔عدید کے معنی معانداور مخالف کے ہیں۔رؤبۃ العجاج نے کہا ہے۔ و نحن ضرابوك رأس العنب

ہم مخالفوں کے سریرضرب لگانے والے ہیں۔

یہ بیت (یامفرع) اس کے بحر دجز کے تعیدے کی ہے۔

﴿ سَأُرْهِ مُن مُعُودًا إِنَّهُ فَكُرَ وَ قَلَدَ نَقُتِلَ كَيْفَ قَلَدَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَلَدَ ثُمَّ لَظُر ثُمَّ عَبَسَ

" قریب میں میں اس بر سخت محنت کا بار ڈالوں گا صعود نامی پہاڑ کی (جو دوزخ میں ہے) چڑھائی پرمجبور کروں گا۔ بے شبہہ اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا جس کے نتیج میں وہ ہلاک ہو گیا۔اس نے کیسااندازہ لگایا۔ پھر ( س لوکہ ) وہ برباد ہو گیا۔اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ پھر اس نے غور کی ۔ پھراس نے تیوری چڑھائی اور مکروہ صورت بنائی''۔ ابن ہشام نے کہا کہ بسر کے معنی کرہ وجھہ لینی مکر وہ صورت بنائی العجاج نے کہا ہے۔ مُضَبَّر اللَّحيَيْنِ بَسُرَامِنْهَسَا

وہ موٹے جبڑوں والامکر وہ صورت چبرے پر زخموں کے نشانات والا ہے۔

شاعر چہرے کی مکروہ حالت کا بیان کررہا ہے۔اور بیہ بیت (مصرع) اس کے بحر رجز کے قصیدے کی ہے۔
﴿ ثُمَّ اَدْہُدَ وَاسْتَكْبُدَ فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرِيوْتُرُ إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾

(' پھر پیٹے پھیری اور تکبر ظاہر کیا۔ پھر کہا بیتو بس پرانے جادو کے آٹار باقیہ ہیں۔ بیآ دمی کے کلام
کے سوااور کیجے ہیں'۔

ابن آخق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے متعلق اور اس چیز کے متعلق جس کو اللہ کے پاس سے لائے تھے اور ان لوگوں کے متعلق جورسول اللہ مُٹاٹیٹی کے ساتھ تھے اور انہوں نے آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس چیز کے متعلق جس کو آپ اللہ کے پاس سے لائے تھے باتیں بنایا کرتے تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں۔

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَةُهُمْ أَجْمَعِينَ عَبَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

"(اے محصنافا)۔ جن لوگوں نے قرآن کوشم سم کا بنا دیاسم ہے تیرے پروردگاری ہم ان تمام
لوگوں ہے۔ ان کے ان اعمال کے متعلق جودہ کیا کرتے تھے باز پرس کریں گئے'۔
ابن ہشام نے کہا۔ کہ عصین کا داحد عصہ ہے۔ عضومحادرہ ہے جس کے معنی '' فوقوہ'' کے ہیں (یعنی الگ الگ کرڈ الا)رؤبۃ بن العجاج نے کہا ہے۔

وَ لَيْسَ دِيْنُ اللَّهِ بِالْمُعَضَّى دِينَ اللَّهِ بِالْمُعَضَّى اللَّهِ بِالْمُعَضَّى اللَّهِ بِالْمُعَضَّى الله بِالْمُعَضَّى الله بِينَ اللهِ بِالْمُعَضَّى اللهِ بِينَ اللهِ اللهِ

ابن ایخی نے کہا کہ پھرتو وہ لوگ وہی بات رسول الله مُنالِیْنِیم کے متعلق ان تمام لوگوں سے جن سے وہ ملتے کہنے لگے۔اس جج کے زمانے کے بعد جب لوگ اپنے شہروں کو واپس ہوئے تو رسول الله مُنالِیْنِیم کے متعلق وہی خبر لے کرواپس ہوئے ۔





نہ پڑجا کیں تو انہوں نے وہ قصیدہ کہا جس میں انہوں نے حرم مکہ کی پناہ کی اور اپنے اس رہے کی پناہ کی جوان کواس کی سکونت کے سبب حاصل تھا۔اور اپنی تو م کے بلند مرتبہ لوگوں پر اپنی محبت جتائی اس کے علاوہ اپنی اشعار میں انہیں اور ان کے علاوہ دوسروں کو یہ بھی بتایا کہ وہ رسول اللہ منظ اللی ان کے حوالے کرنے والے یا آپکوکسی بڑی ہے معاوضے میں بھی بھی چھوڑ نے والے نہیں ۔ جتی کہ وہ آپ کی حفاظت میں خود بھی ہلاک ہوجا کیں ۔ پس ابوطالب نے کہ۔

وَلَمَّا رَآيْتُ الْقَوْمَ لَا وُوَ فِيهِمْ وَقَدْ ظَطَعُوا كُلَّ الْعُراى وَالْوَسَائِلِ جب مِن نِهُ مَا كُلُّ الْعُراى وَالْوَسَائِلِ جب مِن نِهُ مَا كُور وَرُ عَلَمَا كُون وَرُ وَرُ وَرُ الْمُعَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وَ فَلْهُ صَارَحُونًا بِالْعَدَاوَةِ وَالْآذى وَقَدُ طَاوَعُوْا اَمْرَ الْعَدُوَّ الْمَزَائِلِ الْهِول فِي الْمُول فِي الْمُول فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَقَدُ حَالَفُوْا قَوْمًا عَلَيْنَا اَظِنَّةً يَعَضُّوْنَ غَيظا خَلْفَنَا بِالْآنَامِلِ الْهَالِمِلِ الْهَالِمِلِ الْهَالِمِلِ عَلَيْهِ الْهَالِمِلِ الْهَالِمِلِ عَلَيْهِ الْهَالِمِلِ عَلَيْهِ الْهِلِمِي عَلَيْهِ الْهِلِمِي عَلَيْهِ الْهِلِمِي عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ ع

صَبَرْتُ لَهُمْ نَفْسِیْ بِسُمْرَاءَ سَمْحَةٍ وَ آبْیَضَ عَضْبِ مِنْ تُرَاثِ اَلْمُقَاوِلِ تَو مِیں بذات خودایک کیدار نیز واور شاہان سلف کی وارثت میں ملی ہوئی ایک چیکدار آلوار لے کر ان کے مقالے میں ڈٹ گیا۔

وَ آخْضَوْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهُطِیْ وَ اِخْوَیِیْ وَ آمْسَکْتُ مِنْ اَلْوَابِهِ بِالْوَصَائِلِ اور شِی نَه الله مِنْ الله عَلَى ا

قِیّامًا مَعًا مُسْتَفْیلِیْنَ رِتَاجَهُ لَدَی حَیْثُ یَفْضِیْ حَلْفَهٔ کُلُّ نَافِلِ اس کے عظیم الثان دروازے کے مقابل اس مقام پر جہاں برات ٹابت کرنے والا حلف اٹھا تا ہے۔ سب کے ساتھ ل کر کھڑے ہوکر (اس کی جا دروکو پکڑلیا)۔

وَحَيْثُ يُنِيْخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ بِمُقْضَى الشَّيُولِ مِنْ اِشَافٍ وَنَائِلِ جَمِالِ اشْعَرَى لُوك الْخِ اون بِنُهَاتِ مِيل السَّالِول عَمْ السَّيْوَلِ مِنْ اِشَافٍ وَنَائِلِ اللَّهُ عَمْ السَّيْوَلِ مِنْ اِشَافٍ وَنَائِلِ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَمُ عَلَيْ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللللْمُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ اللْمُعِلْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ

مُوَسَّمَةُ الْاَعْضَادِ اَوْ قَصَرَاتِهَا مُخَيَّسَةٌ بَيْنَ السَّدِيْسِ وَ بَاذِلِ وَوَاون عَنِي السَّدِيْسِ وَ بَاذِلِ وَوَاون جَن كَ بَارْدُول كَ بِإِس ( قرباني كى ) علامتيں بيں يا جوقر بانی كے جوڑوں كے باس ( قربانی كی ) علامتيں بيں يا جوقر بانی كے لئے بندھے ہوئے ہوں اور آٹھ نوسال كی عمر كے درميان بيں۔

تَرَى الْوَدُعَ فِيْهَا وَالرُّحَام وَزِيْنَةً بِاعْنَاقِهَا مَعْفُودة كَالْعَثَاكِلِ توان كى گردنوں میں منظے اور سنگ رضام اور زینت كی دوسرى چیزیں بندهی ہوئی تھجور كے خوشوں كے بائندد كھے گا۔

اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءِ أَوْ مُلِحٍ بِبَاطِلِ مِن كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءِ أَوْ مُلِحٍ بِبَاطِلِ مِن كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءِ أَوْ مُلِحٍ بِبَاطِلِ مِن كُول كَ رِوردگار كَى بِنَاه لِيَتَا بُول بِرَال خُص سے جو ہم پر برائی كے الزامات لگانے والا اور تاحق پر اصرار كرنے والا ہے۔

وَ مِنْ كَاشِحٍ يَسْعَى لَنَا بِمَعِيْبَةٍ وَمِنْ مُلْحِقٍ فِى الدِّيْنِ مَالَمُ نُحَاوِلِ اورائي كَاشِح مِنْ مُلْحِق فِى الدِّيْنِ مَالَمُ نُحَاوِلِ اورائيكيددار فَحْص سے جوہم پرعیب لگانے کی کوشش کرتار ہتا ہے۔ اور ہمیں ایسے دین میں ملا دیتا ہے جس کی جانب ہم نے بھی قصر نہیں کیا۔

وَ نَوْدٍ وَ مَنْ أَرْسَى نَبِيْرًا مَكَانَهُ وَ رَاقٍ لِيَرْقَى فِي حِرَاءَ وَ نَاذِلِ اورجبل ثُوراوراس ذات كى پناه جس نے كوه عبير كواس كى جگه پرگاڑ ديا اور چڑھنے والے اور اتر نے والے كارنے والے كى پناه (جوكوه عبير سے اس لئے اتر تا ہے) تا كه كوه حرا پر چڑھ جائے (مراد نبی كريم مَالَّةُ يَمْ إِين لِـ وَيَهُ وِبابِ بعثت)

ا سیلی نے تکھا ہے کہ 'وراق لیرقبی فی خواء و نازل '' کے متعلق ہم نے پہلے تشریح کردی ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسری روایت بھی ہے جواس سے زیادہ سیح ہے اور وہ 'وراق لیرقبی حواء و نازل '' ہے۔ لین اس ذات کی پناہ جو نیکی حاصل کرنے کے لئے کوہ حرا پر چڑھنے والا اور پھر وہاں سے احکام اللی لے کرا تر نے والا ہے۔ البرتی نے کہا ہے کہ ابن ایخی اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی بھی واردی کی ہے اور پی ٹھیک ہے۔ میلی کہتے ہیں کہ پھر تو اس میں غلطی ابن ہشام کوہوگئی ہے ایکائی کو۔ واللہ اعلم ہالصواب۔ (مترجم از سیلی)

CALLY SERVICE COMPANY

وَ بِالْحَجَرِ الْمُسُودِ إِذْ يَمْسَحُوْنَهُ إِذَا الْحَتَنْفُوهُ بِالضَّعْلَى وَالْأَصَائِلِ الرَّحِرَ الْمُسُودِ إِذْ يَمْسَحُوْنَهُ إِذَا الْحَتَنْفُوهُ بِالضَّعْلَى وَالْأَصَائِلِ الرَّجِرَ الرَّكَ عَامَلَ كَرِنْ كَ لَحَ ) اس پر اور جَراسود كى پناه كه لوگ اس كوج وشام گير عربية اور (بركت عاصل كرنے كے لئے) اس پر باتھ چيرتے دہتے ہیں۔

وَ مَوْطِیُ اِبْرَاهِیْمَ فِی الصَّخْوِ رَطْبَةً عَلَی قَدَمَیْهِ حَافِیاً غَیْرَ نَاعِلِ اورابرا بیم طَیالی کے پامال پُقر کی پناہ جوان کے بِنعلین نظے پاؤں کے لئے نرم تھا۔
وَ اَشُواطَ بَیْنَ الْمَوْوَتَیْنِ اِلَی الصَّفَا وَمَا فِیْهِمَا مِنْ صُوْرَةٍ وَ تَمَاثِلِ اور کوہ صفا اور کوہ مروہ کی درمیانی دوڑ دھوپ کی اور ان دونوں کے درمیان جوتصوریں اور جو مورتیں ہیں ان کی پناہ۔

وَ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللهِ مِنْ كُلِّ رَاكِبٍ وَ مِنْ كُلِّ ذِي نَذُرٍ وَمِنْ كُلِّ زَاجِلَ اور بَرَا يَكُ والحاور نذري كُرَار في والحاور بياده بإبيت الله كافح كرف والحاور نذري كُرَار في والحكى بناه و بِالْمَشْعَرِ الْاَفْطِي إِذَا عَمَدُوا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّي مُفْضَى الشِّرَاجِ الْقَوَابِلِ اور ميدان عرفات كى بناه جبَدلوگ اس كا قصد كري اور كوه الله كاس مقام تك كى بناه جبال نا حايك دوسرے كے مقابل سے آكر جمال جاتے ہیں۔

وَ تَوْقَافِهِمْ فَوْقَ الْجِبَالِ عَشِيَّةً يُقِيمُونَ بِالْآيْدِي صُدُوْرَ الرَّوَاجِلِ اورشام كوفت كى پہاڑوں كا كلے حصكو اورشام كوفت كى پہاڑوں كا كلے حصكو ہاتھوں سے سيدها كرتے يا تقامتے ہیں۔

وَكَيْلَةِ جَمْعٍ وَالْمَنَاذِلِ مِنْ مَنِيْ وَهَلْ فَقَهَا مِنْ حُرْمَةٍ وَمَنَاذِلِ الرَّالِ اللَّالِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَا اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا (الف) من الاسود ہے۔ ع (الف) من وطنة ہے۔ (احم تحودی) سے کو الال جبل عرفات کے پاس ہے۔ (احم محودی)۔

اور عرفات کی پناہ جہال شریف گھوڑے موقف میں جگہ حاصل کرنے کے لئے ایسی تیزی ہے گررتے ہیں جیسے موسلا وھار بارش ہوتے وقت اس سے بیخے کے لئے بھا گئے ہیں۔
و بِالْجُمْرَةِ الْكُبُّرِلَى إِذَا صَمَدُّوْ الْهَا يَوُمُّوْنَ قَلْاً رَاْسَهَا بِالْجَنْمَادِلِ وَ بِالْجُمْرَةِ لِللَّهُ الْكُبُولِي إِذَا صَمَدُّوْ الْهَا يَوُمُّوْنَ قَلْاً رَاْسَهَا بِالْجَنْمَادِلِ وَ بِالْجُمْرَةِ لِللَّهِ الْکُبُولِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حَلِيْفَانِ شَدَّا عَقْدَمَا الْحَتَلَفَالَةُ وَرَدًّا عَلَيْهِ عَاطِفَاتِ الْوَسَائِلِ وَوَدُوْلِ الْسِي مَلِي الْوَسَائِلِ وودونوں ایے حلیف ہیں کہ انہوں نے جس بات پر حلف کی اس کو متحکم کیا اور تعلقات کی مہر بانیوں کو اس کی جانب پھیرویا۔

وَحَظْمِهُمْ سُمُوالرِّمَاحِ وَ سَوْحَهُ وَ شِبْرِقَهُ وَخَدَ النَّعَامِ الْجَوَافِلِ وَالْمِنْ كُوهِ كَمُوز كِورِخْوْلُ اوردرخت سرخ اور تبات شرق كوتيز بها گنے والے شرمرغ كى ى تيز جال سے ان كے تو رُد ينے كى پناه۔

فَهَلْ بَعُدَ هٰذَا مِنْ مُعَاذِ لِعَائِدٍ وَهَلْ مِنْ مُعِيْدٍ يَتَقِى اللَّهَ عَادِلِ اللَّهِ عَادِلِ اللَّه کیا پناه لینے والے کے لئے ان پناه ہوں کے علاوہ اور بھی کوئی پناه گاہ ہے اور کیا کوئی عدل و انصاف کرنے والا اللہ سے ڈرکر پناہ دینے والا بھی ہے۔

یکاعُ بِنَا الْعُدِّی وَ او داننا تَ تُسَدُّبِنَا اَبُوَابُ تُوْكِ وَكَابَلِ مَعْلَقَ ظَالَمُوں كى بات نى جاتى ہے حالانكہ وہ تو چاہتے ہیں كہ ہمارے لئے ترك وكابل كے دروازے بند ہوں۔

ْ كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نَتْرُكُ مَكَةً وَ نَظْعَنُ إِلَّا آمُرُكُمْ فِي بَلَابِلِ

ا اس کی جمع جمرات ہےاور یہ مناسک حج میں کے تین مقامات ہیں جہاں ستونوں کی جانب کنگریاں پھینگی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک جمعر قوالکبری ہے۔ (احرمحمودی)۔

ع (بج د) میں عاذل ہے جس کے معنی کیا کوئی سلامت کرنے والا اللہ ہے ڈرکر پناہ دینے والا بھی ہے۔ (احمرمحمودی)
سی الف کے سواد وسرے نسخوں میں پہلامصرع اس طرح ہے۔ بطاع بنا امر العداو داننا۔ ہمارے متعلق وشمنوں کی بات
سنی جاتی ہے۔ الخ

سرت ابن مثام ب معدادل

بیت الله کاتم ہے تے جھوٹ کہالیعنی بی خیال غلط ہے کہ ہم مکہ چھوڑ ویں گے اور یہاں سے سفر کر جائیں گے بیصرف تہارے خیالی وسوے ہیں۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُوْنَهُ وَ نُنَاصِل بیت الله کی تم تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمر کے متعلق مغلوب ہوجائیں سے حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کے بیاؤ کے لئے نہ نیزہ زنی کی ہے نہ تیراندازی۔

وَ نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَ نُذُهَلَ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَاثِلِ تم نے غلط خیال کیا کہ ہم انہیں تمہارے حوالے کردیں مے ہرگز نہیں حتیٰ کے ہم ان کے اطراف مچھیڑ جائیں گے اور ہم اینے بیوی بچوں کو بھول جائیں گے۔

وَ يَنْهَضُ قُوْمٌ بِالْحَدِيْدِ اللَّكُم نَهُوْضَ الرَّوَايَا تَحْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِل تمہارے مقابلے کے لئے ہتھیار بندلوگ ایسے اٹھیں کے جیسے یانی بلانے والی اونٹنیاں آواز کرنے والی پکھالوں کے نیچے سےان کو لے کراٹھتی ہیں۔

وَحَتَّى نَرَى ذَا الضِّغُنِ يَرْكُبُ رَدْعَةُ مِنَ الطَّغُنِ فِعُلَ الْآلُكُبِ الْمُتَحَامِل حتی کہ ہم دیکھ لیں کہ کینہ ور برچھی کا زخم کھا کرایک جانب جھوک دے کرشکل سے چلنے والے کی طرح خوں میں نہا کر منہ کے بل گرد ہاہے۔

وَ إِنَّا لَكُمْرُ اللَّهِ إِنْ جَدَّ مَا آرَى لَتَلْتَبَسًّا ٱسْيَافُنَا بِالْآمَاثِل الله تعالیٰ کی بقا کی قتم جن واقعات کا میں خیال کرتا ہوں کہ سچ مچے وہی واقع ہوئے تو ہماری تکواریں بڑے بڑے لوگوں کو پہن لیں گی ( یعنی ان کے پیٹوں میں ماردی جا ئیں گی ) یا بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گی۔

بِكُفِّي فَتِّى مِثْلِ الشِّهَابِ سَمَيْدَع الْحِيْ ثِقَةٍ حَامِي الْحَقِيْقَةِ بَاسِلِ ا ہے جواں مرد کے ہاتھوں میں ہوں گی جوشہا ب کا سا ( روشن چبرے والا یا بے دھڑ کے تھس یڑنے والا ) سر دار کھرو سے کے قابل صدافت کی جمایت کرنے والا بہا در ہو۔ الشُهُورًا وَ آيَّامًا وَ حَوْلًا مُجَرَّمًا عَلَيْنَا وَ تَأْتِي حِجَّةً بَعْدَ قَابِل

ل (الفج د) میں معرما مائے علی ہے ہاور (ب) میں مجرما جیم ہے ہے۔ دوسرانٹ بی بہتر معلوم ہوتا ہے جس کو ہم نے ترجے میں افتیار کیا ہے کونکہ شہوروایا م تومعدمہ ہو سکتے ہیں لیکن یوراسال کس طرح معدمہ ہوجائے گا۔مبدمہ کے معنی کامل کے ہیں اورنسند (الف) میں حجة کی حاکوضمه مجمی دیا ہے حالانکہ حاکو کسرہ ہوتا جائے۔جس کے معنی جے کے ہیں۔ (احم محمودی)

ای حالت میں ہم پر کئی دن اور کئی مہینے اور کئی پورے سال گزرجا کیں مے اور آنے والے جے کے بعداور فج آئس کے۔

بِحُوْطُ اللِّهِ مَا رَغَيْرَ ذَرْبِ مُوَاكِل وَمَا تَرُكُ قُوْمٍ لَا اَبَالَكَ سَيِّدًا تیرا باپ مرجائے۔ ایسے سردار کو چھوڑ دیتا کیسی (برترین) بات ہے۔ جو جمایت کے قابل چیزوں کی تکرانی کرتا ہے نہ فسادی ہے اور نہ اپنے کام کودوسروں پر چھوڑنے والا ہے۔ وَ آبْيَضَ بُسْنَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِم ثِمَالَ الْيَتَامِي عِصْمَةً لِلْآرَامِلِ جوا سے روشن چرے والا ہے کہ اس کے وسلے سے بارش طلب کی جاتی ہے تیموں کی سریرسی كرنے والا اور بيوا دُل كى پناہ ہے۔

يَلُوْذُ بِهِ الْهَلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةَ وَ فَوَاصِلِ بی ہاشم کےمفلس اس کے پاس پناہ لیتے ہیں اور وہ اس کے پاس نا زونعم میں اور اعلیٰ مراتب پر

لَعَمْرِى لَقَدُ آجُرَى آسِيْدٌ وَ بَكُرُهُ إِلَى بُغْضِنَا وَجَزَآنَا لِآكِل میری عمر کونتم ۔اسیداور اس کے جوان لڑکے نے ہم سے دشمنی کرنی جاہی اور ہمیں کھانے والے کے لئے فکڑ ہے فکڑ ہے کر ڈالا۔

وَ عُثْمَانُ لَمْ يَرْبَعْ عَلَيْنَا وَقُنْفُذُ وَلِكِنْ اَطَاعًا اَمْرَ تِلْكَ الْقَبَائِل اورعثان نے ہماری جانب توجہ ہی نہیں کی اور نہ قنفذ نے بلکہ انہوں نے ان ہی قبیلوں کے احکام کی اطاعت کی۔

أَطَاعًا أُبُيًّا وَابْنَ عَبْدِ يَغُوْثِهِمْ وَلَمْ يَرْقُبَا فِيْنَا مَقَالَةَ قَائِل انہوں نے ابی کی اور اپنے ابن عبد بیغوث کی بات مانی اور جمارے متعلق کسی کہنے والے کی بات کی جانب توجه بھی نہ کی۔

وَكُلُّ تَوَلَّى مُعْرضًا لَمْ يُجَامِل كَمَا قُدُ لَقِيْنًا مِنْ سَبِيْعِ وَ نَوْفَلِ سبیع اورنوفل کا بھی ہم نے یہی برتاؤیا یا ہرایک منہ پھیر کر بلٹ میاکسی نے حسن سلوک نہیں کیا۔ فَإِنْ يُلْفَيَا أَوْ يُمْكِنِ اللَّهُ مِنْهُمَا نَكِلْ لَهُمَاصَاعًا بِصَاعِ الْمُكَايِلِ

ل يبال" بلنيا" كيوض (الف) من" بلعيا" لين بجائے في كى قاف ہاكر چداس كے بعى معنى بن سے بي ليكن به تکلف ر (احم محمودی)

پھراگروہ کہیں یائے جائیں یا اللہ تعالیٰ ان ہے بدلہ لینے کی قدرت و ہے تو ہم بھی انہیں بازار کے بھاؤے سیرکوسیر مانپ دیں گے۔

وَذَاكَ آبُوْعَمُ و آبَى غَيْرً بُغُضِنا لِيُظْعِتا فِي آهُلِ شَاءٍ وَجَامِلِ اس ابوعمرو کی تو بیرحالت ہے کہ ہماری دشمنی کے سواہر چیز کا منکر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بكرياں والوں اور اونٹوں والوں میں جا بسنے پرمجبور کر ہے۔

يُنَاجِي بِنَا فِي كُلِّ مُمْسِّي وَ مُصْبَحِ ﴿ فَنَاجِ ابَا عَمْرِو بِنَا ثُمَّ خَاتِلِ صبح وشام ہمارے متعلق کا نا بھوی کرتار ہتا ہے اے ابوعمر و ہمارے متعلق خوب کا نا بھوی کرلے اور پھر دھو کہ بازی کر۔

وَ يُؤْلِي لَنَا بِاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشَّنَا بَاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشَّنَا بَاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشَّنَا ہم سے اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہے کہ دغا بازی نہیں کرے گا کیوں نہیں ہم تو بے برواہ علانیہ یہی دیکھ -Ut =1

اَضَاقَ عَلَيْهِ بُغُضُنَا كُلَّ تَلْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ آخْشَبِ فَمَجَادِلِ کوہ انشب وکوہ مجادل کی درمیانی زمین کی ہروا دی ہماری دشمنی میں اس کے لئے تنگ ہوگئی ہے۔ وَ سَائِلَ ابَا الْوَلِيْدِ مَاذَا حَبَوْتَنَا بِسَعْيكَ فِيْنَا مُعْرِضًا كَالْمُخَاتِلِ ابوالولیدے دریافت کرو کہ دھوکہ بازوں کی طرح منہ پھیر کر ہمارے خلاف کوشش کر کے تونے ممیں کیا نقصان پہنچایا۔

وَكُنْتَ امْرَأً مِمَّنْ يُعَاشُ بِرَأْيِهِ وَ رَحْمَتُهُ فِيْنَا وَ لَسْتَ بَجَاهِل تو اس بات سے ناواقف نہیں کہ ہم ہے متعلقہ معاملات میں تیری حالت اس شخص کی سی ہوگئی ہے جوخو درائی اور جذبات کے تحت زندگی گزارتا ہے۔

فَعُتَبَةُ لَا تَسْمَعُ بِنَا قُولَ كَاشِحِ حَسُودٍ كَذُوبٍ مُبْغِضٍ ذِي دَغَاوِلِ اے عتبہ ہمارے متعلق ایسے کیٹ رکھنے والوں کی بات کی جانب توجہ نہ کر جو حاسد جھوٹے دشمنی ر کھنے والے اور فسادی ہیں۔

كُمَا مَرَّ قَيْلٌ مِنْ عِظَامِ الْمَقَادِلِ وَمَرَ آبُوْسُفُيَانَ عَيْبَى مُعْرضًا اورابوسفیان میرے یاس ہے منہ پھیر کراس طرح گزرگیا جس طرح بڑے نوابوں میں کا کوئی نواب۔ يَفِرُ إِلَى نَجْدٍ وَ بَرْدِ مِيَاهِم وَ يَزْعُمُ آنِي لَسْتُ عَنْكُمْ بِغَافِل او نچے مقامات اور سرد پانی کی جگہوں کی جانب بھاگ جاتا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں \_

وَ يُخْبِرُنَا فِعْلَ الْمُنَاصِحِ أَنَّهُ شَفِيْقٌ وَ يُحْفِي عَارِمَاتِ الدَّوَاخِلِ اور خیر خوا ہوں کی طرح ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مہر بان ہے اور سخت فسادوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ ٱمُطْعِمُ لَمْ آخُذُلُكَ فِي يَوْمِ نَجْدَةِ وَلَا مُعْظِمٍ عِنْدَالْأُمُورِ الْجَلَا ثِلِ اے مطعم! میں نے تجھے کبھی بے یارو مددگارنہیں چھوڑا نہ خطروں کے وقت اور نہ بڑے بڑے ا ہم معاملوں میں۔

أُولِي جَدَلٍ مِنَ الْخُصُومِ ٱلْمَسَاجِلِ وَلَا يَوْمِ خَصْمٍ إِذْ أَتَوْكَ أَنِدَةٍ ﴿ اور نہ جھکڑے کے وقت جبکہ جھکڑ الوہٹی مقابلہ کرنے والے دشمن تیرے یاس آ گئے۔ آمُطْعِمُ إِنَّ الْقَوْمَ سَامُوْكَ خُطَّةً إِنِّي مَتٰى أَوْكُلُ فَلَسْتُ بِوَكَائِل اے مطعم لوگوں نے تیرے ساتھ سخت برتاؤ کیالیکن میں جب ہمہ تن تیرا پیچھا کروں گا تو تو چيوٹ نہ سکے گا۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاًّ عُقُوْبَةَ شَرٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ الله تعالیٰ ہاری طرف ہے بی عبرتش اور بی نوفل کواپیا بدلہ دے کہ اس سزا کی برائی فوری ہو آئندہ کے لئے باتی نہ چھوڑی جائے۔

بِمِيْزَان قِسْطِ لَا يَخِسُّ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِل انصاف کی تراز و میں تول کر جو جو بھر کمی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کا ضمیر گواہی دے كەدەمزا ظالمانىنىپى\_

بَنِيْ خَلَفٍ قَيْضًا بِنَا وَالْغَيَاطِلِ لَقَدُ سَفُهَتُ آخُلَامُ قَوْم تَبَدَّلُوْا ان لوگوں کی عقلیں ماری گئیں جنہوں نے ہمارے بجائے بن خلف اور بنی غیاطل کوا ختیا رکیا۔ وَ نَحْنُ الصَّمِيْمُ مِنْ ذُوْابَةِ هَاشِمِ وَآلِ قُصَيِّ فِي الْخُطُوْبِ الْآوَائِلِ

ہم اہلم معاملوں میں قدیم ہی ہے بنی ہاشم اور بن قصی میں کے اعلیٰ افر ا داور ان کی جان رہے ہیں۔ وَ سَهُمْ وَ مُخْزُومٌ تَهَالَوْا وَ الْبُوا عَلَيْنَا الْعِدَا مِنْ كُلِّ طِمْلِ وَخَامِلِ بی سہم و بن مخز وم نے ہم پر کمینوں اور احمقوں کو اکسا کر فتنہ وفسا دکیا۔

فَعَبْدَ مَنَافٍ أَنْتُمْ خَيْرٌ قَوْمِكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا فِي آمْرِكُمْ كُلَّ وَاغِلِ اے بی عبدمنا ف تم تو قوم میں کے بہترین افراد ہوا ہے معاملوں میں تم دوغلوں کو نہ شریک کرو۔ لِعَمْرِي لَقَدُ وَهَنْتُمْ وَعَجَزَتُمْ وَجَنْتُمْ بِأَمْرٍ مُخْطِئٌ لِلْمَفَاصِلِ میری عمر کی قتم تم کمزور اور عاجز ہو گئے ہواورتم نے ایسارویدا ختیار کیا ہے جو جوڑ بند پر پڑنے والى ضرب نہيں (ليعني صحيح رويہ بيں)\_

وَكُنْتُمْ حَدِيْثًا حَطْبَ قِدْرِ وَأَنْتُمْ الْآنَ حِطَابُ اَقُدُرٍ وَ مَوَاجِلِ ابھی کچھ دن پہلےتم ایک دیگ کا ایندھن تھے اور اب تو تم بہت ی دیگوں کا ایندھن بن گئے ہو۔ لِيَهِنَّ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عُقُوْقُنَا وَخِذْلَانْنَا وَتَرْكُنَا فِي الْمَعَاقِل ہاری مخالفت ہاری امداد ہے علیحد گی اور ہمیں ڈنڈ بھرنے کے لئے تنہا جھوڑ دینا بنی عبد مناف کو

فَإِنْ بَكُ قُوْمًا نَبْتَئِرُ مَا صَنَعْتُم وَ تَحْتَلِبُوْهَا لِقُحَةً غَيْرَ بَاهِلِ اگرہم لوگوں کی حالت ہے ہے کہتم جو پچھ کرتے ہو (اس کا بدلہ نہ لے کرہم) ول میں رکھتے ہیں تو تم لوگ وقو فداونٹنی کے دورہ کی طرح دورہ لیتے جاتے ہو۔

وَسَائِطُ كَانَتُ فِي لُؤَى بُنِ غَالِبٍ نَفَاهُمْ اللِّنَا كُلُّ صَفْرٍ خُلَاحِلِ. جوتعلقات بن لوسی بن غالب میں تھے تمجھ والوں اور بامروت لوگوں نے ان کاا نکار کر دیا۔ وَ رَهَطُ نُفَيْلٍ شَرُّمَنْ وَطِئَ الْحَصٰى وَٱلْآمُ حَافٍ مِنْ مَعَدٍّ وَ نَاعِل بی تفیل کی جماعت روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین ہے اور بی معدمیں کے جوتے بہننے والوں اور ننگے پیر پھرنے والوں میں سب سے زیادہ کمینے ہیں۔

فَابُلِغُ عُ قُصَيًّا أَنْ سَينْشَرُ آمرنا وَ بَشِّرْ قُصَيًّا بَعْدَنَا بِالتَّخَاذُل بی قصی کو بیہ بیام پہنچاد واورانہیں خوشخری سادو کہ عنقریب ہمارے پہتعلقات مشتہر ہوں گے اور

لے بیدوونوں شعر (الف) میں نہیں ہیں۔(احمرمحمودی)۔ ع (الف) مين بلغ ب\_(احرمحودي)

مچر ہماری جانب ہے کوئی مددنیس دی جائے گی۔

وَلَوْطَرَقَتْ لَيْلًا قُصَيًّا عَظِيْمَةٌ إِذَا مَالَجَاْنَا دُوْنَهُمْ فِي الْمَدَاخِل اگرراتوں رات بی قصی پر کوئی بڑی آفت آگئی توان کے بیاؤ کے لئے دخل دیے پر ہم مجبور نہ ہوں گے۔

وَلَوْ صَدَقُوا ضَرْبًا خِلَالَ بِيُوتِهِمْ لَكُنَّا أُسَّى عَبْدَاليِّسَاءِ الْمَطَافِل اورا گرلوگوں نے سخت حملہ کیا اور ان کے گھر میں تھس گئے تو ہم بچوں والی عورتوں کے پاس رہے میں ایک دوس سے کے لئے نمونہ ہوں گے۔

فَكُلِّ صَدِيْقِ وَابْنُ أُخْتِ نَعُدُّهُ لَعَمْرِي وَجَدْنَا عِبَّهُ غَيْرَ طَائِل ا پنی عمر کی قتم وہ مخف جس کو ہم بھانجا یا دوست سجھتے ہیں اس کے ایک روز غائب ہو کر دوسر ہے روزا نے کوہم نے بے فائدہ پایا۔

سِوَى أَنَّ رَهُطًا مِنْ كِلَابِ بْنِ مُرَّةٍ بَرَاءً اللِّنَا مِنْ مَعَقَّةِ خَاذِل موائے بن کلاب بن مرۃ کی ایک جماعت کے وہ تو ہمارے پاس دوسی ترک کرنے کے الزام

وَ هُنَا لَهُمْ حَتَّى تَبَدَّدَ جَمْعُهُمْ وَ يَخْسُرُ عَنَّا كُلُّ بَاغٍ وَجَاهِلِ ہم نے انہیں ایبا کمزور کیا کہ ان کی جماعت منتشر ہوگئی۔ ہرطرح کا باغی اور جاہل ہمارے مقابلے سے کمزور ہوکر ہٹ جاتا ہے۔

وَكَانَ لَنَا حَوْضُ السَّقَايَةِ فِيهِمْ وَنَحْنُ الْكُداى مِنْ غَالِبٍ وَالْكُواهِلِ یانی بلانے کا ہمارا ایک حوض انہیں کی بستیوں میں تھا ہم تو بنی غالب میں بڑے پھر کی چٹان ( یعنی عزت والے ) اور مرج خاندان ہیں۔

شَبَابٌ مِنَ الْمُطَيِّبِيْنَ وَ هَاشِمِ كَبِيْضِ السُّيُّوْفِ بَيْنَ آيْدِى الصَّيَاقِلِ ہم میں کے وہ نو جوان جنہوں نے عطر میں ہاتھ ڈال کر معاہدہ کیا اور بنی ہاشم میں کے جوان ا یسے ہیں کو یاصیقل گروں کے ہاتھ میں چیکتی تکواریں۔

فَمَا آذُرَكُوْ ا ذَحُلًا وَلاَ سَفَكُوْ ا رَمَّا وَلا خَالَفُوْ ا إِلَّا شِرَارَ الْقَبَائِل شانہوں نے انقام لیا نہ خون بہایا نہ انہوں نے قبیلے کے بدترین افراد کے سواکسی سے مخالفت کی۔ بِضَرْبٍ تَرَى الْفِتْيَانَ فِيْهِ كَأَنَّهُمْ ضَوَادِى أُسُودٍ فَوْقَ لَحْمِ خَوَادِلِ اللهُ الْمِينَ مِن الْفِتْيَانَ فِيْهِ كَأَنَّهُمْ اللهُ الله

بَنِیُ اَمَةٍ مَخْبُوْبَةٍ هِنْدِ كِیَّةٍ بَنِی جُمَعِ عُبَیْدِ قَیْسِ بْنِ عَاقِلِ الله مَعْبَدِ الله مَعْبُوبة مِعْبُوبة مِعْبُوبة مِعْبُوبة مِعْبُولة مِعْبُوبة مِعْبُولة مِعْبُولِ مِعْبُولِ مِعْبُولِ مِعْبُولة مِعْبُولِ مِ

وَلٰكِنَتَا نَسُلُ كِرَامٌ لِسَادَةِ بِهِمْ نُعِى الْأَقُوامُ عِنْدَ الْبُوَاطِلِ لَكِنَ مَ وَتَتَلُوكُول كُو لَكِن مَم تُو شَرِيفِ سردارول كى اولا ديس سے بيں جن كے ذريعے غلط كارى كے وقت لوگوں كو موت كا پيام ديا جاتا ہے۔

وَنِعْمَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ غَيْرَ مُكَذَّبِ زُهَيْو حُسَامًا مُفُرَدًا مِنْ حَمَائِلِ الْهِ الْهِيْ الْهِ الْهِيْلِ الْهِ الْهِيْلِ الْهِ الْهِيْلِ الْهِ الْهِيْلِ الْهِ الْهِيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ اللّهُ مَن الشّم مِن الشّم الْهَ اللّهُ اللّهِ الله عَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ اللّهُ مَن الشّم مِن الشّم الْهُ اللّهِ الله الله الله الله عَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

لِعَمْرِی لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًّا بِآخُمَدٍ وَاَخَوَاتِهِ دَاْبَ الْمُحِبِّ الْمُوَاصِلِ اِیْمُرِی لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًّا بِآخُمَدٍ وَالول کی حالت ہوتی ہے میں بھی احمد (مَنَا لَیَّا اُمُران کے بھائیوں کے دو اور اس کے بھائیوں کے

فَلَا عَلَىٰ وَالاَهُ وَاللهُ وَالل

فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ آئ مُؤْمِلِ إِذَا قَاسَهُ الْحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضُلِ احد (مَثْلَثْنَامُ) كاسالوگول میں ہے كون فیصلہ كرنے والوں نے جب فضائل كامقا بلہ رنے كے

ا آپ کے بھائیوں سے مراد آپ کے جیاز او بھائی ہوں ئے۔مثلاً حضرت ملی وغیرہ۔ (احمد محمودی)۔ علی میشعر بھی (الف) میں نہیں ہے۔

لئے اس ( کے مرتبے ) کا اندازہ کیا تو اس کے لئے ان لوگوں میں جن سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ جیب قتم کی برتری یائی۔

حَلِيْمٌ رَشِيْدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طَانِشٍ يُوَّالِيْ اِللَّهَا لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِلِ وه برد بارسيدهي راه پر چلنے والا منصف ہے جلد بازنہيں ایسے معبود سے تعلقات رکھنے والا ہے جو اس سے عافل نہیں۔

فَوَاللّٰهِ لَوْلاَ أَنْ اَجِی بِسُبَةٍ تَجُرُّ عَلَی اَشْیَاخِنَا فِی الْمَحَافِلِ وَاللّٰهِ لَوْلاً اَنْ اَجِی بِسُبَةٍ تَجُرُّ عَلی اَشْیَاخِنَا فِی الْمَحَافِلِ وَاللّٰهَ الرّٰمِیری وجہ ہارے بزرگوں پرمجمعوں میں (لیمنی میرے اسلام اختیار کرنے کی وجہ ہے)گالیاں پڑنے کا خوف نہیں ہوتا (لیمنی گراہی کا الزام)۔

لگُنَّا اتَّبُعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ مِنَ الدَّهْرِ جِدًّا غَيْرَ قَوْلِ التَّهَازُلِ لَكُنَّا التَّبُعْنَاهُ عَلَى كُلِ حَالَةٍ مِنَ الدَّهْرِ جِدًّا غَيْرَ قَوْلِ التَّهَازُلِ لَوْجَمَ اس كَى پيروى ضرور كرتے \_خواہ زمانے كى كچھ ہى حالت كيوں نہ ہواور يہ بات ميں نے حقیقت كے لحاظ ہے كہى ہے دل لگى يا خات كے طور برنہيں كہى ہے ۔

لَقَدُ عَلِمُو اَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَدَّبُ لَدَیْنَا وَلَا یُعْنَیٰ بِقَوْلِ الْآبَاطِلِ سِبِ لوگ اس بات کوجائے ہیں کہ ہمار سے لا کے پرجھوٹ کا الزام لگانے والا ہم میں کو کی نہیں اور جھوٹے الزامات لگانے والوں کی باتوں پرتو کوئی توجہ نہیں کی جاعتی۔

فَاصْبَحِ فِيْنَا اَحْمَدُ فِي اَرُوْمَةِ تَقَصِّرُ عَنْهُ سُوْرَةً الْمُتَطَاوِلِ مَا الْمُتَطَاوِلِ مَا الْمُتَطَاوِلِ مَالْمَدِ فَيْ الْمُتَطَاوِلِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حَدْبِتُ بِنَفْسِی دُوْنَهُ وَحَمَیْتُهُ وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِالذُّرَا وَالْكَلَاكِلِ اس كَى مَدَافَعَت كَيْهُ بِالذُّرَا وَالْكَلَاكِلِ اس كَى مَدَافَعَت كَى خَاطَر مِيْسَ نَهِ إِنْ جَانِ خَطْرے مِيْسَ دُال دَى ا بِي بِيْهِ كَى انْهَا لَى بلندى اور سينے كے بڑے حصے سے اس كى حفاظت كى (يعنی اپنام اعضا وجوارح سے)۔ سينے كے بڑے حصے سے اس كى حفاظت كى (يعنی اپنام اعضا وجوارح سے)۔ فَايْدُهُ وَ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِينًا حَقَّهُ غَيرُ بَاطِلِ فَايْدُهُ وَ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِينًا حَقَّهُ غَيرُ بَاطِلِ

ا (الف) میں لا یغنبی ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جمو نے الزامات لگانے والوں کی باتوں سے تو کوئی فائدہ واصل نہیں کیا جاسکتا۔ ع یہاں دوشکلیں ہیں فتح سین وبضم سین بصورت اول جمعنی شدت اور بصورت ٹانی جمعنی منزلت ۔ (احمرمحمودی) ع یہاوراس کے بعد کے دولوں شعر بھی (الف) میں نہیں ہیں۔ (احمرمحمودی)

پس بندوں کی یا لنے والی ذات نے اس کی امداد کی اورا بنے سیجے دین کو جوجھو ٹانہیں غلبہ دیا۔ رِجَالٌ كِرَامٌ غَيْرٌ مِيلٍ نَمَا هُمْ إِلَى الْخَيْرِ آبَاءٌ كِرَامُ الْمَحَاصِلِ یہ لوگ شریف ہیں بر دل نہیں ہیں ان کے آباوا جداد نے جن کے مقاصداعلیٰ تھے انہیں نیکی کی طرف متوجد ہے کی تربیت دی۔

فَإِنْ تَكُ كُعْبٌ مِنْ لُؤَيِّ صَقِيْبَةً فَلَا بُدَّ يَوْمًا مَرَّةً مِنْ تَزَايُلِ اگر بن کعب کو بنی لوسی ہے قریب کا رشتہ ہے تو اس رشتے کا ٹوٹنا بھی ممکن ہے اور کسی نہ کسی ون اور بھی نہ بھی ان کے جتھے کامنتشر ہو ناتھی ضروری ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیدہ اشعار ہیں جواس قصید کے میں سے میرے یاس سیجے ٹابت ہوئے کیکن اکثر الل علم ان میں سے بہت سے اشعار سے انکارکرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا مجھ ہے ایسے تخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ مدینہ والوں برقحط کی بلانازل ہوئی تو وہ لوگ رسول الله منافقين كے ياس آئے اور آپ سے اس كى شكايت كى تو رسول الله منافقين من منبریر جاکر بارش کے لئے وعافر مائی پھرتھوڑی ورین گزری تھی کہ اتن بارش ہوئی کہ آس یاس کے لوگ ڈو ہے کے ڈرکی شکایت لے کر پہنچے تورسول الله منافقین منے فرمایا:

اللُّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

"ياالله مارے اطراف ياني برسامم يرنه برسا"۔

پھرتو مدینہ پر سے ابر حبیث گیا اور اس کے اطراف دائر ہے کی شکل میں ہو گیا تو رسول اللّٰم کا تیج منے

لَوْ اَدُرَكَ اَبُوْطَالِبِ هَلَا الْيَوْمَ لَسَرَّهُ.

''اگرآج ابوطالب ہوتے توانہیں اس سے خوشی ہوتی''۔

تو آ ب سے بعض صحابہ نے عرض کی یارسول اللہ کو یا آ ب ان کے اس شعر کی طرف اشارہ فر مار ہے ہیں۔ وَٱبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِم ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْلاَرَامِل آپ نے فرمایا۔ اجل۔ ہاں

ابن ہشام نے کہاد شبر قد جس شعر میں ہے وہ ابن اسخق کے سوا دوسروں سے مروی ہے۔

ابن ایخی نے کہاالغیاطل بن مہم بن عمرو بن مصیص میں کےلوگ ہیں اور ابوسفیان کا باپ حرب بن امیہ ہے۔اور مطعم کا باپ عدی بن نوفل بن عبد مناف اور زہیر کا باپ الی امیہ بن المغیر قربن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم۔ اور مطعم کی ماں عاتکہ بنت عبد المطلب ۔

ابن ایخق نے کہا کہ اسیداوراس کا جوان لڑکا جس کا شعر میں ذکر ہے اس سے مرادعتا ہے بن اسید بن البید بن البید بن البید بن البید بن البید بن عبید اللہ تقا جوطلحہ بن عبید اللہ التیمی کا ابی العیص بن امیہ بن عبید اللہ تقا جوطلحہ بن عبید اللہ التیمی کا بھائی تقا اور بھائی تقا اور ابوالولید عتبہ ربیعہ کا بیٹا تقا اور ابی الضن بن شریف التقی وہ ہے جو بی زہرہ بن کلا بے کا حلیف تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابی کا نام اختس اس لئے ہوگیا کہ وہ جنگ بدر کے روزلوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ (خنس کے معنی پیچھے ہٹنا ہیں) اور یہ بی علاج میں سے تھا اور علاج کے باپ کا نام ابوسلمہ بن عوف بن عقبہ تھا۔ اور الاسود کے باپ کا نام عبد لیغوث بن وہب بن عبد منا ف ابن زہرہ بن کلا ب تھا اور سبیع خالد کا بیٹا اور بلجارث بن فہروالوں میں کا تھا اور نوفل کے باپ کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی ۔ اور اس کی مال کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ تریش کے شیاطین میں سے تھا۔ ای نے ابو بکر الصدیق اور طلحۃ بن عبید الله بین مال کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ اور اس لئے ان دونوں کو قریبین کوایک رسی میں باندھ دیا تھا جبہ ان دونوں نے اسلام اختیار کیا تھا۔ اور اس نوفل کوعلی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ نے جنگ بدر کے روزقل کیا اور ابوعم وقر ظہ کا لقب ملا تھا۔ اور اس نوفل کوعلی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ نے جنگ بدر کے روزقل کیا اور ابوعم وقر ظہ کے باپ کا نام عبد عمر و بن نوفل بن عبد منا ف تھا۔ '' اور قوم علینا اظنہ''۔ ہمارے خلاف تہت ز دہ لوگوں'' سے مراد بنو بکر بن عبد منا ق بن کنا نہ ہیں یہ تمام ان لوگوں کے نام ہیں جن کا ذکر ابوطالب نے اپنا اشعار

پھر جب رسول اللّہ ظُلُ اللّہ ہُوت کے دعوے کی شہرت تمام عرب میں پھیل گئی اور تمام شہروں میں پہنچ گئی تو مدینہ میں بھی آپ کے چر ہے ہونے لگے اور قبیلہ اوس وخز رج سے برو ھے کرکوئی قبیلہ رسول اللّه مُلَّا لَٰتُولِمُ کی توحت کے متعلق زیادہ جانے والا نہ تھا۔ نہ اس شہرت کے وقت اور نہ اس سے پہلے۔ اس لئے کہ وہ یہود کے عالموں سے جوان کے حلیف تھے اور انہیں کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہنے والے تھے آپ کے حالات ساکرتے تھے۔ جب آپ کی شہرت مدینہ میں ہوئی اور قریش کی آپ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا ساکرتے تھے۔ جب آپ کی شہرت مدینہ میں ہوئی اور قریش کی آپ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا گیا تو ابوقیس بن الاسلت بنی واقف کے قبیلے والے نے ذیل کا قصیدہ ) کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسحٰق نے یہاں تو ابوقیس کو بنی واقف کے نسب میں بتایا ہے اور حدیث فیل میں۔اس کا نسب نظمہ سے بتایا ہے اس کا سبب سے کہ عرب بعض وقت دادا کے بھائی سے نسب بتادیتے ہیں جبکہ دادا کا بھائی دادا سے زیادہ مشہور ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبیدہ نے بیان کیا کہ تھم بن عمر والغفاری نعیلہ کی اولا دمیں سے ہے۔ جو غفار میں کا شخص تھا اور اس غفار سے مرادغفار ملیل ہے اور نعیلہ کا باپ ملیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانہ تھا۔
اسی لئے انہوں نے عتبہ کوغر وان اسلمی کا بیٹا بتایا ہے حالا نکہ وہ مازی ابن منصور کی اولا دمیس تھا اور سلیم بھی منصور کا بیٹا تھا۔
کا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا پس ابوقیس بن الاسلت بنی وائل میں سے ہے اور وائل اور واقف اور خطمہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور قبیلہ اوس میں کے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے یہ (قصیدہ) کہا ہے حلائکہ وہ قریش سے محبت رکھتا تھا اور ان لوگوں کا داماد بھی تھا اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی بیٹی ارنب اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی زوجہ کو لے کران کے پاس برسوں رہتا تھا۔ وہ اس قصید ہے بیس حرم کعبہ کی عظمت جمّا تا ہے۔ اور قریش کو اس بیس جنگ کرنے سے روکتا ہے۔ اور انہیں ایک دوسر ہے ہاتھ روکئے کا تھم ویتا ہے۔ انہیں ان کی فضیلتوں اور عقلمند یوں کی یا دولا تا ہے۔ اور رسول الله مُنافِق کا جم ویتا ہے اور الله تعالیٰ کی جانب سے جو آفتیں ان پر آئیں اور جو ہے۔ اور رسول الله مُنافِق کا ہم ویتا ہے اور الله تعالیٰ کی جانب سے جو آفتیں ان پر آئیں اور جو آخر مائیش کی دولا تا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ ان سے دور کیا اور اس کی تدبیر (جو اس نے ان کے خلاف کی کا تم ہاتوں کی وہ انہیں یا دولا تا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

یا رَاکِبًا اِمّا عَرَضْتَ لِلْ فَبَلَغًا مُغَلَفَلَةً عَیِّی لُو یِ بُنِ غَالِبِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ مَحْوُرُون بِلَالِكَ نَاصِبِ رَسُولَ اللَّهِ فَي قَلْدُرَاعَهُ ذَاتُ بَيْنَكُمُ عَلَى النَّامُ مَحْوُرُون بِلَالِكَ نَاصِبِ اللَّهُ مَحْوُرُون بِلَالِكَ نَاصِبِ اللَّهُ مَحْوُرُون بِلَالِكَ نَاصِبِ اللَّهُ مَحْوُرُون بِلَالِكَ نَاصِبِ اللَّهُ مَعْوَلُون اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّ

وَقَدُ كَانَ عِنْدِى لِلْهُمُوْمِ مُعَرِّسٌ فَلَمْ أقص مِنْهَا حَاجَتِى وَمَآدِبِى مِنْهَا حَاجَتِى وَمَآدِبِى مِنْهَا حَاجَتِى وَمَآدِبِى مِنْهَا حَاجَتِى وَمَآدِبِي مِنْهُ وَاللَّهُ مُوالِّهُ وَاللَّهُ مُوالِّهُ وَاللَّهُ مَا مِنْ مُوالِّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُعَمَّدُ مَا صَلَّ مِنْ مُعَمِّدُ مَا مِنْ مُعَمِّدُ مَا مِنْ مُوالِّمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعَمِّدُ مَا مُعَمِّدُ مَا مِنْ مُعَمِّدُ مَا مِنْ مُعَمِّدُ مَا مِنْ مُعَمِّدُ مَا مِنْ مُعَمِّدُ مَا مُعَمِّدُ مَا مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مَعْمِدُ مَا مِنْ مُعَمِّدُ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مَا مُعَالِمُ مُوالِّمُ مُعْلِقًا مُعْمِدُ مِنْ مُعَمِّدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْلَمْ مُوالِّمُ مُوالِّمُ مُوالِّمُ مُعْلِقًا مُعْمِدُ مُعْلِّمُ مُوالِّمُ مُوالِّمُ مُعْلِمُ مُوالِّمُ مُعْلِمٌ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُوالِّمُ مُعْلِمُ مُوالِّمُ مُعْلَمْ مُعْلِّمُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلَمُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلِمُ مُعْلَمْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعُلِّمُ مُعُلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّ مُعْلِمُ مُ

ل (الف) ين نين ہے۔

مع (الف) میں اس مقام پرعرضت بتائے مشدد لکھاہے جو غلط ہے۔ (احدمحمودی)

نَبِنْتَكُمْ شَرْجَيْنِ كُلُّ قَبِيلَةٍ لَهَا أَذْمَلْ مِنْ بَيْنِ مُذُكِ وَحَاطِبِ عَصَرَبُهُمْ مِنْ بَيْنِ مُذُكِ وَحَاطِبِ عَصَرَبُهُمْ مِ كَمَ لُوكُ دوجماعتيں ہوگئے ہو۔ اور ہر جماعت میں ایک شور ہے کہ کوئی ایندھن جمع کررہا ہے اورکوئی آگ بجڑکارہا ہے۔

اُعِیْدُکُمْ بِا اللّٰهِ مِنْ شَرِّصُنْعِکُمْ وَ شَرِّتَبَاغِیْکُمْ وَدَسِّ الْعَقَادِبِ تَهِمِیلُ الله مِنْ سَرِّصُنْعِکُمْ وَ سَرِّتَبَاغِیْکُمْ وَدَسِّ الْعَقَادِبِ تَهِمِیلُ الله تَهِمِیلُ الله تَهِمِیلُ الله تَهِمِیلُ مِنْ الله تَعَالَی کی بِنَاه مِیلُ دِیتَامُول۔ تعالیٰ کی بِنَاه مِیلُ دِیتَامُول۔

فَذَیِّکُو هُمْ بِاللَّهِ اَوَّلَ وَهُلَةِ وَ اِحْلَالِ اَحْوَامِ الظِّیَاءِ الشَّوَازِبِ (اےسوار) پہلے انہیں اللہ کا تام لے کرنفیحت کراور انہیں حرم کی سرحد میں رہنے والی بہلی کمر والی جھنے ہے ڈرا۔

وَ قُلُ لَهُمْ وَاللَّهُ يَخْكُمُ حُكْمَهُ خُكُمَهُ ذَرُوا الْحَرْبَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ فِي الْمَوَاحِبِ
اوران سے كهه كه الله تعالى اپنا احكام ديتا ہے تم اپنى جنگ وسيع ميدانوں كے لئے اٹھار كھو
(يعنى حرم كے حدود كے باہر جنگ كيا كروح ميں جنگ نه ہونے دو۔

مَتَى تَبْعَثُوْهَا تَبْعَثُوْهَا ذَمِيْمَةً هِي الْغُوْلُ لِلْاَقْصَيْنَ اَوْلِلْاَقَارِبِ جَبِهِي بَهِي بَهِي بَهِي مَنْ لَا لَهُوْلَ لِلْاَقْصَيْنَ اَوْلِلْاَقَارِبِ جَبِهِي بَهِي بَهِي بَهِي بَهِي بَهِي بَهِي بَهِي بَهِي بَهِ بَهِ بَهِ بَهِ بَهُ لِلْ اللّهُ فَا لَهُ فَا لِهِ بَهِ بَهِ بَهِ بَهُ فَا لَهُ لَا لَهُ بَهِ فَا لَهُ بَهِ فَا لَهُ اللّهُ اللّه

وَ تَسْتَبْدِلُوْ اِلْآتُحَمِيَّة بَعْدَهَا شَلِيْلاً وَ اَصْدَاءً ثِيَابَ الْمُحَارِبِ جَنْكَ جَمْرُ جَانِ كَ بِهِنْ كَتْمَهِينَ اللَّهُ وَلَ عَلَى اللَّهُ وَلَ عَلَى اللَّهُ وَلَ عَلَى اللَّهُ وَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَا عَلَمُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَل

وَ بِالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ غُبُرًا سَوَابِغَا كَانَ قَتِيْرِيْهَا عُيُونُ الْجَنَادِبِ الرَّكِ وَكَانُ وَيَارِيْهَا عُيُونُ الْجَنَادِبِ الرَّكُ وَكَانُ وَكَانُورِ عُبُرًا سَوَابِغَا الرَّكُ فَي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمُولِ كَي جَن كَ الرَّكُ وَكَانُورِ عَبِاللَّهُ وَلَى الْمُعَالِي اللَّهُ اللَّ

فَايَّاكُمْ وَالْحَرْبَ لَا تَعْلَقَنَّكُمْ وَحُوْضًا وَخِيْمَ الْمَاءِ مُرَّ الْمَشَادِبِ
يس جنگ سے خود کو بچاؤ کہ کہیں وہ تہمیں چٹ نہ جائے۔ جنگ ایک ایبا حوض ہے جس کا پانی
یٹے میں کڑوااور خاصیت میں برہضمی بیدا کرنے والا ہے۔

تَزَیّنُ لِلْاَقُوامِ ثُمُ یَرَوْنَهَا بِعَاقِبَةٍ اِذْ بَیّنَتُ اُمَّ صَاحِبِ جَنْكُ لُوكُول كِسَامِخ بِن مُصْ كُرا تَی ہے۔ (تووہ اس پراٹو ہوجاتے ہیں) پھر جب وہ بے پردہ ہوجاتی ہے اور اس پر انجام كار كے لحاظ ہے نظر ڈالتے ہیں تو كسى دوست كى مال كى طرح بر هيا دكھائى دیتی ہے۔

تُحَرِّقُ لَا تُشُوِیْ صَعِیْفًا وَ تَنْتَحِی فَ فَوِ الْعِزِّ مِنْکُمْ بِالْحُتُوْفِ الصَّوَائِبِ جَالِقَ مِن كُمْ بِالْحُتُوْفِ الصَّوَائِبِ جَالِقَ مِن كُمْ وَلَوْل كَى جَانب تو نشانهُ عَلَاتَى جَاور كُرْ وركوجلان عَلَى بَى نَهِ مِن كُرِي اور عزت وجاه والول كى جانب تو نشانهُ موت بن كريبني جي ج-

اَلَمْ تَعْلَمُوْا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ فَتَعْتَبِرُوْا اَوْ كَانَ فِي حَرْبِ حَاطِبِ جَاطِبِ جَلَا وَ كَانَ فِي حَرْبِ حَاطِبِ جَلَا وَ اللهِ مَا وَرَجْنَ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

عَظِیْمِ رَمَادِ النَّارِ یُحْمَدُ اَمْرُهُ وَذِیْ شِیْمَةٍ مَحْضِ کَرِیْمِ الْمَضَارِبِ جَسِی آگی را کھڑ چروں ہوتی (یعنی روزانہ اس کے پاس ڈ چروں کھانا بکتا اور کھلا یا جاتا تھا) جس کے کاموں کی (ہرجگہ) تعریف ہوتی تھی جو بڑے خلق والا تلوار کا وَئی تھا۔ وَمَاء هُرِیْقُ لَ فِی الصَّلَالِ کَانَّمَا اذَاعَتْ بِهِ رِیْحُ الصَّبَا وَالْجَنَائِبِ اور جس کے پاس (پکوان میں) ایسا زیادہ یائی بہایا جاتا تھا گویا مشرقی اور جنوبی ہواؤں نے اور جس کے پاس (پکوان میں) ایسا زیادہ یائی بہایا جاتا تھا گویا مشرقی اور جنوبی ہواؤں نے

اونڈیل دیاہے۔

ینجیو کم عنها امرو حق عالم بایامها والعِلم علم التَجارِبِ ان جنگوں کی حالت کے متعلق تہمیں وہ مخص خبر دے رہاہے جوان کے متعلق پورے طور پرعلم رکھتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تجربوں ہی کا نام علم ہے۔

ج یک و بیہ ہے۔ بربوں ہوں ہا ہے۔

فینعُو الْبِحرَابِ مِلْمُحَادِبِ وَاذْکُرُوْ اللَّهِ حِسَابُکُمْ وَاللّٰهُ خَیْرُ مُحَاسِبِ
اس لئے جَنگی آلات کوعبادت گاہوں کے بدلے میں چے ڈالو (یعنی جَنگی آلات کوچھوڑ کر عبادت گاہوں کوافتیار کرو) اور اپنے حاب کتاب کویا دکروکہ الله تعالی بڑا حیاب لینے والا ہے۔
وَلِیّ امْرِی فَاخْتَارَ دِیْنًا فَلَا یکُنْ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا غَیْرَ رَبِّ الثَّوَاقِبِ الله تعالی اس کھی کا سر پرست ہے جس نے دین داری اختیار کی پستم اپنا گرا نکارستاروں کے بروردگار کے سواکی (ستارے) کونہ بناؤ۔

اَقِیْمُوْا لَنَا دِیْنًا حَنِیْفًا فَاَنْتُمْ لَنَا غَایَةٌ قَدْ یُهْتَدَی بِالذَّوَانِبِ مارے لئے دین ابراہیمی کوقائم کرو کیونکہتم ہمارے نصب العین ہوا وربعض وقت چوٹیوں (کے بالوں) ہے بھی راستہل جاتا ہے۔ (شایداس سے مراد پیروہوں)

وَ اَنْتُمْ لِهِلْذَا لَنَّاسِ نُورٌ وَعِصْمَةٌ تُومُّونَ وَالْآخُلَامُ غَيْرُ غَوَاذِبِ اورتم لوگ ان لوگوں کے لئے شمع (ہدایت) اور آفات ہے بچاؤ کا سامان ہو تہاری پیروی کی جاتی ہے۔ مجردر ہناالگ چیز ہے اور عقل مند ہوناعلیٰجدہ چیز ہے۔ ( یعنی مجردلوگ یا کم عمر بھی عقل مند ہو سکتے ہیں)۔

تَصُونُونَ آجُسَادًا کِرَامًا عَتِیْقَةً مُهَذَّبَةَ الْانْسَابِ غَیْرَ اَشَانِبِ مَ مَهَذَّبَةَ الْانْسَابِ غَیْرَ اَشَانِبِ مَ آزاداور شریف اجمام کی حفاظت کرتے ہوجن کے نسب چھٹے ہوئے ہیں۔ان میں کوئی دوسرامخلوط نہیں۔

يَرَى طَالِبُ الْحَاجَاتِ نَحْوَ بُيُوْتِكُمْ عَصَائِبَ هَلْكَى تَهْتَدِى بِعَصَائِبِ

ہرایک حاجت مند' تباہ کارگروہ تمہارے گھروں کی جانب تکنگی باند ھے ایک دوسرے کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَ الْأَقُوامُ أَنَّ سَرَاتكُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَيْرُ أَهْلِ الْجَيَاجِبِ لَوَّ اللهِ الْجَيَاجِبِ لَوَّ اسْ الْجَيَاجِبِ لَوَّ اسْ اللهِ الْجَيَاجِبِ لَوَّ اسْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَ اَفْضَلُهُ رَاْیَا وَاَغْلَاهُ سُنَّةً وَ اَفُولُهُ لِلْحَقِّ وَسُطَ الْمُوَاكِبِ
عقل ورائے کے لحاظ ہے بھی سب میں بہترین اور طریقے کے لحاظ ہے بھی سب سے بڑھ کر
اور جماعتوں کے درمیان سب سے زیادہ بچی بات کہنے والے۔

فَقُوْمُوْ الْصَلُوْ الرَّبَكُمُ وَتَمَسَّحُوْ الْمِيْتِ بِأَرْكَانِ هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْآخَاشِبِ لِيَ الْفُواتِ بِي بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلاَءٌ وَ مَصْدَقٌ غَدَاةً آبِی یَكُسُوْمَ هَادِی الْكَتَائِبِ اللهِ بَیْتِ الله کِمْتُعلق آرموده اور مسلمه واقعات تبهارے مافظوں میں موجود ہیں اس روز کے واقعات جس روز ابو یکسوم یعنی ابر مه نظروں کی قیادت کررہا تھا۔

کَتِیْبَتُهُ بِالسَّهْلِ تَمْشِیْ وَ رَجُلُهٔ عَلَی الْقَاذِقَاتِ فِی رُوْسِ الْمَنَاقِبِ جَسِروزاس کا ایک دسته ہموارز مین پر چلا آ رہا تھا اوراس کی پیادہ فوج پہاڑوں کی چوٹیوں پر راستوں کے دہانوں پر (ڈٹی ہوئی تھی)۔

قَمَا أَنَاكُمُ نَصْرُ ذِى الْعَرْشِ رَدَّهُمْ جُنُودُا الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ كَمُ الْمَاكُمُ نَصْرُ ذِى الْعَرْشِ رَدَّهُمْ جُنُودُا الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ كَرِيمِ جَبِهُمَارِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَوَلُوْ اسِرَاعًا هَارِبِیْنَ وَلَمْ یَوْبُ اللّٰی اَهْلِهِ مِلْحَبِشِ غَیْرُ عَصَائِبِ لَوَ اَوْلَ کَا مِنْ اللّٰی اَهْلِهِ مِلْحَبِشِ غَیْرُ عَصَائِبِ کَوْلُ فَعُصَ اللّٰے کُم والوں کی جانب بحز تتر بتر ہوئے واپس نہیں ہوا۔

فَإِنْ تَهُلِكُوْا نَهُلِكُ وَ تَهُلِكُ مَوَاسِمٌ يُعَاشُ بِهَا قُوْلُ امْرِي غَيْرِ كَاذِبِ عَلَانُ مَهُ الله عَلَانُ مَ الله عَلَا الله عَلَانُ مَ الله عَلَا الله عَلَانُ الله عَلَا الله عَلَ

ابن بشام نے کہا کہ ابوزید انساری وغیرہ نے مجھے اس کے وہ اشعار سائے جن میں 'ماء هریق'' نبیعوا الجواب' ولی امری فاختار'' اور' علی القاذفات فی رؤس المناقب'' کے الفاظ ہیں۔

ابن ہشام نے کہااس کا قول 'الم تعلموا ما کان فی حوب داحس ' کے متعلق ابوعبیدة الخوی نے جھے سے بیان کیا کہ قیس بن زہیر حذیمہ ابن رواۃ بن ربعہ بن الحرث بن مازن بن قطیعة بن عبس بغیش بن ریت ابن غطفان کا ایک جھوڑ ا' داخس' تا می تھا بھی کواس نے الغیراء تا می ایک گھوڑ ہے کے ساتھ دوڑ ایا جو حذیفة بن بدر بن عمرو بن زیڈ بن جویة بن لوڈ ان بن تعلیة بن عدی بن فزارۃ بن ذبیان بن بغیض بن ریت بن غطفان کا تھا۔ حذیفہ نے چندلوگوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا اور انہیں تھم دے رکھا تھا کہ اگروہ داخس کو دوڑ میں آگے نگل آیا تو ان لوگوں نے داخس کو دوڑ میں آگے نگل آیا تو ان لوگوں نے داخس کو دوڑ میں آگے نگل آیا تو ان لوگوں نے بیر جب داخس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر اس کے منہ پر مار اور الغیر اء تا می گھوڑ ااول آگیا۔ پھر جب داخس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر قیس کے منہ پر مار اور الغیر اء تا می گھوڑ الول آگیا۔ پھر جب داخس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر مار کے منہ پر عمل کی اور اس کے منہ پر عمل کی اور اس کے منہ بر مار اتو حمل بن بدر اٹھا اور ملک کے منہ پر تھیٹر لگایا۔ پھر ابن الجبسی عوف بن حذیفہ سے ملاتو اس کوئل کرڈ الا۔ پھر بنی فزارۃ میں کا ایک شخص مالک سے ملاتو اس کوئل کرڈ الا۔ پھر بنی فزارۃ میں کا ایک شخص مالک سے ملاتو اس کوئل کرڈ الا۔ تو حمل بن بدر حذیفہ بی بدر کے بھائی نے کہا۔

قَتُلُنَا بِعَوْفٍ مَالِكًا وَهُوَ ثَأَرُنَا فَإِنْ تَطْلُبُوْا مِنَا سِوَى الْحَقِّ تَنْدَمُوَا جَمَ نَعُوف كِ بِرلِي مِن ما لك كُوتل كروُ الا اورية جمارا بدله تقااب الرتم حق كے سواكس اور چيز كے طالب موتو پچيتاؤ گے۔ يشعراس كے اشعار ميں كا ہے۔ الربيع بن زياد العبس نے كہا۔ الربيع بن زياد العبس نے كہا۔

افیعُدَ مَفْتَلِ مَالِكِ بُنِ زُهَیْرِ تَرْجُو النِّسَاءُ عَوَاقِبَ الْاَطْهَادِ کیاما لک بن زہیر کے تل ہوجانے کے بعد بھی عور تیں طہرون کے تیجوں یعنی اولا دکی بقا کی امید رکھ عتی ہیں۔

ا اس مقام پر بھی الف میں اهر یق ہے۔ (احرمحودی)

م (الفج) میں بن زیز نبیں ہے۔ بلکہ عمر و بن جویۃ ہے۔ (ب و) میں بن زید زیادہ ہے۔

سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

بیشعرای کےاشعاریس کا ہے۔

اس کے بعد بی عبس اور بی فزارہ میں جنگ چیڑ گئ اور حذیفۃ بن بدراوراس کے بھائی نے حمل بن بدر کوئل کر ڈالاتو قیس بن زہیر بن جذیمۃ نے حذیفہ کے لئے بے قرار ہوکر مرثیہ لکھا۔

كُمْ فَارِسٍ يُدُعَى وَلَيْسَ بِفَارِسٍ وَعَلَى الْهِبَاءَةِ فَارِسٌ ذُو مَصْدَقِ كَمْ فَارِسٌ دُو مَصْدَقِ كَتَعْلُوكَ اللهِ عَلَى الْهِبَاءَةِ فَارِسٌ دُو مَصْدَقِ كَتَعْلُوكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى

بید ونو ل شعرای کے اشعار میں کے ہیں۔

عَلَى أَنَّ الْفَتَى حَمَلَ بُنَ بَدُرٍ بَعْلَى وَالظُّلُمُ عَلَى مَرْتَعُهُ وَخِيْمِ بِاوجوداس كَ كَهِ جُوانم وحمل بن بدر نے زیادتی كی اورظلم تو برہضمی پیدا کرنے والی چراگاہ ہے۔ پیشعرای كے اشعار میں كا ہے۔

قیس بن زہیر<sup>س</sup>ے بھائی حرث بن زہیرنے کہا۔

تَرَكْتُ عَلَى الْهَبَاءَ وَ غَيْرَ فَخْرِ حُذَيْفَةَ عِنْدَهُ قِصَدُ الْعَوَالِيُ مِن مَن فَحْرِ حُذَيْفَةَ عِنْدَهُ قِصَدُ الْعَوَالِي مِن مِن فَر كُورَ عَلَى الْهَبَاءِهِ مِن (مرده كر) جِهورُ ااس كے پاس اُوٹے ہوئے نيزوں كے مكر ہے ہوئے ہيں۔ اور (يہ واقعہ ہے) كوئى اخركى بات نہيں۔ يہ شعراس كے اشعار ميں كا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا خیال ہے ہے کہ قیس نے داحس اور الغبر اء نامی گھوڑ ہے بھیجے تھے اور حذیفۃ نے الخطار اور الحنفاء نامی گھوڑ ہے۔ ان دونوں باتوں میں پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اور اس کا قصہ بہت دراز ہے۔ حدیث سیر ۃ رسول اللہ منافظ با انقطاع مجھے اس کے پورے طور پر بیان کرنے سے رو کتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے جوحرب حاطب کا ذکر کیا ہے اس سے اس کی مراد

حاطب بن الحارث بن قیس بن پیشہ ابن الحارث بن امیة بن معاویہ بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن عوف بن مالک بن الاوس ہے۔ اس نے خزرج کے ایک یہودی پڑوی کوئل کردیا تھا۔ تو ہزید بن الحارث بن الحارث بن الحربن حارث بن الحارث بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج جوا بن تسم کے نام ہے مشہور تھا۔ تھا۔ تحم اس کی ماں کا نام تھا اور وہ القین بن جسر میں کی ایک عورت تھی۔ رات کے وقت بن حارث بن الحزرج میں کے چندلوگوں کو لے کر لکلا اور انہوں نے اس کو (حاطب کو ) قبل کر دیا۔ اس لئے اوس اور خزرج کے درمیان جنگ چھڑگئی۔ اور ان میں بڑی خت جنگ ہوئی۔ اور اور پر خزرج کو فتح ہوئی۔ اس روز سوید بن حامت بن خالد بن عطید بن حوط بن حبیب ابن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس قبل ہوا۔ اس کو المحبذ ربن وط بن مالک بن الاوس قبل ہوا۔ اس کو المحبذ ربن الحبذر بن نیا در سول اللہ من ایک کی تعالیہ وی دور کے بیان میں امر کہ بیان کر نے سے جمعے وہ می بات روکتی ہے جس کا ذکر میں نے جنگ داحس کے بیان میں کر دیا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ تھیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوقص السلمی نے جو بنی امیہ کا حلیف تھا اور جس نے اسلام اختیار کرلیا تھار ہول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ ہے جس کا اس کی قوم نے ارادہ کرلیا تھارو کتے ہوئے کہا۔

ھل قائِل قَوْلاً مِنَ ﷺ الْحَقِی قَاعِد ﷺ عَلَیْهِ وَهَلْ غَضْبَانُ لِلرَّ شید سَامِعُ کَیا کہا کہا کہا کہا گائی ہے اور کیا کوئی غصیلا سیدھی بات بن کیا کہی حق بات بن کیا کہی سکتا ہے۔ اور کیا کوئی غصیلا سیدھی بات بن مجھی سکتا ہے۔ اور کیا کوئی غصیلا سیدھی بات بن مجھی سکتا ہے۔

لے (الف) میں ہیں ہے۔

ع (الف) میں من کی بجائے ہو ہے۔ (احمیمحودی)۔

س معلی جمعنی من سمجھا گیا ہے۔ (ب) کے حاشے پرایک نسخہ عاقد بھی ہے۔ تو اس کے معنی میہ ہوں گے کہ کیا کسی حق بات کا کہنے والا اس پر مضبوطی ہے جمار ہے والا بھی ہے۔ پہلی صورت رسول اللہ طَافِیْ اِلَیْ کَا نَعْت شریف ہوگی کہ آ پ حق بات فر مار ہے ہیں اس لئے اس کو چھوڑ کر بیڑ نہیں کتے ووسری صورت میں عام خطاب ہوگا کہ کوئی حق بات کو قبول کرنے والا اور اس پر ممل کرنے والا اس طرف متوجہ ہو۔ (احمر مجمودی)۔

سے (الف) منہیں ہے۔(احرمحودی)۔

CANA TO SERVICE CANA

وَهَلْ سَيِّدٌ تَرْجُو الْعَشِيْرَةُ نَفْعَهُ لِلْأَقْصَى اَلْمَوَالِي وَالْأَقَارِبِ جَامِعُ اوركيا كوئى الياسردار ہے جس سے خاندان نفع رسانی كی اميد كر سے اور وہ دوروالے دوستوں اور بزد يك كے رشتہ داروں كوايك جُكم كردے۔

تَبَرَّاْتُ إِلَّا وَجْهَ مَنْ يَّمُلِكُ الصَّبَا وَالْهُجُوكُمْ مَادَامَ مُدُلِ وَنَاذِعُ كَرُاسُ فَصَ كَلَيْح كَلَى اختيار كرلى بَرُ السَّخْص كى رضاجو كى يح جوج ذبات پر قابور كھتا ہے ہیں نے ہر شخص سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اور جب تک تم میں شخاش اور کھینچا تانی رہے گی میں تم سے الگ رہوں گا۔
وَ السَّلِمُ وَجْهِیْ لِلِّالَٰهِ وَ مَنْطِقِیْ وَلَوْ رَاعَنِیْ مِنَ الصَّدِیْقِ رَوَائِعُ اور میں اپنی ذات کو اور اپنی بول چال کو معبور حقیق کے حوالے کرتا ہوں اگر چہ دوست کی جانب اور میں اپنی ذات کو اور اپنی بول چال کو معبور حقیق کے حوالے کرتا ہوں اگر چہ دوست کی جانب سے جھے وہمکیاں دی جاتی رہیں۔

## رسول التُمنَّا لِيَّنْ اللهُ عَلَيْهِ مُ كَساتهم آب كَ قوم كاسلوك

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد تو قریش کی بدنھیبی رسول اللہ مُٹی فی آوران لوگوں کی رشمنی میں جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور سخت ہوگی۔ انہوں نے آپ برشاعری اور جا دوگری اور کہا نت و کے خلاف اکسایا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور تکلیفیں دیں اور آپ برشاعری اور جا دوگری اور کہا نت و جنون کی تہتیں لگا ئیں۔ اور رسول اللہ مُٹی فیڈ کی برابرا حکام خداوندی کا اظہار فرماتے رہے اور کسی تھم کو آپ نے نہیں چھپایا۔ ان کے دین کی برائیاں تھلم کھلا ظاہر فرماتے رہے۔ جس کووہ نا پسند کرتے تھے۔ ان کے بتوں سے علیحدگی اور ان کے کفر کے حالات سے بے زاری کا اظہار فرماتے رہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے یکیٰ بن عروۃ بن الزبیر نے اپنے والدعروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی ہے۔ عروۃ نے کہا کہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ قریش جورسول اللہ منگا ہے گئے کہا کہ شنی کا اظہار کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ کس قدرتم نے انہیں آپ کو تکلیف پہنچاتے و یکھا عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیا کہ قریش کے بلند مرتبہ لوگ مقام حجر میں جمع عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیا کہ قریش کے بلند مرتبہ لوگ مقام حجر میں جمع سے انہوں نے رسول اللہ منگا ہے گئے گئے کہا کہ ہم نے تو اس شخص کے متعلق اتناصر کیا کہ کسی دوسرے معاملے میں ہم نے بھی اتناصر نہیں کیا اس نے ہمارے عقل مندوں کو احمق بنایا ہمارے برزگوں کو گالیاں دیں۔

ہمارے دین میں عیب نکالے ۔ ہماری جماعت کو منتشر کر دیا اور ہمارے معبود وں کو برا بھلا کہا۔ ہم نے اس کی بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا ( یہی الفاظ ) یا اس طرح کے الفاظ کیے۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ یکا کیہ رسول اللہ مُناکِّی فِرِی بر آ مد ہوئے اور شہلتے ہوئے تشریف لائے۔ اور ججرا سود کا بوسہ لیا اور پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزررہ ہے تھے تو انہوں نے پچھ باتیں طعن ہوئے ان کے پاس سے گزررہ ہے تھے تو انہوں نے پچھ باتیں طعن کے طور کہیں۔ راوی نے کہا کہ میں نے اس کا اثر رسول اللہ مُناکِی فِرِی کے چر ہُ مبارک پر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ علیہ کے ۔ اور جب آ ب ووسری مرتبہ ان کے پاس سے گذر ہے تو انہوں نے اس طرح طعنہ زنی کی تو میں نے اس کا اثر رسول اللہ مُناکِی فِری کیا گھر آ ب ان کے پاس سے تیسری بارک رحموس کیا پھر آ ب ان کے پاس سے تیسری بارک رحموس کیا پھر آ ب ان کے پاس سے تیسری بارک رحموس کیا پھر آ ب ان کے پاس سے تیسری بارک رحموس کیا پھر آ ب ان کے پاس سے تیسری بارک رہموں نے ای کا مرح طعنہ زنی کی تو آ ہے شہر گئے۔ اور فر مایا:

آتسمَعُونَ یَا مَعْشَرَ قُریْشِ اَمَا وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِم لَقَدْ جِنْتُکُمْ بِالذَّبْحِ . "اے گروہ قریش کیاتم سن رہے ہو۔ س لو۔ اس ذات کی شم ۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں تہمارے یاس ایک یا ک صاف چیز لایا ہوں''۔

پھرتو آپ کے ان الفاظ نے ان الوگوں کو قابو میں لے لیا۔ یہاں تک کدان میں کے ہرا یک شخص کی سے صاحت تھی کہ گویا اس کے سر پرکوئی پرندہ آ بیٹھا ہے۔ یہاں تک کدان میں کے وہ بخت افراد جو آپ کے متعلق لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ میں جو انہیں ملے آپ کی مدارات و دلجوئی کرنے گئے۔ حتی کہ وہ کہنے گئے۔ اے ابوالقاسم جائے۔ واللہ آپ نے بھی بھی نا دانی کی با تیں نہیں کیں۔ راوی نے کہا۔ کہ اس کے بعد رسول اللہ شان ہے اللہ شان گئے اوٹ آئے۔ پھر جب دوسرا روز ہوا تو وہ مقام جر میں جمع ہوئے۔ اور میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اور ان میں کے بعضوں نے بعض سے کہا کچھ یا د ہے کہ تہماری جانب سے کیا بیام دیا گیا اور اس کی جانب سے تہمیں کیا جواب ملاحتیٰ کہ جب اس نے ڈکے کی چوٹ وہ باتیں ہیں۔ جس کوتم نا پہند کرتے ہوتو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) تھے کہ رسول باتیں گئیں۔ جس کوتم نا پہند کرتے ہوتو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) تھے کہ رسول باتھ مان گئی اور ایک وم ان بھی نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ کو گھر لیا یا اللہ مان گئی اور ایک وم ان بھی نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ کو گھر لیا یا تھی کہ اللہ میں ان کے اور ایک وم ان بھی نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ کو گھر لیا

الف) مِن نس محد ( مَا الْفِيرُ ) ہے۔

ع (الف ب) میں ہالدہ ہے اور (ج و) میں ہالذہ ہے ہے۔ میں نے ذبیع کے معنی ند بوح یا پاک صاف چیز سمجھے ہیں۔ گراس مقام کے قریخے سے میں معلوم ہوتا ہے کہ کھلی اور ظاہر چیز کے ہونا چاہئے کیکن لفت میں ذبیع کے یہ معنی نہیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ و رصولہ اعلم بموادہ۔(احمرمحمودی)

کہ کیا تو ہی وہ مخص ہے جس نے ایساایسا کہا ہے۔ان عیوب کے متعلق جورسول اللّٰدمَثَالَیْتَیْمُ ان کے دین اور ان کے معبود وں کے متعلق فر مایا کرتے تھے۔رسول اللّٰدمَثَالَثَیْمُ نے فر مایا:

نَعَمْ أَنَا الَّذِي آفُولُ ذَٰلِكَ.

" الله ميں ہی و هخص ہوں جوالیی با تنیں کہا کرتا ہوں "۔

راوی نے کہا کہ میں نے ان میں کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسول اللہ مُنَا لَیْمُورِ کی جا در مبارک کے (دونوں بلو) ملنے کی جگہ کو پکڑ لیا راوی نے کہا پھر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی مدا فعت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اور دہ روتے جاتے ہے اور کہتے جاتے ہے ار بے لوگو۔ کیا تم ایسے شخص کو تل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا پر وردگا رکہتا ہے۔ پھر وہ سب لوٹ گئے۔ بس یہی وہ حالت تھی جو میں نے قریش کو آپ پر سخت سے سخت غلبہ کہمی حاصل ہوتے ہوئے دیکھا۔

ابن ایخی نے کہا مجھ ہے ام کلثوم بنت ابی بکر کے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ام کلثوم نے کہا کہ اس روز ابو بکرالی حالت ہے لوٹے ہیں کہ آپ کے سراور ڈاڑھی کے بال جوانہوں نے کھینچے اس کے سبب سے آپ در دسر میں مبتلا تھے اور آپ زیادہ بال والے بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ شخت ترین اذیت جورسول الله مل الله الله الله الله الله علی اور قریش سے پائی وہ بیتھی کہ ایک روز آپ نکلے تو جو بھی آزاد یا غلام آپ سے ملااس نے آپ کو جھٹلا یا اور ایڈ ایڈ ادی تو رسول الله مل ایک ہے گھر واپس ہوئے اور جو تختی آپ پر پڑی اس کے سبب سے آپ نے کمبل اوڑھ لیا ۔ تو الله تعالیٰ نے (یَا اَیُّهَا الْمُدَّیِّرُ قُمْ فَانْدِرْ) اے کملی اوڑھے ہوئے شخص اٹھے۔ اور لوگول کو برے متیجوں سے ) ڈرا۔ آپ پر (بیسورہ) نازل فرمائی۔

## حزہ بن عبد المطلب شی الله عند رسول مَن الله علیہ کے جیا کا اسلام اختیار کرنا

ابن ایخی نے کہا جھے ہے بنی اسلم کے ایک شخص نے جو بڑایا در کھنے والا تھا بیان کیا کہ کوہ صفا کے قریب رسول الله مَالَّةُ فِیْم کے پاس سے ابوجہل گزراتو ابس نے آپ کو تکلیف دی اور سخت ست کہا اور آپ کے دین کی عیب جوئی اور آپ کے مغلط کو کمزور بتانے کا کچھ موقع پالیا۔ جس کو آپ نابسد فرماتے تھے۔ تورسول الله منافی فیلم نے اس سے کچھ نہ فرمایا اور عبد اللہ بن جدعان بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرۃ کی ایک لونڈی جوا ہے منافی فیلم نے اس سے کچھ نہ فرمایا اور عبد اللہ بن جدعان بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرۃ کی ایک لونڈی جوا ہے

### يرت ابن مثام ك حدادل

گھر میں تھی اس کی بیہ باتیں سن رہی تھی۔اس کے بعد آ باس کے پاس سے لوٹے تو آ ب نے قریش کی مجلس کا قصد فر مایا جو کعبۃ اللہ کے پاس تھی اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی ہی دریہ بعد حمز ہ بن عبدالمطلب رضی الله عنه کمان گلے میں ڈالے شکار ہے واپس ہوتے ہوئے وہاں آ گئے۔وہ شکاری تھے تیر ے شکار کیا کرتے۔اورا کثر شکار کے لئے نگل جایا کرتے تھے اور جب بھی وہ شکار سے واپس ہوتے تو اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاتے۔ جب تک کہ تعبۃ اللّٰہ کا طواف نہ کر لیتے اور جب طواف کر چکتے تو قریش کی مجلس میں کھہریتے اور سلام کرتے۔اوران سے بات جیت کئے بغیر نہ جاتے۔اور وہ قریش میں اعز از رکھنے والے جواں مر دا در سخت طبیعت تھے۔ جب وہ اس لونڈی کے پاس ہے گز رے جبکہ رسول اللّٰہ مثالی تیجا ہے گھر واپس ہو چکے تھے۔تو اس لونڈی نے حمز ق شیندنہ سے کہا۔اے ابوعمار ق کاش آپ اس آفت کو دیکھتے۔جو آپ کے بھتیج محمد پر ابوالحکم بن ہشام کی جانب ہے آئی۔اس نے انہیں یہاں بیشا ہوایا یا تو انہیں ایذ ایہنجائی اور گالیاں دیں۔اور جو باتیں انہیں ناپسندان کی انتہا کر دی اور پھر چلتا بنا۔اورمحمد مَثَاثِیْمَ ﷺ نے اس سے بات بھی نہ کی ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو با اعز از رکھنا جا ہتا تھا۔ حمز ہ کو غصے نے برا گیختہ کر دیا اور وہ وہاں ہے تیزی سے نکلے اور کسی کے پاس نہ رکے کہ ابوجہل کے لئے تیار ہو جائیں۔اور جب اس سے مقابلہ ہوتو اس سے چمٹ جائیں۔ پھر جب مبجد میں داخل ہوئے تو اس کو دیکھا کہ لوگوں میں بیٹیا ہوا ہے۔تو بیرای کی طرف چلے ۔اور جب اس کے سریر پہنچ گئے تو کان اٹھائی اور رسید کی ۔اور اس کا سرسخت زخمی کر دیا اور کہا کیا تو انہیں گالیاں دیتا ہے۔ لے میں بھی انہیں کے دین پر ہوں۔ میں بھی وہی کہتا ہوں جووہ کہتے ہیں۔اگر چھے سے ہو سکے تو وہی برتاؤ مجھ سے بھی کر ۔ پس بن مخز وم کے لوگ حمز ہ کی جانب اٹھ کھڑ ہے ہوئے کہ ابوجہل کی امداد کریں۔ابوجہل نے کہا۔ابوعمارۃ کو چانے دو کیونکہ واللہ میں نے بھی ان کے بھیتیج کو بری بری گالیاں دی ہیں۔ آ خرحمز ہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من کو کہ اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول اللہ من اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اور رسول اللہ من اللہ عنہ نے ا

جب حمزہ نے اسلام اختیار کرلیا تو قریش کومعلوم ہو گیا کہ رسول اللّٰه مَنْ اَثْنَا اُلْہِ قَوْی اور محفوظ ہو گئے۔اور اب حمزہ ان کی جانب سے مدافعت کریں گے۔تو آپ پرموقع پانے کے باوجود بھی وہ آپ کی ایذ ارسانی سے دست کش رہنے لگے۔

ل (الف) میں رحمہ اللہ ہے اور باقی خط کشیدہ الفاظ نہیں ہیں۔

ع (الف) من نبیں ہے۔(احرمحودی)

سے (الف) میں نبیں ہے۔ (احرمحودی)۔

## رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَقَ عَنْبِهِ بن ربيعِه كا قول

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمہ بن کعب القرظی کی روایت سے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عتبہ بن ربیعۃ جوایک سردارتھا۔ایک روز قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اوررسول الله مَنَا ﷺ بھی مسجد میں تنہا تشریف رکھتے تھے اس نے کہاا ہے گروہ قریش میں اٹھ کرمحد سے بچھ گفتگو کیوں نہ کروں۔اوراس کے سامنے بعض ایسی باتیں پیش کیوں نہ کروں جن میں سے پچھونہ پچھوہ قبول کر لے اور وہ ان میں سے جورعایتیں جاہے ہم اسے دے دیں اور وہ ہم سے باز رہے۔اور بیاس وقت کی با تیں ہیں جب حمز ۃ نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللّٰہ مَثَالَّیْنِیْم کے ساتھ زیادہ ہور ہے ہیں اور بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ان لوگوں نے کہا۔ کیوں نہیں۔اے ابوالولید اٹھ اور رسول اللَّهُ مَثَاثِيْتُمْ کے یاس جا کر گفتگوکر ۔ تو عتبہ اٹھا اور آپ کی طرف چلا ۔ اور رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ کے یاس جا بیٹھا اور کہا۔ بابا ۔ تمہیں معلوم ہے۔ کہتم ہماری نظروں میں باعتبار خاندان بڑے رہے والے ہوا ورنسب کے لحاظ ہے بھی اعلیٰ ہوتم اپنی قوم کے یاس بڑی اہمیت رکھنے والامسکہ لائے ہو۔جس کے ذریعے تم نے اس کی جماعت کوتتر بتر کر دیا ہے۔ان میں کے عقل مندوں کو بیوتو ف بنا دیا ہے۔ان کے معبودوں اور ان کے دین کوعیب دار کر دیا ہے۔اوران کے اگلے بزرگوں کو کا فربنا دیا۔میری گفتگوسنو۔ میں چند با تنیں تمہارےغور کرنے کے لئے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاید کہتم اس میں سے بچھ نہ بچھ قبول کرلو۔ رسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا أَلْ اللّهِ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا اللّهِ مَا أَلْمُ مَا أَ یا ابالولیں''۔اسمع۔اے ابوولید کہو میں سنتا ہوں۔ اس نے کہا۔ بابا۔ اگرتم اس مسئلے کے ذریعے جے تم لائے ہو۔ صرف مال جا ہے ہوتو ہم تمہارے لئے اس قدر مال جمع کر دیں گے کہتم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔اوراگرتم اس کے ذریعے اعلیٰ مرتبہ جا ہے ہوتو ہم تنہبیں اپنا سر دار بنالیں گے۔کہ کوئی بات تہمارے بغیر قطعی نہ ہو۔اگرتم اس کے ذریعے حکومت جاہتے ہوتو ہم تنہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔اور اگریتمہارے پاس جو آتا ہے کوئی رئی <sup>سے</sup> ہے جس کوتم دیکھتے ہواوراس کوتم اپنے پاس سے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوتو ہم تمہارے لئے جھاڑ پھونک کا انتظام کریں گے۔اوراس کے لئے ہم اپنا مال خرچ کریں

لے (الف) میں دالنبی مُنَافِیْوَ آئے۔ یے اصل میں یا اہن اخبی ہے۔(احمرمحمودی) سے سمی شخص کے تابع جن یا موکل کوعرب رئی کہتے ہیں۔اصل میں بیراُی ہے نعیل کاوزن ہے جمعنی مفعول کے یعنی مرئی چیز' د کیکھنے والی چیز۔(احمرمحمودی)

گے۔کہاس ہے تنہمیں نجات دلائیں کیونکہ بعض وقت تا بع (موکل یا جن ) آ دمی پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا علاج معالجہ کئے بغیر نہیں جاتا۔ ( یہی الفاظ کم ) یا ای شم کے الفاظ اس نے آپ سے کمے۔ اور رسول الله مُنْ الله عَلَيْ الله من منت رہے۔ اور جب عتب اپنی گفتگوشم کرچکاتو آپ نے فرمایا:

اَقَدُ فَرَغْتَ يَا اَبُهُ الْوَلِيْدِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاسْتَمِعْ لِمِينِي \_ قَالَ اَفْعَلْ فَقَالَ.

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ مَ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتُ آياتَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتَوْمِ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ اكْتُرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَ قَالُوا قَلُوبُنَا فِي اكنة ممّا تَدْعُونا الله ﴾

اے ابوالولید کیاتم نے اپنی گفتگوختم کرلی۔اس نے کہا ہاں آپ نے فر مایا۔میری بھی س لو۔ اس نے کہاا چھا سناؤ آپ نے فر مایا۔

"رحم كرنے والے مبربان اللہ كے نام سے شروع كرتا ہوں۔ طمم ريم كرنے والے مبربان کی جانب ہے اتاری ہوئی کتاب ہے۔اس کی آیتوں میں خوب تفصیل کی گئی ہے۔ جانے والے لوگوں کے لئے۔ صاف بیان مجموعہ ہے خوش خبریاں سانے والا۔ اور (انجام ے) ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے روگر دانی کی (اوراس کی طرف توجہ نہیں کی) جس کا متیجہ یہ ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ۔انہوں نے کہہ دیا کہ ان (خرافات ہے) جن کی جانب تو ہمیں بلار ہاہے ہمارے دل غلافوں میں (محفوظ) ہیں۔

پھررسول الله منافیقیم ای صورت کواس کے آ کے پڑھتے چلے گئے اور جب عتبہ نے آپ کی تلاوت سی غاموش سنتار ہااورا بے ہاتھ بیچھے رکھ لئے اوران پرسہارا دیئے ہوئے آپ سے سنتار ہا۔اس کے بعدرسول التُمْ النَّهُ الْجِدِهِ مَك يَنْجِي تُوسجِدِه كيا \_ كِرْفر مايا:

قَدْ سَمِعْتَ يَا ابَا الْوَلِيْدِ مَا سَمِعْتَ فَٱنْتَ وَذَاكَ .

''اے ابوالولید جوتم نے ساوہ تو سن ہی لیا۔ا بتم جانواوروہ''۔

اس کے بعد عتبہ اٹھا۔ اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو ان کے بعض نے بعض سے کہا ہم اللہ کی قتم کھاتے ہیں کہ ابوالولید کا تہارے پاس آنا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا جانا تھا۔ اور جب وہ ان کے پاس جاکر بیٹھا تو انہوں نے کہا۔اے ابوالولید وہاں کی کیا خبر ہے۔اس نے کہا کہ وہاں کی خبر سے کہ

میں نے ایسی بات میں ہے کہ واللہ ایسی بات میں نے بھی بھی نہیں من تھی۔ واللہ وہ نہ شعر ہے نہ جا دو ہے۔ اور نہ کہا نت اے گروہ قریش میری بات سنو۔ اور اس کا م کومیری رائے کے موافق کرو۔ اور اس شخص کواس کی حالت پر جھوڑ دو۔ اور اس سے الگ رہو۔ کیونکہ واللہ اس کی جو بات میں نے سی ہے اس کوا یک بڑی اہمیت حاصل ہوگی پھرا گرعر بوں نے اس کا خاتمہ کر دیا تو اغیار نے تم کو اس سے بے نیاز کر دیا اور اگر اس نے عربوں پر غلبہ حاصل کرلیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ اور تم اس کے طفیل سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش حال ہوجاؤ کے۔ ان لوگوں نے کہا۔ اے ابوالولید۔ واللہ اس نے تجھ پر اپنی زبان کا جا دو کر دیا۔ اس نے کہا۔ میری رائے تو اس کے متعلق بھی ہے۔ تمہیں جو مناسب معلوم ہوتم کرو۔



ابن آگئی نے کہا کہ پھر تو اسلام مکہ بیں قریش کے قبیلوں میں پھیلنے لگام دوں میں بھی اور عور توں میں کمی ۔ اور جس کو بھی ۔ اور جس کو تکلیفیں دے سکتے اس کو تکلیفیں دیے جمعے بعض اہل علم نے سعید بن جبیر سے اور ابن عباس کے غلام عکر مہ سکا اور انہوں نے عبداللہ میں عباس رضی اللہ علم نے سعید بن جبیر سے اور ابنوں کے ہر قبیلے کے بڑے ہو اور انہوں نے عبداللہ میں عباس رضی اللہ عنہ ای روایت سے بیان کیا کہ قریش کے ہر قبیلے کے بڑے بور عرد ارمانہ بن ربیعہ۔ ابوسفیان ابن حرب۔ النفر بن الحارث بن کلاہ بن عبدالدار والا ۔ ابوالہ خری بن ہشام ۔ الاسود ابولہ بن المحلب بن اسد۔ زمعہ بن الاسود۔ الولید بن المغیر ہ ۔ ابوجہ ل بن ہشام مردود خدا ۔ عبداللہ بن الی امیة ۔ العاص بن وائل نبید دمنہ جاج کے دونوں بیٹے ۔ اسمیان اور امیة بن علی مردود خدا ۔ عبداللہ بن الی امیة ۔ العاص بن وائل نبید دمنہ جاج کے دونوں بیٹے ۔ اسمیان اور امیة بن طف اور ان میں کے بعد کعبة اللہ کے جبح ہوئے رادی نے کہا کہ یہ سب لوگ غروب آ قاب کے بعد کعبة اللہ کے بیجے جمع ہوئے وائے بھرانہوں نے آ پ کے پاس کہلا بھیجا ۔ کہ تہاری تو م کے بوٹے برد نے لوگ تم ہارے کے پاس کہلا بھیجا ۔ کہ تہاری تو م کے بوٹے برد کے لوگ تو رادی لئے تھی کہ جس معاطے میں آ پ نے ان کے پاس آ و ۔ تو رسول بوٹے بیٹور نوٹ رفٹ رفٹ رفٹ رفٹ رفٹ رفٹ رفٹ رفٹ رفٹ لائے ۔ اور آ پ خیال فرما رہے تھے کہ جس معاطے میں آ پ نے ان سے گفتگو فرما فی اللہ تکار خوالہ کو انہوں کے بیس آ پ نے ان سے گفتگو فرما فی

تھی اس میں ان کی کوئی نئی رائے ہوئی ہوگی۔اور آپ ان کے متعلق بہت تریص اور ان کے راہ راست پر آنے کے بڑے مشاق تھے۔اوران لوگوں کا آفت میں مبتلا ہونا آپ کو بہت نا گوارتھا (آپ آئے) یہاں تک کہان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ سے کہاا ہے محمد (مَثَالِثَیْنِم)۔ہم نے تنہیں اس لئے بلوایا ہے کہتم سے گفتگو کریں۔اورواللہ۔ہم نے عرب میں کا کوئی ایسا آ دمی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پروہ آ فت ڈھائی ہوجوتم نے اپنی توم پرڈھائی ہے۔تم نے (ہمارے) باپ دا دا کو گالیاں دیں۔تم نے دین پر عیب لگایا۔تم نے معبودوں کو گالیاں دیں۔تم نے عقل مندوں کو احمق بنایا۔اور جماعت میں پھوٹ ڈال دی تم نے اپنے اور ہمارے تعلقات میں کوئی (الیمی) برائی نہ چھوڑی ۔ جےتم نہ کرگز رے ہو۔ ( یہی الفاظ كم ) يا اى طرح كى باتيں انہوں نے آپ ہے كيں اگريہ بات اس لئے ہے كہ اس كے ذريع كھ مال جا ہے ہوتو ہم اپنے مال میں سے تمہارے لئے (بہت کھ) جمع کردیتے ہیں۔ کہتم ہم سب میں زیادہ مال دار ہو جاؤ۔ اور اگرتم اس کے ذریعے ہم میں اعلیٰ مرتبہ جا ہے ہوتو ہم تم کو اپنا سر دار بنا لیتے ہیں۔اور اگرتم اس کے ذریعے حکومت جا ہے ہوتو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔اگریہ جوتمہارے پاس آتا ہے کورئی ( دیکھنے والا ) ( موکل یا جن ) ہے جس کوتم دیکھتے ہووہ تم پر غالب آ گیا ہے۔عربْ والے اس جن کو جو کسی کا تالع ہوتا تھارئی کہتے تھے۔اور بعض ونت ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔تو ہم اینے مال خرچ کریں گے۔اور تمہارے لئے جھاڑ بھونک کی تدبیر کریں گے کہتم کواس سے نجات دلائیں حتی کہ ہم تمہارے متعلق مجبور ہو جائيس \_تورسول الله مَالِينَةُ عَلَم في مايا:

مَا بِي مَا تَقُولُونَ مَا جِنْتُ بِمَا جِنْتُكُمْ بِهِ اَطْلُبُ اَمُوالَكُمْ وَلَا الشَّرَفَ فِيكُمْ وَلَا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَيْنِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْ

'' مجھے ان چیزوں میں سے پچھ نہیں چاہئے جوتم کہتے ہو۔ جو پچھ بھی میں لایا ہوں وہ اس لئے نہیں کہ اس کے معاوضے میں تمہارے مال حاصل کروں۔ نہ میں تم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں نہ تم پرحکومت کی رہات ہے کہ ) اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب پیامبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے مجھے تکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے لئے خوش خبری نے مجھے تکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے لئے خوش خبری نانے والا اور برے انجاموں سے ) ڈرانے والا ہوجاؤں۔ میں نے تو اپنے (متعلقہ) پیام

پہنچاد ہے۔ اورتم سے خیرخواہانہ بات کہددی۔ اگرتم نے میری وہ باتیں جو میں تہارے یاس لایا ہوں مان لیں تو بید دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے۔اورا گرتم نے انہیں مجھی برلوٹا دیا تو میں تھم الہٰی تک صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ میر ہے اور تمہارے درمیان فیصلہ فریا دی''۔

( يبي الفاظ فرمائے) يا جيسا يحق پ نے فرمايا منافيز انہوں نے کہا۔اے محد (مَافَاتِم ) ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں ہے کی چیز کو بھی اگرتم قبول نہیں کرتے تو تم اس بات کوتو جانے ہی ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی ہم سے زیادہ تنگ شہروالانہیں۔اور نہ یانی کی قلت میں ہم سے بڑھ کرکوئی ہے۔اور نہ کوئی ہم سے زیادہ سخت زندگی بسر کرنے والا ہے لہٰذاا ہے پروردگار سے ہمارے لئے دعا کروجس نے تنہیں بھیجا ہے۔ خواہ اس نے جو پچھاحکام دے کر بھیجا ہو کہ یہ بہاڑ جنہوں نے ہم پر تنگی کر دی۔وہ انہیں ہٹا کر ہم سے دور کر دے۔اور ہمارےشہر کشادہ بنادے۔اور ہمارے لئے ان میں شام وعراق کی بی نہریں جاری کردے۔اور ہارے بزرگوں میں ہے جوگز رکھے ہیں انہیں ہاری خاطر زندہ کردے۔اور جن لوگوں کو ہاری خاطر زندہ کیا جائے ان میں قصی بن کلا ب بھی ہول۔ کیونکہ وہ بڑے سیچے بزرگ تھے۔ کہتم جو پچھے کہتے ہوہم ان سے یو چھ لیں۔ کہ یہ چیج ہے یا غلط۔ پس اگرانہوں نے تمہاری تقیدیتی کی اور تم نے وہ چیزیں کردیں جن کا ہم نے تم سے سوال کیا ہے تو پھر ہم تہمیں سیا جانیں گے۔اوراس کے سبب سے تمہاری قدرومنزلت جواللہ کے یاس ہے اس کو جان لیں گے۔اور یہ بھی مان لیں گے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔جبیبا کہتم کہتے ہو۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی آپ پر حمتیں اور اس کا سلام ہو۔ فرمایا:

مَا بِهِلَا بُعِثْتُ اِلْيُكُمْ اِنَّمَا جِنْتُكُمْ مِنَ اللَّهِ بِمَا بَعَثَنِى بِهِ وَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اِلِّيكُمْ فَانْ تَقْبَلُوْهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَانْ تَرُدُّوْهُ عَلَىَّ اصْبِرْ لِامْرِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

'' میں تہارے پاس ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ کے پاس سے صرف وہی چیز لایا ہوں جو چیز دے کراس نے مجھے بھیجا۔اور میں نے وہ چیز تنہیں پہنیا دی جس کے ساتھ مجھے تہاری طرف بھیجا گیا۔ پس اگرتم نے اس کو قبول کرلیا تو وہ دنیا وآخرت میں تمہاری خوش تصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی پرلوٹا دیا تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تنہارے درمیان فیصله فرمادے'۔

انہوں نے کہا کہ جبتم یہ بات ہمارے لئے نہیں کرتے تو اپنی ذات کے لئے بچھ ما تگ لو۔اینے یروردگارےاستدعا کروکہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیج کہ جو پچھتم کہتے ہووہ اس کی تقید لیں کرے۔اور تمہاری جانب سے وہ دوبارہ ہم ہے کہ دے اوراگرتم رسول ہوجیسا کہتم دعویٰ کرتے ہوتو اس ہے استدعا کروکہ وہ تمہارے لئے باغات محلات اور سونے چا ندی کے خزانے مہیا کرد ہے کہ ان خزانوں کے ذریعہ تم کو ان مشغلوں سے بے نیاز کرد ہے۔ جن کا ہم تمہیں محتاج دیکھتے ہیں۔ کہتم بازاروں میں اس طرح کھڑے رہے مرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ اور تم بھی معاش کی تلاش اس طرح کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ اور تم بھی معاش کی تلاش اس طرح کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ تاکہ ہم جان لیس کہ تمہارے رہ کے پاس تمہاری قدر ومنزلت ہے۔ تو رسول اللہ منافق ہے ان سے فر مایا:

مَا آنَا بِفَاعِلِ مَا آنَا بِالَّذِي يَسْالُ رَبَّهُ هَذَا وَمَا بُعِثْتُ اِلْيُكُمُ هَذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَنَنِي بَشِيرًا وَّ نَذِيْرًا.

'' میں تو ایسانہ کروں گا۔اور نہ میں ایساشخص ہوں۔ جوا پے پروردگار سے ان با توں کی استدعا کرے۔لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری دینے والا اور (بڑے انجاموں) سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے''۔

( يہى الفاظ فر مائے ) يا جوالفاظ بھى آپ نے فر مائے ہوں۔

فَإِنْ تَقْبَلُوْا مَا جِنْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظَّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَى اصْبِرُ لِآمْرِ اللهِ عَتْى يَحُكُمُ اللهُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ.

" بیں اگرتم نے اس کو قبول کرلیا جس کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں تو وہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی پرلوٹا دیا تو میں تھم الہی تک صبر کروں گا جب تک کہ الله عبر کے اور تمہارے درمیان فیصلہ فر مادے '۔

انہوں نے کہا (یہ بھی نہ ہوسکتا ہو) تو ہم پر کوئی آسان کا ٹکڑا گرا دوجیسا کہتم نے دعویٰ کیا ہے۔تمہارا پرودگارا گرچا ہے تو (یہ بھی) کرد ہے گا۔ہم بجزاس کے تم پرایمان نہ لائیں گے۔کہتم ایسا کرو۔

راوی نے کہا کہرسول الله مَالَيْقِيْم نے قرمايا:

ذَالِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِكُمْ فَعَلَ.

'' بیاللّہ کی مرضی پر ہے اگر اس نے تمہارے ساتھ یہی کرنا جا ہا تو (یقین کرلوکہ) اس نے کر دیا''۔

انہوں نے کہا اے محمد (منگانی کے اس بات کا علم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے پرورگارکو اس بات کا علم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے پروردگارکواس بات کا علم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے۔اورتم سے وہ سوالات کریں گے جوہم نے

تم سے کئے۔اورتم ہے ہم ایسے مطالبے کریں گے جوہم کررہے ہیں کہ پہلے ہے وہ تمہارے پاس آجاتا۔اور ہم نے آپ میں جو پچھسوال و جواب کئے اس کی تہمیں تعلیم دے دیتا اور تہمیں خبر دیتا کہ وہ اس معاملہ میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے جب کہ ہم وہ بات نہ قبول کریں جوتم لائے ہو۔ ہمیں توبیخبر ملی ہے کہ تہمیں ان با توں کی تعلیم بمامہ کا ایک شخص دیا کرتا ہے جس کا نام رحمٰن ہے اور ہم تو واللہ رحمٰن پر بھی بھی ایمان نہ لائیں گے۔اے محمد (مَنْ اَفْتِیْمُ)۔ہم نے تو اپنے عذرتم سے بیان کر دیے واللہ ہم تو تنہیں چھوڑیں گے نہیں۔ خواہ جو کچھاٹر بھی تم ہم پر ڈالو۔ یہاں تک کہ ہم تمہیں مٹا ڈالیں گے۔ یاتم ہمیں نیست و نابود کر دو۔اوران میں سے بعضوں نے کہا کہ ہم جھے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ تو اللہ اور فرشتوں کو آ سنے سامنے نہ لے آئے۔ جب انہوں نے رسول الله فالله فائد کا سے ایک کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جو آپ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ پھراس نے آپ سے کہا۔اے محمد (منافقیزم)۔آپ کی قوم نے آپ پر بہت ی چیزیں پیش کیس آپ نے ان کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدہ کی بہت ی چیزیں طلب کیں تا کہان کے ذریعہ وہ آپ کی اس قدر ومنزلت کو جانیں جواللہ کے پاس ہے۔جیسا کہ آ پ کہتے ہیں۔ تا کہ وہ آ پ کوسیا جانیں جواللہ کے پاس ہے۔ اور آ پ کی پیروی کریں آ پ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے آپ سے استدعا کی کہ آپ خودا پنے فائدہ کے لئے ایسی چیزیں حاصل کریں جن ے وہ جانیں کہ آپ کوان پر کیا برتری ہے اور آپ کی قدر اللہ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے خواہش کی کہ وہ عذاب جس ہے آپ انہیں ڈراتے ہیں۔اس میں سے پچھ تھوڑ اتو ان پر فور آ لا یا جائے آپ نے یہ بھی نہ کیا ( یہی الفاظ کم ) یا جیسا کھھاس نے آپ سے کہا۔ واللہ میں تو آپ پر ہر گز ایمان نہ لاؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ کوئی ایس سیرھی حاصل نہ کرلیں جو آسان کی جانب لے جاتی ہواور آ پ اس پراس طرح چڑھیں کہ میں دیکھتا رہوں۔حتیٰ کہ آ پ آسان پر پہنچ جائیں۔اور پھر آپ اپ ساتھ ایک نوشتہ لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتوں میں سے جارا یہے ہوں جو آپ کے موافق گواہی دیں کہ آپ ایے ہی ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔اوراللہ کی تم کہ اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو میرا خیال ہے کہ میں آ ب کی تقدیق نہ کروں گا پھر وہ رسول الله منافقاتم کے پاس سے لوث کیا۔ اور رسول الله منافقاتم اپنے گھر والوں کی جانب ممکین اور اس امید کے فوت ہو جانے پر افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ جو آپ کواپے تو م پر حریص ہونے کے سبب سے اس وقت پیدا ہوگئ تھی۔ جب انہوں نے آپ کو بلوایا اور جب آپ نے اپنے ے ان کے دور ہونے کو ملاحظہ فر مالیا (تو وہ امیدافسوس سے بدل گئی)۔





# ابوجہل کا نبی مَنَّ اللّٰہِ ا



پھر جب ان کے پاس سے رسول الله منافیقیم المصے تو مردو د خدا ابوجہل نے کہا۔اے گروہ قریش محمہ (مَنْ الْفِيْزُ) نے تو ہر بات ہے انکار کردیا۔ بجز ہمارے دین پرعیب لگانے اور ہمارے باپ دادا کو گالیاں دینے اور ہمارے عقل مندوں کواحمق بنانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے جوتم دیکھ رہے ہواور میں تو اب عہد کر لیتا ہوں کہ کل کوئی ایبا بڑا پھر جس کو میں اٹھا سکوں لے کر اس کے لئے بیٹھوں گا (یہی الفاظ کیے ) یا اس کے مثل اور الفاظ کیے۔ پھر جب وہ اپنی نماز کے سجدے میں ہوتو اس سے اس کا سرپھوڑ دوں گا اس کے بعدخواہتم میری امدادے دست برداری کرویا میری حمایت کرواور بن عبد مناف میرے ساتھ اس کے بعد جو جا ہیں سلوک کرلیں ۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم تیری امداد ہے بھی بھی کسی قیمت پر بھی دست بر داری نہ کریں کے توجوچاہے کر۔ پھر جب صبح ہوئی ابوجہل نے ایک پھر ویہا ہی لیا۔جیسا کہ اس نے کہا تھا۔اوررسول اللہ مَثَاثِينًا كَي كُلَّات مِن بيشار ہااور صبح سورے جس طرح رسول اللَّه مَثَاثِينَا مُنكا كرتے تھے نكلے اور جب تك رسول الله منافی کی مکہ میں تھے تو آپ کا قبلہ شام کی جانب تھا۔ پس جب آپ نماز پڑھتے تو رکن بمانی اور حجراسود کے ورمیان نماز پڑھا کرتے تھے اور کعبۃ اللہ اپنے اور شام کے درمیان کر لیتے ہی رسول اللہ مُثَاثِثُةُ تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور قریش بھی صبح سورے اپنی مجلسوں میں انتظار کرتے آ بیٹھے کہ ابوجہل کیا کرنے والا ہے۔ جب رسول الله منافق کے سجدہ فر مایا تو ابوجہل نے وہ پھر اٹھایا اور آپ کی جانب چلا۔ یہاں تک کہ جب آی ہے قریب ہوا تو اس حالت ہے لوٹا کہ اعضا یاش چبرے کا رنگ سیاہ ہیبت زوہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پھر ہی پرشل تھے حتیٰ کہ اس نے پھرا پنے ہاتھ سے پھینک دیا اور قریش کے لوگ اس کے یاس آ کھڑے ہوئے اور اس سے کہا۔اے ابوالکم تجھے کیا ہو گیا اس نے کہا کہ بیں اس کے پاس جا کھڑ ہوا کہ اس کے ساتھ میں وہ سلوک کروں جوتم ہے کل رات کہہ چکا تھا اور جب میں اس کے نز دیک ہوا تو ایک اونٹ اس کے اور میرے درمیان حائل ہوگیا واللہ میں نے اس کے ڈیل ڈول کا ساکوئی ڈیل ڈول و یکھا اور نہ اس کی گردن کی سی کوئی گردن اور نہ اس کے سے کسی اونٹ کے بھی دانت دیکھے اس نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بعضوں نے ذکر کیا رسول الله مُثَاثِثَا نے فر مایا کہ وہ جبرئیل علیہ السلام تقا گروه ماس آتا توده اس کو پکر لیتے۔



## قرآن پرافتر اپردازی میں نضر بن الحارث کی حالت

پھر جب ابوجہل نے بیہ بات ان سے کہی تو نضر بن الحارث بن کلد ۃ ابن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی اٹھ کھڑ اہوا۔

ابن ایخق نے کہا کہ بعض نے اسے النضر بن الحرث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد مناف کہا ہے۔ ابن ایخی نے کہا کہ پھراس نے کہااے گروہ قریش واللہ تمہارے آ گے ایک بڑاا ہم معاملہ پیش ہے۔ تمہارے پاس اس کے مقابلے کے لئے اب کوئی تدبیر نہیں ہے محمد (مثانیظ می کم میں بیرحالت تھی کہ وہ ایک نو عمرلڑ کا تھاتم سب میں زیادہ پسندیدہ اور گفتگو کے لحاظ سے تم سب میں زیادہ سچاتم سب میں زیادہ امانت دار يہاں تك كہتم نے اس كى زلفوں ميں بڑھا ہے كة ٹارد كھے اور وہ تمہارے ياس ايك چيز لايا توتم نے اس كو جا دوگر بنا دیانہیں واللہ وہ جا دوگرنہیں۔ہم نے جا دوگروں کی حجا ڑ پھونک اور تعویز گنڈے دیکھے ہیں۔تم نے کہددیا کہ وہ کا بن ہے ہیں واللہ وہ کا بن ہیں۔ ہم نے کا ہنوں کی حرکتیں دیکھی ہیں اور ان کی قافیہ پیائی سی ہے۔تم نے کہ دیا کہ وہ شاعر ہے۔نہیں واللہ۔ وہ شاعرنہیں۔ہم نے شعرد کھیے ہیں۔اوراس کی تمام قسمیں ہرج ورجز 'سنی ہیں۔تم نے کہ دیا کہ وہ دیوانہ ہے۔ نہیں واللہ وہ دیوانہیں۔ہم نے دیوانگی بھی دیکھی ہے نہ وہ اختناتی حالت ہےاور نہ دیوانگی کی ہے سرویا گفتگو ہے نہ جنونی منہ یان۔اے گروہ قریش تم اپنی حالت یرغور کر لو۔واللّٰدتمہارے سامنے ایک مہتم بالشان معاملہ پیش ہے۔اورالنضر بن الحارث شیاطین قریش میں سے تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جورسول الله منافیقیم کوایذا دیتا اور آپ کی دشمنی پر جما ہوا تھا۔ (یا آپ کے لئے دشمنی کے جج بویا کرتا) اوروہ مقام جیرہ کوبھی گیا تھا اوروہاں ایرانی بادشا ہوں کے واقعات اور رستم واسفندیار کے حالات کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ اور جب رسول الله منافقیام سی مجلس میں تشریف فر ماہوتے اور اس میں اپنی قوم کو اللہ کی یا دولاتے اوران کوان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی ان آفتوں سے ڈراتے جوان پرعذاب الٰہی کی وجہ سے نازل ہوئیں تو آپ کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد آپ کی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ اور کہتا اے گروہ قریش واللہ میں اس سے بہتر باتیں بیان کرنے والا ہوں۔ پس میرے یاس آؤ میں تم سے اس کی باتوں سے بہتر باتیں بیان کرتا ہوں۔اور ایرانی بادشاہوں اور رستم واسفندیار کے قصے ان سے بیان کرتا اور پھر کہتا (بتاؤتو) کون می بات محر (مَالْ الْمُعْمِ) نے مجھ سے بہتر بیان کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے جو باتنیں معلوم ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ یہی وہ مخص ہے جس نے کہا تھا''سانزل مثل ماانزل الله'' میں بھی قریب میں ویسا ہی کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ابن ا تحق نے کہا کہ جھے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اس کے متعلق قرآن کی آٹھ آئی بیتیں نازل ہوئی ہیں۔اللہ عزوجل کا بیارشاد:

﴿ إِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

'' جب ہماری آینتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں اور جہاں جہاں قرآن میں اساطیر کالفظ ہے وہ سب ای کے متعلق ہیں''۔



پھر جب النضر بن الحارث نے ان سے ایسا کہا تو ان لوگوں نے اس کواور اس کے ساتھ عقبہ بن الی معیط کو یہود کے علماء کے پاس مدینہ روانہ کیا اور ان دونوں سے کہہ دیا کہ یہود کے عالموں ہےتم دونوں محمد (مَنَا الْبُرُونِ) کے متعلق یو جھواوراس کے حالات ان سے بیان کرو۔اوراس کی باتیں ان کو سناؤ کیونکہ وہ لوگ اگلی کتاب والے ہیں۔اوران کے پاس انبیا کا ایساعلم ہے جو ہمارے پاس نہیں۔پس وہ دونوں نکلے اور مدینه یہنچے۔اوریہود کے عالموں ہے رسول الله منافیز کم متعلق دریا فت کیا۔انہیں آپ کے حالات اور آپ کی بعض با تیں سنائیں اور ان ہے کہا کہتم لوگ اہل تو را ۃ ہوہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں ہارے اس ساتھی کے متعلق کچھ یا تنبس بتاؤ تو ان سے یہود کے عالموں نے کہا کہ اس شخص سے تین چیزوں کے متعلق دریافت کرو جو ہم تنہیں بتا دیتے ہیں۔ پس اگران تینوں چیزوں کی اس نے خبر دی تو وہ ( خدا کی جانب ہے) بھیجا ہوا نبی ہے۔اورا گراس نے ایسانہ کیا تو (سمجھلو کہ) وہ باتیں بنانے والا مخض ہے۔اوراس کے متعلق تم جو جا ہورائے قائم کرلو۔اس سے چندنو جوانوں کے متعلق دریا فت کروجو پہلے زیانہ میں جلے گئے تھے۔ یا (غائب ہو گئے تھے ) کہان کا کیا واقعہ تھا کیونکہان کا ایک عجیب واقعہ ہےاوراس ہے اس شخص کے متعلق دریافت کروجو بروا گھو منے والا یا بروا سیاح تھا جس کی زمین کے مشرقی حصوں اورمغربی حصوں تک رسائی ہو چکی تھی۔ کہاس کا اہم واقعہ کیا تھا۔اوراس ہےروح کے متعلق پوچھو کہاس کی ماہیت کیا ہے پھراگر اس نے تہمیں ان چیزوں کے متعلق خبر دی تو اس کے پیروہوجاؤ کیونکہ بے شک وہ نبی ہےاورا گراس نے ایسا نہیں کیا تو وہ بڑا باتو نی ہے۔اس کے متعلق تنہیں جومنا سب معلوم ہوکر و۔ پھر النضر بن الحارث اور عقبہ بن الی معیط بن عمر دبن امیة بن عبر تمس بن عبد مناف بن قصی دونوں مکہ کی جانب چلے اور قریش کے یاس مکہ بہنچ گئے۔ پھران دونوں نے کہا۔اے گروہ قریش! ہم تمہارے یاس تمہارے اور محمر منابقینم کے درمیانی تعلقات

کے متعلق ایک قطعی فیصلہ لائے ہیں۔ ہمیں یہود کے عالموں نے بتایا ہے کہ ہم اس سے چند چیزوں کے متعلق پوچھیں جن کا انہوں نے ہمیں تھم دیا ہے پھراگراس نے ان کے متعلق خبر دی تو وہ نبی ہے اور اگراس نے ان کی خبر نہ دی تو وہ نرا باتو نی ہے۔ پس اس کے متعلق جو چا ہورائے قائم کرلو۔ پس وہ لوگ رسول اللہ من اللہ من اللہ علی تھے (یا پاس آئے اور کہا۔ اے محمد (من اللہ من اللہ علی ہمیں ان جوانوں کے متعلق بتاؤ جو اگلے زمانہ میں چلے گئے تھے (یا غائب ہو گئے تھے) اور عائی متعلق باور ہمیں روح کے متعلق خبر دو کہ اس کی ماہیت کیا زمین کے مشرقی حصوں اور مغربی حصوں تک پہنچ چکا تھا اور ہمیں روح کے متعلق خبر دو کہ اس کی ماہیت کیا ہے۔ راوی نے کہا۔ رسول اللہ من اللہ علی خان سے فرمایا:

أخبركم بما سَالْتُم عَنهُ غَدًا.

''تم نے جن چیزوں کے متعلق دریافت کیا ہے ان کے متعلق میں تہمیں کل خبردوں گا''۔

اور آپ نے استفناء نہیں کیا یعنی ان شاء اللہ نہیں فر مایا ۔ لہذاوہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے۔

لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نگا پینے اس کے بعد پندرہ روز تک ایس حالت میں رہے کہ اس کے متعلق آپ کی جانب اللہ کی طرف سے نہ کوئی وحی آئی نہ آپ کے پاس جبر کیل آئے یہاں تک کہ مکہ والے فتنے پھیلانے لگے کہ محمد ( سکا پینی کی اس کے متعلق اور اس روز سے آج صبح تک پندرہ روز ہوگئی کہ ہم نے جس چیز کا اس سے سوال کیا تھا اس کے متعلق وہ پھی نہیں بتا تا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کا پینی کے وحمی کی موقوفی نے آپ کو خمز دہ کر دیا اور آپ پر (بیابیا) گراں ہوگیا کہ مکہ والوں سے وحمی کی ( نسبت ) کوئی گفتگو نہ فرماتے تھے اس کے بعد اللہ عز وجل کے پاس سے جبر کیل آپ کے پاس سورہ اصحاب کہ ف لے کر آگے جس میں ان پر آپ کے غمز دہ ہونے کے متعلق اللہ کی جانب سے تنبیہ بھی تھی ۔ اور جن نو جوانوں اور سیاح اور روح کے متعلق اللہ کی جانب سے تنبیہ بھی تھیں۔ اور جن نو جوانوں اور سیاح اور روح کے متعلق اللہ کی جانب سے تنبیہ بھی تھیں۔ اور جن نو جوانوں اور سیاح اور میاح کا ور میں کی تھیں۔ اور جن نو جوانوں اور سیاح اور میں کی تبیہ کی تھیں۔

ابن الحق نے کہا کہ بھے ہے بعض نے بیان کیا ہے کہ جبر سکل آئے تورسول اللہ مُلَاثَیْنَا نے کہا اے جبر سکل آئے ون میرے پاس آئے ہے رکے رہے کہ جھے برگمانی ہونے لگی تو آپ سے جبر سکل نے کہا۔
﴿ وَمَا نَتَنَذَّلُ إِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَیْنَ آیْدِیْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًا﴾

'' ہم ( دیر ہے ) نہیں اور جو کچھان کے درمیان ہے وہ ( سب ) اس کی ملک ہے'۔
ہمارے پیچھے اور جو کچھان کے درمیان ہے وہ ( سب ) اس کی ملک ہے'۔

(سباس کے اختیار میں ہے اس کے حکم کے بغیر ہم کوئی کام کیے کر کتے ہیں) اور آپ کا پرور دگار بھول جانے والا تونہیں (پھر آپ کوایسی بد گمانی کیوں ہوئی)۔

#### 

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کی ابتدا اپنی تعریف سے فر مائی اور اپنے رسول کی نبوت کا ذکر فر مایا کیونکہ انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ پس فر مایا:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِيهِ الْكِتَابِ ﴾

''تمام تعریف ای اللہ کے لئے ہے جس نے ایٹے بندہ (محمطُ النَّیْمِ) پر کتاب نازل فر مائی''۔ عبد سے اللہ تعالیٰ کی مرادمحمطُ النِّیمِ میں کہ تو میری جانب سے بھیجا ہوا ہے یعنی بیشوت ہے اس کا جو انہوں نے تیری نبوت کے متعلق بعض باتوں کے متعلق سوال کیا تھا۔

﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجًا تَهِمًا ﴾

"اس کوشیر هانبیس بنایا (بلکه) سیدهااورمعتدل بنایا یعنی ایسامعتدل که جس میں اختلاف نبیس" .
﴿ لِیُنْذِدَ ہَا اُسًا شَدِیْدًا مِنْ لَکُونُه ﴾

"تا كدوه (بنده) وُرائِ سخت خوف ہے (جو) اس كی جانب ہے (آنے والا ہے بعنی اس كی فوری سزا ہے دنیا میں اور در دنا ك عذاب ہے جوآخرۃ میں ہونے والا ہے۔ جس نے تخفے رسول بنا كر بھیجا"۔
﴿ وَيُبَشِّرَ الْمُوْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَّا كِثِیْنَ فِیْهِ اَبَدًا ﴾

"اورتا كدوه (بنده) خوش خبرى سنائے ان ايمانداروں كو جوا تھے كام كر رہے ہیں كدان كے لئے ايك بردا اجھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے"۔

لیعنی وہ (ایسے) دائمی مکان (ہیں) جس میں وہ مریں گےنہیں جن لوگوں نے ان چیز وں کوسچا جانا۔ جن کوتو ان کے پاس لایا اور وہ چیزیں بھی انہیں میں کی ہیں جن کوان کے غیروں نے جھٹلایا اور جن اعمال کا تو نے انہیں تھم دیا انہوں نے اس پڑمل کیا۔

﴿ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا ﴾

ا میری جمھ میں آتا ہے کہ اس سے مراد ان لوگوں کا ڈرانا ہے جنہوں نے میسیٰ عدیشے یا عزیر علیفے کو خدا کا بیٹا بنار کھا تھا لیکن ولد ا صاحب کتاب اس سے فرشتے مراد لے رہے ہیں۔ اگر چہولد کے لفظ سے اولا دذکور واناٹ دونوں مراد ہو سکتے ہیں لیکن ولد ا کی تنوین جو تنگیر کے لئے ہے اور جس سے وحدت غیر متعینہ مراد ہوتی ہے اس کو کیا کیا جائے گا۔ شاید صاحب کتاب نے اس سے عیسیٰ عدیشے یا عزیر مدیشے کا مراد ہوتا اس لئے نہیں خیال کیا کہ یہ سورہ کی ہے اور اس کے خاطب مکہ کے مشرکیین ہی ہو سکتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ کیوں اس سے اس قوم کے افراد مراد نہیں ہو سکتے جن تک قرآن مجید کی تبلیغ ہو چکی تھی ۔ جن میں وہ ملاء یہود بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے قریش مکہ کو فدکورہ بالا سوالات سکھائے تنے و غیرہ ۔ اور خود مکہ معظمہ میں بھی اگر چہذیادہ یعود بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے قریش مکہ کو فدکورہ بالا سوالات سکھائے تنے و غیرہ ۔ اور خود مکہ معظمہ میں بھی اگر چہذیادہ یعود بھی شامل ہو کتے ہیں جنہوں نے قریش مکہ کو فدکورہ بالا سوالات سکھائے تنے و غیرہ ۔ اور خود مکہ معظمہ میں بھی اگر چہذیا وہ تقداد میں نہ ہوں لیکن کچھ نہ کچھافراد یہود و نصاری موجود تھے ہیں۔ (احمہ محمودی)

''اورتا کہوہ (بندہ) ڈرائے ان لوگوں کوجنہوں نے کہددیا کہ اللہ نے ایک لڑکا بنالیا ہے۔ یعنی قریش کوان کے اس قول کے متعلق کہ ہم تو فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں جواللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَانِهِمْ ﴾

'' نہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کوجن سے علیحد گی اور ان کے دین کو عیب نگا نا بیلوگ بہت بڑی بات مجھ رہے ہیں''۔

﴿ كَبُرَتُ كُلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَنْوَاهِهِمْ ﴾

''جوبات ان کی زبانوں ہے نکل رہی وہ بڑی (خطرناک) ہے''۔

یعنی ان کا پیکہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ إِنْ يَعُولُونَ إِلَّا كَنِبًا ﴾ "جموث كيسوايلوك يجهيس كمتم بين" ـ

﴿ فَلَعَلَّكَ ہَاجِعٌ نَّفُسَكَ (يَا مُحَمَّدُ) عَلَى آثَادِ هِمْ إِنْ لَّمْ يُوْمِنُوْا بِهِلْمَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴾ "(اے محم اللَّنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

لینی آپ کی ان پرغم خواری کے سبب سے کہ وہ موقع چلا گیا جس کی آپ ان سے امیدر کھتے تھے۔ لیمنی ایسانہ سیجئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الوعبیدہ نے جو باتیں مجھ سے بیان کیں ان میں یہ بھی بیان کیا کہ''باخع'' کے معنی''مہلک'' کے ہیں۔ذوالرمۃ نے کہاہے۔

اَلَا اَيْهَذَا الْبَاخِعُ الْوَجْدِ نَفْسَهُ لِلشَّيْءِ تَحْتَهُ عَنْ يَدَيْهِ الْمُقَادِرُ السَّيْءِ تَحْتَهُ عَنْ يَدَيْهِ الْمُقَادِرُ اللهِ اللهُ الله

اور بیشعراس کے قصیدے کا ہے اور باخع کی جمع باخعون اور ننجعة دونوں آتی ہیں۔ اور عرب کہتے ہیں ' قد بنجعت له نصحی و نفسی ای جهدت له'' میں نے اس کے لئے اپنی تھیجت اور اپنی جان برباد کردی لیعنی اس کے لئے بہت کوشش کی۔

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ النَّهُمْ ٱحْسَنُ عَمَلاً ﴾

''جُوچِزیں زمین پر ہیں ہم کے ان کواس کے لئے زینت بنائی ہے تا کہلوگوں کوآ زمائیں کہان میں عمل کے لحاظ سے کون بہترین ہے''۔ ابن الحق نے کہالیعنی ان میں کون میرے علم کوزیادہ بجالانے والا ہے اور فرماں برداری کے کام کون زیادہ کرنے والا ہے۔

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾

" بےشک جو پچھاس پر ہے ہم اس کوضر ورگر داور پارہ پارہ کردیں گے"۔

اس پر سے مرادز مین پر ہے اور جو پھھاس پر ہے فنا ہوجانے والا اور باقی ندر ہے والا ہے۔اور یہ کہ سب کے پلٹ کرآنے کا مقام میری ہی جانب ہے۔ پس میں ہر شخص کواس کے کام کی جزادوں گا۔لہذا آپ غمخواری نہ کریں اور آپ جو پھھاس میں ویکھتے اور سنتے ہیں وہ آپ کے غم کے سبب نہ ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصعید کے معنی الارض کے ہیں۔اوراس کی جمع صعد ہے ذو الرمة نے ایک ہرن کے بیچے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

ہرن کے بچے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

کَانَّهُ بِالضَّحٰی تَرْمِی الصَّعِیْدَ بِهِ دَبَّابَةٌ فِی عِظامِ الرَّاسِ خُرْطُوْمُ

کویاسرکی ہڈیوں میں سرایت کرجائے والی شراب اس کودن چڑھے زمین پرڈال دیت ہے۔

اس شعراس کے ایک تصیدے کا ہے۔ اور صعید کے معنی راستے کے بھی ہیں۔ چنا نچہ صدیث میں آیا ہے۔

ایکا کُمْ وَ الْفُعُودُ دَعَلَی الصَّعُدَاتِ. ''اپْ آپ کوراستوں پر بیٹھے سے بچاو''۔

جس میں صعدات ہے مرادرائے ہیں اور''الجوز کے معنی اس زمین کے ہیں جو کسی دانے کو نہیں اور ''الجوز کے معنی اس زمین کے ہیں جو کسی دانے کو نہیں اگاتی اس کی جمع اجواز ہے سنة جوز اور سنون اجواز۔وہ سال جن میں بارش نہ مواور قحط خشکی اور شدت ہو دوالرمة نے ایک اونٹ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

طُوَى النَّحْزُ وَالْآبْرَازُ مَافِي بُطُوْنِهَا فَمَا بَقِيَتْ إِلَّا الضُّلُوعُ الْجُرَا شِعُ

ا صعبد کے معنی صاحب کتاب نے زمین کے بتائے ہیں اور جوز کے معنی پنجر زمین کے بے شبان معنی ہیں ہمی بیالفاظ استعال ہوتے ہیں۔ جنہیں میں نے آیت شریف کے ترجے میں افتیار کیا ہے۔ صعبد کے معنی گردوغبار کے بھی ہیں۔ راغب اصنبائی لکھتے ہیں وقال بعضهم الصعبد یقال للغبار الذی یصعد من الصعود و لهذا لا بدللتیمم ان یعلق بیدہ غبار وقوله کانما بصعد فی السماء ای یتصعد۔ وقال واصله من الصعود و هو الذهاب الی الا مکنة المرتفعة کالخووج من البصرة الی نجدوالی الحجاز۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صعید غبار کو کہا جاتا ہے۔ جواو پر پڑھتا ہے۔ اور صعید صعود ، ی ہے شتق ہے۔ اور ای لئے ہیم کرنے والے کے ضروری ہے کہا ہا تا ہے۔ جواو پر پڑھتا ہے۔ اور صعید صعود ، ی ہے شتق ہے۔ اور ای لئے ہیم کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہا ہا تا ہے۔ جواو پر پڑھتا ہے۔ اور صعید صعود ، ی ہے شتق ہے۔ اور ای لئے ہیم کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہا ہی کہا تھوں کو چھ غبار لگ جائے ( کیونک اللہ تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا۔ کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہا ہی کہا تھوں کو چھ غبار لگ جائے ( کیونک اللہ تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا۔ فرمایا ہے ( یعنی یاک غبار کا قصد کرو) اور کانما یصعد فی السماء کے معنی بھی یتصعد کے ہیں۔ 

سے معنی الیہ کی ایک غبار کا قصد کرو) اور کانما یصعد فی السماء کے معنی بھی یتصعد کے ہیں۔ 
سے معنی بھی یاک غبار کا قصد کرو) اور کانما یصعد فی السماء کے معنی بھی یتصعد کے ہیں۔

(مہمیزی) چیمن اور بنجر زمینوں نے (یعنی ہے آب و گیاہ میدانوں کے سفروں نے )اس کے پیٹ میں کی تمام چیزوں کو لپیٹ دیا ہے۔ پس بجز ابھرے ہوئے سینہ کی ہڈیوں کے بچھ باقی نہیں رہا ہے۔ میشعراس کے ایک تصیدے کا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کی خبر دینے کی طرف توجہ فر مائی جس کوانہوں نے چندنو جوانوں کی حالت کے متعلق دریا فت کیا تھالہٰ ذا فر مایا:

﴿ اَمْرُ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ ''(اے مخاطب) کیا تونے یہ مجھ لیا ہے کہ اصحاب کہف ورقیم ہماری آیتوں میں سے تعجب کے قابل تھے'۔

یعنی میری آیتیں جن کومیں نے اپنے بندوں پر اپنی ججتیں بنار کھی ہیں۔ان میں ان سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رقیم وہ نوشتہ ہے جس میں ان کے حالات لکھے گئے تھے۔اس کی جمع رقم ہے۔

= گویا کہ وہ آسان پر چڑھ رہا ہے۔ اور راغب اصغبانی ہی نے لکھا کہ اس کی اصل صعود ہی ہے۔ اور صعود کے معنی بلند مقاموں کی طرف جانے کے ہیں۔ جیسے بھرے سے نکل کرنجد و تجاز کی طرف جانا۔ انتھی ملخصا و قال الله تعالیٰ اذ تصعدون و لا تلونون علی احد۔ اس وقت کو یا دکر و جب کہتم بلندیوں کی جانب چڑھے جاتے تے اور کی کومڑ کر بھی ندد یکھتے تھے۔ و قال اللہ تعالیٰ الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اچھی با تیں اس کی جانب چڑھتی ہیں اور صعدات جو صدیث میں آیا ہے جس کے معنی رائے کے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی شاید گردوغبار کا اڑنا مرنظر ہو۔

جرز کے معنی بخرز مین کے بھی ہیں۔ لیکن اصل میں جرز کے معنی قطع کے ہیں چنا نچدرا غب اصنہانی نے لکھا ہے۔
قال عزو جل صعیدا جرزا ای منقطع النبات من اصله۔ یعنی اس لفظ کے معنی بخرز مین کے لینے میں بھی اصلیت منقطع ہونے کی موجود ہے۔ اور صاحب تغییر روح المعانی نے آیہ ما بہالیجٹ کواگلی آیتوں سے متصل کرنے کے لئے بعضوں کا بی قول تھا کیا ۔

ہونے کی موجود ہے۔ اور صاحب تغییر روح المعانی نے آیہ ما بہا ہے کہ انہیں آز ما کیں اور کا فرلوگ ہماری آیتوں کو چھوڑ کر اس جانب مشغول ہوگئے۔ اور ہمارا شکر کرنا بھی بھلا بیٹے اور بجائے ایمان کے کفر اختیار کیا تو ہم نے بھی ان کی پروانہ کی۔ و انا اس جانب مشغول ہوگئے۔ اور ہمارا شکر کرنا بھی بھلا بیٹے اور بجائے ایمان کے کفر اختیار کیا تو ہم نے بھی ان کی پروانہ کی۔ و انا لجاعلون ابدانہ م جرزا لا سیافکم کما انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ یعنی ہم ان کے جسموں کو تہاری گواروں کے لئے تیمہ بنادیں گے جسمور کر ہے مسبان چیزوں کو جوز مین پر ہیں غبار اور یارہ یارہ کردیے والے ہیں۔

تکواروں کے لئے تیمہ بنادیں گے جس طرح ہم سبان چیزوں کو جوز مین پر ہیں غبار اور یارہ یارہ کی دیے والے ہیں۔

غرض میں نے صعید اور جرز کے اصلی معنی کی رعایت رکھی ہے۔اگر چدصا حب کتاب نے جومعنی بتائے ہیں وہ بھی ایک لئے میں د بھی ایک لحاظ سے قابل تسلیم ہیں۔لیکن اصلیت اصلیت ہے۔اگر چددوسرے معنی محاور نے وغیرہ میں استعال ہوئے ہیں۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتم۔(احمرمحودی)

العجاج نے کہا ہے۔

## وَ مُسْتَقَر الْمُصْحَفِ الْمَرْقُوْم

اور لکھے ہوئے مصحف کی قرارگاہ کو (اس نے دیکھا) یہ بیت اس کے بحر رجز قصیدے کی ہے۔

ابن آمخق نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِذْ أَوَى الْغِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آفَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَا هُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ آخْصَى لِمَا لَبَثُوا آمَدًا (ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾ لَبَثُوا آمَدًا (ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾

''(اس وقت کو یاد کرو) جب چند نو جوانوں نے ایک غار کی جانب پناہ لی۔ پھر کہا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فر ما۔ اور ہمارے معاملے میں ہمارے لئے سیدھی راہ پر ثابت قدمی مہیا فر ما۔ تو ہم نے اس درے میں چند گنتی کے سالوں تک ان کے کانوں پر تھیکیاں دیں۔ (یاان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا یعنی ہم نے انہیں بخر کردیا) پھر ہم نے ان کواٹھا کر کھڑا کیا تا کہ جانیں کہ اس مدت کوجس میں وہ رہے ان دونوں گروہوں میں نے ان کواٹھا کر کھڑا کیا تا کہ جانیں کہ اس مدت کوجس میں وہ رہے ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ گھیر لینے والا ہے۔ (یعنی کون زیادہ یا در کھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہم جانوں کی ان کر سے ہیں۔ یعنی سے کون زیادہ گھر لینے والا ہے۔ ان کی مالات۔

﴿ إِنَّهُمْ فِتِيةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدَّى ﴾

'' وہ چندنو جوان تھے جوا پنے پروردگار پرایمان لائے تھےاورراست روی میں ہم نے انہیں اور بڑھادیا تھا''۔

﴿ وَ رَبَطْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ لَنْ تَدْعُو مِنْ دُوبِهِ إِلَهَا لَعَدُ تُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾

"اورہم نے ان کے دلوں کومضبوط بنا دیا جب وہ (مستعد ہوکر) کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا پالنے والا تو وہ ہے جوز مین اور آسانوں کا پروردگار ہے۔ اس کو چھوڑ کرہم کسی اور معبود سے ہرگز استدعانہ کریں گے اگر ایسا کیا تو بے شہرہ ہم نے (حق سے) دور کی بات کہی، '۔

لینی انہوں نے میرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کیا۔جس طرح تم لوگوں نے میرے ساتھ الیمی چیزوں کوشریک بنارکھا ہے جس کے متعلق تنہیں کوئی علم نہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ شطط کے معنی غلواور حق سے تجاوز کرنے کے ہیں بن قیس بن تعلیۃ میں کے آمشی

نے کہا ہے۔

لَا يَنْتَهُوْنَ وَلَا يَنْهِى ذَوِى شَطِطٍ كَالطَّغْنِ يَذْهَبُ فِيْهِ الزَّيْتُ وَالْفُتُلُ حَلَّ سِيَةَ وَالْفُتُلُ حَلَّ سِيَّةُ وَالْفُتُلُ حَلَّ سِيَّةً وَرَانَبِينِ بِرَجِيونِ كَا اليازخم بِحَيْنِ وَالْمُلِيلِ بِرَجِيونِ كَا اليازخم بَصِي بِازنَبِينِ رَجِي وَالْمُلِيلِ وَوَلَا يَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَوَلَا عَلَى اللّهُ وَوَلَا عَلَى اللّهِ وَوَلَا عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بیشعراس کے تصیدے کا ہے۔

﴿ لَوْلَاءِ قُومُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَينٍ ﴾

''ہماری قوم کی حالت بیہ ہے کہ انہوں نے اس (خدا) کو چھوڑ کر بہت سے معبود بنار کھے ہیں۔ وہ ان کے متعلق کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے''۔

ابن آخل نے کہا کہ 'سلطان بین' کے معنی' ججة بالغة' کے بیل یعنی دل میں اثر کرنے والی ولیل۔
﴿ فَمَنْ اَظُلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأُووْا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرُلُكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّ عَلَى الْكُمْ مِنْ آمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا
طَلَعَتْ تَزَاوَدُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَتَّوْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ

''پس کون زیادہ ظالم ہے اس مخص ہے جس نے اللہ پرجھوٹے الزام لگائے اور جب تم نے ان سے اور ان چیزوں ہے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہیں کنارہ کشی کرلی ہے۔ تو کسی درے میں سر چھیا لوتمہارا پروردگارا پی رحمت تمہارے لئے بھیلا دے گا۔ اور تمہارے لئے تمہارے کا میں آسانی مہیا کردے گا۔ اور (اے مخاطب) تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو انہیں بائیں ان کے درے کوسیدھی جانب چھوڑ کر جھکتا ہوا چلا جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہوتا ہے تو انہیں بائیں جانب چھوڑ کر جھکتا ہوا چلا جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہوتا ہے تو انہیں بائیں جانب چھوڑ کر کھر اتا جاتا ہے۔ اور وہ ہیں کہ اس درے کے وسیع جھے میں ہیں'۔

ابن ہشام نے کہا کہ تزاور کے معنی تمیل کے ہیں۔جوزور سے متعلق ہے بینی کتر اتا ہے۔انحراف کرتا ہے۔امروُ القیس بن حجرنے کہا ہے۔

وَ النِّي زَعِيْمُ إِنْ رَجَعْتُ مُمَلَّكًا بِسَيْرٍ تَراى مِنْهُ الْفُرَانِقَ أَزُورَا مِي رَارَةُ مِ مُولِ مِحْنَارِ مُولِ الرَّجَامُولِ تُولِي رَفَّارِ فَارِ فَارِ مِي مُولِ مِحْنَارِ مُولِ مِنْ الرَّجَامُولِ تُولِي رَفَّارِ فَارِ فَارِ مِي مِولِ مِحْنَارِ مُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَلَا مُعْمَلُكُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ مُؤْلِقُولُ وَمُعْلِولُولُ وَمُعْلِولًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُولِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ مُلِّكُمُ اللَّهِ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّكًا لِللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَلَّاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّاللَّالِلْمُوالِقُلَّ اللَّهُ وَاللّه

ے کترائے (اور) اس رفتار کے اختیار کرنے سے حیلے حوالے کرے۔ بیشعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔ (ابوالزحف الکلیمی ایک شہر کی حالت بیان کرتے ہوئے

جَابُ الْمُنَدِّي عَنْ هَوَانَا اَزْوَرُ يُنْضِى الْمَطَايَا خِمْسُهُ الْعَشَنْوَرُ اس شہر کے اونٹوں کے چرنے کی زمین سخت ہے ہماری خواہشوں سے کتراتی ہے۔ (لیعنی ہارے فطری مطالبوں کو بورانہیں کر سکتی ) یا نجے روز میں ایک وقت یانی پلانے کی سخت حالت اونٹوں کو د بلا کردیتی ہے۔

یہ دونوں بیتیں اس کے ایک بحر جز کے قصید ہے گی ہیں۔

تقرضهم ذات الشمال كمعنى تجاوز هم وتتركهم عن شمالها \_ يعنى البيس اين باكي جانب چھوڑ کران ہے آ کے بڑھ جانا ہے۔ ذوالرمۃ نے کہا ہے۔

اللي ظُعُن يَقُرضُنَ اَقُوَازَ مُشُرِفٍ شِمَالًا وَعَنْ اَيْمَانِهِنَّ الْفَوَارِسُ (میرامیلان ہے) ان ہودہ کے ہوئے اونٹوں کی جانب جوریت کے بڑے بڑے اور بلند شلے اپنے ہائیں باز وجھوڑ کر کتر اتے چلے جاتے ہیں۔اوران کے سیدھے باز وبھی ریت کے ملے ہوتے ہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک تعیدے کی ہے۔

الفجوة كمعنى السعة يعنى كشادكى كے ہیں۔اس كى جمع الفجاد بـ شاعرنے كہا ہـ ٱلْبَسْتَ قُوْمَكَ مَخْزَاةً وَمَنْقَصَةً حَتَّى ٱبِيْحُوْا وَخَلُّوا فَجُوَةَ الدَّار تونے اپنی قوم کورسوائی اورعیب کالباس بہنا دیا (یعنی تونے انہیں رسوا کر دیا) یہاں تک کہ ہر مخص انہیں اینے تصرف کے لئے جائز بمجھنے لگا۔اورانہوں نے اپنے گھروں کے وسیع محنوں کو

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ ﴾ "وه الله كن انيول من ايك نشانى ہے"۔

لینی ان لوگوں پر جحت ٹابت کرنے کے لئے جواہل کتاب میں سے ہیں اور ان کے بیہ حالات جانتے ہیں اور جنہوں نے آپ کی نبوت کی سیائی کے دریا فت کرنے اور کفارنے جو خردی تھی اس کی تحقیق' کے لئے ان کا فروں کوان اصحاب کہف کے متعلق آپ سے ان سوالات کا تھا۔

﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُودُهُ وَ نُقَلِّبِهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ نِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ﴾

''جس کواللہ راہ پرلگا دیے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دیے۔ تو تو اس کے لئے کوئی سر پرست اور کوئی راہنمانہ پائے گا۔ تم لوگ انہیں جا گتا سجھتے ہو حالا نکہ وہ سور ہے ہیں۔ اور ہم انہیں سیدھی اور بائیں (طرف) کو پلٹاتے رہتے ہیں۔ اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے حن میں یا چوکھٹ پریا دروازے میں ہے'۔

ابن ہشام نے کہا۔ الوصید کے معنی الباب لیعنی دروازے کے ہیں عبسی نے جس کا نام عبید بن وہب تھا کہا ہے۔

بِاَرْضِ فُلَاةٍ لَا يُسَدُّ وَصِيْدُهَا عَلَى وَمَعُرُونِنِي بِهَا غَيْرُ مُنْكِرِ اللهِ اللهُ اللهُ

بربیتاس کے ابات میں کی ہے۔

اور وَصِیْد کے معنی فناء لیعن صحن کے بھی ہیں اس کی جمع وصانِد اور وصُد اور وصُدُان اور اُصُد اور اُصُد بان ہے۔

﴿ لَوِاطْلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَعُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (اللَّي قُولِهِ) قَالَ الّذِينَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا - سَيَقُولُونَ ثَلْثَةً عَلَى أَمْرِ هُم (اهل السلطان والملك منهم) لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا - سَيَقُولُونَ ثَلْثَةً وَالمِعْهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ (لا علم لهم) وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَلَمِنْهُمْ كَلْبُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اللَّا عَلَم لهم) وَيَقُولُونَ عَلَمْ إِلَي مَالِيهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اللَّا عَلَم لهم) وَيَقُولُونَ طَاهِرًا ﴾ طَاهرًا ﴾ طَاهرًا ﴾

''اگرتوانہیں او پر سے دیکھ لے توان کے پاس سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا اوران سے رعب زوہ ہوجائے گا (اس کے فرمان) جن لوگوں نے ان کے معاملوں پرغلبہ پالیا تھا انہوں نے کہا' (تک)۔(اس سے مرادان میں کے وہ لوگ ہیں جنہیں سلطنت وحکومت حاصل تھی) ہم ان پر معجد بنالیس کے ۔عنقریب بیلوگ کہیں گے کہ وہ تین ہیں اور ان میں چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ میں اور ان کا چھٹا ان کا کتا ہے۔ بے دیکھے سنگ باری (بعنی انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں) اور کہیں گے کہ وہ سات ہیں۔ اور ان کا آٹا معوال ان کا کتا ہے (اے نبی کہہ دے میرا پروردگار ان کی تعداد کوخوب جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ انہیں خدر کی برتری کی کوئی نہیں جانتا ہے کوئی بحث نہ کر ۔ یعنی اپنی برتری جنانے کی کوشش نہ کر ۔

﴿ وَلاَ تُستَغْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾

''اور ندان کے بارے میں ان لوگوں میں ہے کسی سے مجھور یا فت کر کیونکہ انہیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں''۔

﴿ وَلاَ تَعُولُنَ لِشَيْءِ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰى أَنْ يَهُدِينِينَ رَبَّى لِأَقْرَبَ مِنْ لَمَذَا رَشَدًا ﴾

"اورانشاءالله(کیم) بغیر ہرگز کسی چیز کے متعلق (کیمی) نہ کہنا کہ میں اسے کل ضرور کروں گا۔
اور جب بھی تو (انشاء اللہ کہنا) بھول جائے تو (جب یاد آجائے) اپ پروردگار کو یاد کر
لے (یعنی انشاء اللہ کہہ لے) اور کہدامید ہے کہ میرا پروردگار اس سے زیادہ حق سے قریب
راستے کی جانب میری رہنمائی فرمائے گا"۔

یعنی ایسی چیز کی نسبت جس کے متعلق بیلوگ تجھ سے پوچھیں ایسا نہ کہنا جس طرح تونے (بغیر انشاء اللہ کہے کے) کہہ دیا تھا کہ میں تہہیں اس کے متعلق کل خبر دوں گا۔ اور جب بھی تو بھول جائے تو اپ پروردگارکو یا دکرلیا کر۔ اور اللہ تعالی کے اراد ہے کی صورتوں کو اس سے علیحد ہ کردیا کر اور بیہ کہہ دیا کرا مید ہے کہ جس چیز کے متعلق تم نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ اس سے بہتر راہ ہدایت مجھے میرا پروردگار بتا دے گا۔ کیونکہ تو نہیں جانیا کہ اس معاطے میں میں کیا کرنے والا ہوں۔

﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلْثَمِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴾

''(وہ کہیں گے کہ) وہ اپنے درے میں تین سوسال رہے اور انہوں نے اس پرنو کی زیادتی کی لیعنی قریب میں وہ لوگ ایسا کہیں گے''۔

﴿ قُلِ اللَّهُ آعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعُ مَالَهُمْ مِنْ دُوْلِهِ مِنْ وَلِيهِ مِنْ وَلِيهِ مِنْ وَلِيهِ مِنْ وَلِيهِ مِنْ وَلِي وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا ﴾

'' کہہ دے۔ کہ اللہ اس (حالت یا مدت) کو زیادہ جاننے والا ہے جس میں وہ لوگ رہے۔ آسانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اس کی ملک ہیں وہ انہیں خوب دیکھتا سنتا ہے۔اس کے سوائے ان کا کوئی سر پرست نہیں ہے۔اور نہ اس کے حکم میں کوئی دخل دیتا ہے''۔

لین جن چیزوں کے متعلق ان لوگوں نے تجھ سے پوچھا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے خفی نہیں ہے۔ اوراس سیاح مخص کی نسبت جن کے متعلق انہوں نے آپ سے پوچھا تھا فر مایا:

﴿ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْاَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴾

''اورلوگ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیے ابھی میں تہہیں اس کا حال پڑھ کرسنا تا ہوں ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہر چیز کے ذریعے اس کو دے دیے تھے ہیں وہ ایک ذریعے کے پیچھے ہولیا''۔

یہاں تک کہ ان کے حالات کو آخر تک فر مادیا اور ذوالقر نین کے حالات یہ تھے کہ ان کوالیں چیزیں دی گئی تھیں جو ان کے سواکسی کونہیں دی گئیس اور انہیں وسیع اسباب دیے گئے تھے یہاں تک کہ وہ زمین کے مشرقی اور مغربی شہروں تک پہنچ گئے ۔ کسی ایسی سرزمین پر انہوں نے قدم نہیں رکھا جس کے رہنے والوں پر ان کا تسلط نہ ہوگیا ہو۔ جس سر زمین پر انہوں نے قدم رکھا اس کے رہنے والوں پر تسلط حاصل کر لیا یہاں تک کہ مشرق ومغرب کے ان مقاموں تک وہ پہنچ گئے جس کے بیچھے تلوق خدا میں سے کوئی چیز نہھی۔

ابن اسلحق نے کہا کہ مجھ سے حالات بیان کرنے والے ایک شخص نے عجمیوں سے ان علوم کی روایت بیان کی جن کو انہوں نے ورثے میں پایا تھا کہ ذوالقر نین مصر والوں میں کے ایک صاحب تھے جن کا نام مرزبان ابن مرزندالیونانی تھاجو یونان بن یافث بن نوح کی اولا دمیں سے تھے۔

ملك مسح الارض من تحتها بالاسباب.

لے سیملی نے ان کا نام مرز لی زائے معجمہ ہے اور ان کے والد کا مرذ تبہذال مفتوحہ سے لکھا ہے اور بہت کچھا ختلا فات اس میں بتائے ہیں جو چاہے تنصیل وہاں دکھے۔(احمرمحودی)

"وہ ایک بادشاہ (یا فرشتہ) تھا) جس نے اسباب کے ذریعے زمین کو نیچے ہے اس کی پیایش کی تھی یاز مین کو نیچے سے چھوا تھا''۔

اور خالد نے بی بھی کہا کہ عمر بن الخطاب من دنونے نے ایک شخص کو''اے ذوالقر نین' پکارتے ساتو فرمایا۔ یا اللہ عیب پوشی! انبیاء کے نام رکھنے ہے تم لوگوں کی تسلی نہ ہوئی کہتم نے زبروسی فرشتوں کے بھی نام رکھ کئے ۔ ب

ابن ایخی نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں ان میں سے کوئی بات تھی نہ معلوم رسول اللّہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمَا مِنْ اللّٰمِنْ مَا مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا مَا اللّٰمِنْ مَا مَا مَا مَا مُعْمَا مِنْ مَا مَا مُنْ اللّٰمُ مَا مُعْمَا مُعْمَا مِنْ مَا مُعْمَا مِنْ مَا مَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُ

﴿ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوْحِ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِمْلًا ﴾

" يول جھے ہوروح کی نسبت ہو چھتے ہیں۔ تو کہدوے کدروح میرے پروردگار کے حکم ہے

(اس سے زیادہ تم اور کیا سمجھ کتے ہو کیونکہ) حالت یہ ہے کہ بج تھوڑے ہے علم کے تہمیں دیا
ہی کیا گیا ہے'۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابن عباس کی روایت مجھ سے بیان کی گئی ہے کہ جب رسول الله مُلَّا اللهُ ا

إِنَّهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ قَلِيْلٌ وَعِنْدَكُمْ فِي ذَلِكَ مَا يَكُفِيْكُمْ لَوْ أَقَمْتُمُوْهُ.

''اللہ کے علم (کے مقابلے) میں تو وہ بھی تھوڑی ہی ہے اور تمہارے پاس اس میں سے صرف ای قدر ہے جوتمہارے لئے کافی ہواگرتم نے اس کوسیدھار کھایا اس پر ہیشکی گ''۔

(ابن آمخٰق نے ) کہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جوانہوں نے آپ سے دریافت کیا تھا آپ پرنازل فرمایا:

﴿ وَكُوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ وَالْبَحْرُ يَمُنَّهُ مِنْ بَعْدِم سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كُلِمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمُ

" درخت کی شم میں سے جو جو چیز زمین میں ہے اگروہ (سب چیزیں) قلم بن جائیں اور سمندر
اس کے لئے روشنائی اور اس کے بعد اور سات مندر (اس مداد کی امداد کے لئے) ہوں
تو (بھی) اللہ تعالیٰ کی با تیں شم نہ ہوں بے شک اللہ بڑے غلبے والا اور حکمت والا ہے "۔
یعن تو رات بھی اس خدائی (وسیع) علم میں کا ایک حصہ ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جواپنے فائدے کے لئے مطالبے کئے تھے کہ پہاڑوں کو چلا یا جائے یاز مین کوئکڑے لکر دیا جائے یاان کے باپ دا دا میں سے جولوگ مر چکے اور گزر چکے میں انہیں زندہ کیا جائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ پر (بی آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْ آنًا سُهِرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتُ بِهِ الْكَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلُ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَبِيْعًا ﴾ جَبِيْعًا ﴾

"اگرکوئی قرآن ایبا ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا گیا ہوتایا اس کے ذریعے سے زمین کے فکڑ ہے گئے ہوتے یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرائی گئی ہوتی (تو اس قرآن سے بھی ایسے تمام کام لئے جاتے لیکن معاملہ ایبانہیں ہے) بلکہ حکومت سب کی سب اللہ (بی) کی ہے "۔

لینی ان میں سے کوئی بات (بھی) نہیں ہو عتی جب تک میں نہ چا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی ذات کے لئے بعض چیزوں کے حاصل کر لینے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے لئے باغات محلات اور خزانے حاصل کرلیں اور اپنے ساتھ ایک فرشتے کولائیں کہ آپ جو پچھ کہیں وہ آپ کی تقیدین کرے اور آپ کی مدافعت کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال آپ برنازل فرمائے:

﴿ وَ قَالُوْا مَا لِهِنَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَهْشِى فِى الْاَسْوَاقِ لُوْلَا الْزِلَ اللَّهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَ وَ قَالَ الظَّالِمُونَ اللَّهِ مَلَكُ فَيَكُونَ اللَّهُ مَنَا الْمُعَالَ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْدًا مِنْ ذَلِكَ ﴾

"اورانہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوگیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چانا پھرتا ہے اس کی جانب کوئی فرشتہ کیوں نہ اتا را گیا کہ وہ اس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا یا اس کی جانب کوئی فرزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کے لئے کوئی باغ ہوتا کہ دہ اس میں سے کھاتا اور فلا کموں نے تو کہدیا کہ (لوگو!) تم تو ایک سحرز وہ محض کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھ تو!انہوں نے فلا کموں نے تو کہدیا کہ (لوگو!) تم تو ایک سحرز وہ محض کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھ تو!انہوں نے

تیرے لئے کیسی کیسی مثالیں دیں۔ پھروہ ایسے گمراہ ہوئے کہ کسی راہ (پر چلنے) کی وہ سکت نہیں

ر کھتے۔ برکت والی ہے وہ ذات جواگر چاہے تواس سے بہت اچھی چیزیں تیرے لئے مہیا کردئے'۔

یعنی ایسے بہترین حالات مہیا کر دیے جو بازاروں میں چلئے اور معاش تلاش کرنے اوران باغوں
سے جن کے پنچے سے نہریں بہتی ہوں اور تیرے لئے محلات بنا دینے سے بہتر ہوں اور آپ پراسی بارے
میں ان کا پیقول نازل فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْكَسُواقِ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴾

'' ہم نے چھے نے پہلے رسولوں کونہیں بھیجا مگروہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے سے اور ہم نے تم میں کے بعضوں کوبعضوں کے لئے بلا بنا دیا ہے کیاتم (ہماری بنائی ہوئی اس بلا پر) صبر کرو گے۔ تمہارا پروروگارتو دیکھنے والا ہے ہی''۔

یعنی میں نے تم میں کے بعض کو بعضوں کے لئے بلااس لئے بنایا ہے کہتم صبر کروا درا گرمیں جا ہتا کہ تمام دنیا کوا بے رسولوں کے ساتھ ایسا کردوں کہ وہ مخالفت نہ کریں تو کردیتا۔

اورعبدالله بن الى اميانے جو كہا تھااس كے متعلق آپ برايه) نازل فرمايا:

﴿ وَ قَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَا مِنَ الْكَرْضِ يَنْبُوعًا اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلِ وَعِنَبِ
فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتُ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ
قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ تُومِنَ لِرُقِبِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا
كِتَابًا نَقْرَوْهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولاً ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ ہم تو تھے پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لئے زمین میں سے چشے جاری کر دے یا تیرے لئے تھجوروں اوراگلوروں کا کوئی باغ ہواور پھر تو اس میں بہت سے چشے بہا دے یا جس طرح تو نے وعویٰ کیا ہے آسان کو ٹکڑے گئڑ ہے کر کے (بطور عذاب کے) ہم پر گرا دے ۔ یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لئے کوئی سنہری مکان بن جائے یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہ لائیں سنہری مکان بن جائے یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہ لائیں کے یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے کہ ہم اسے پڑھیں ۔ تو کہد دے کہ میر اپر وردگار تو (ہرتم بی جبوری سے) پاک ہے (وہ جو جائے ہے کرسکتا ہے گر) کیا میں بشر اور رسول کے سوا کے کھاور) ہوں'۔

ابن ہشام نے کہا کہ بنبوع اس پانی کو کہتے ہیں جوز مین وغیرہ سے البے اور اس کی جمع بنابیع ہے۔ابن ہرمة نے جس کا تام ابراہیم بن عبداللمری ہے کہا ہے۔

وَإِذَا هَوَفَتَ بِكُلِّ دَارِ عَبْرَةً أَنْ نَزِفَ الشَّنُوْنُ وَدَمْعُكَ الْيَنْبُوعُ الْيَنْبُوعُ الْيَنْبُوعُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

یہ بیت اس کے ایک تھیدے میں کی ہے اور کسف کے معنی عذاب کے تکڑوں کے ہیں اس کا واحد کسفۃ ہے۔ سدرہ اور سدر کی طرح اوروہ کسف کا واحد بھی ہے اور قبیل کے وہی معنی ہیں جو مقابلہ کے ہیں۔ مقابلۃ ومعامنۃ ایک ہی معنی میں کہا جاتا ہے اس کے معنی وہی ہیں جو'' یا تینی ہے الْعَذَابُ قَبُلاً '' کے ہیں۔ مقابلۃ ومعامنۃ ایک ہی معنی میں کہا جاتا ہے اس کے معنی وہی ہیں جو'' یا تینی ہی اُلگا نیس سے معنی عیا تا تکھوں کے سامنے روبرو۔ ابوعبیدہ نے اعثی بن قیس بن تقلبہ کا بیشعر جھے بنایا:
میں میں تم مے معلی کرنے میں پیش قدی کرتا ہوں تا کہتم بھی اس کے سے (سلوک) کے اہل بن میں تم مے میں کہ کرنے میں پیش قدی کرتا ہوں تا کہتم بھی اس کے سے (سلوک) کے اہل بن

تَفَرَّقَتِ الْأُمُورُ بِوَجُهَتَيْهِمْ فَمَا عَرَفُو الدَّبِيْنَ مِنَ الْقَبِيْلِ معاطل الدَّبِيْنَ مِنَ الْقَبِيْلِ معاطل (ادهرادهر)ان كى دونوں جانب ایسے پھیل گئے كه وه آنے والے اور جانے والے كونه پيان سكے۔

. اوریہ بیت اس کے تصیدے کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاعر کی مراداس دبیر دقبیل ہے رس کا بٹنا ہے جوری ہاتھ کی جانب (بینی اوپر کی طرف) بٹی جائے اس کو دبیر کہتے ہیں اور بیال وادبار طرف) بٹی جائے اس کو دبیر کہتے ہیں اور بیال وادبار سے مشتق ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تکلے کی بافت ہے۔ جب زانو کی جانب بٹی جائے تو وہ دبیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آدمی کے جانب بٹی جائے تو وہ دبیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آدمی کے قبیلے کے بھی ہیں اور زخرف کے معنی ذہب کے ہیں۔ یعنی سونا اور مزخرف کے معنی مزین بالذہب یعنی طلائی۔ عاج نے کہا ہے۔

مِنْ ظَلَلِ اَمْسٰی تَخَالُ الْمَصْحَفَا رُسُوْمَهُ وَالْمُذُهَبَ الْمُوّخُوفَا اللهُ فَكُلِ اَمْسٰی تَخَالُ الْمُصْحَفَا کے وقت مصحف کے ہے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کھنڈر کے سنہری اور طلاکا رفقش و نگارشام کے وقت مصحف کے ہے معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں بیتیں اس کے بحر جز کے ایک قصیدے کی ہیں اور ہرزینت والی چیز کو بھی مزخرف کہا جاتا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں پینچی ہے کہ تہمیں بیامہ کا رہنے والا کو کی شخص تعلیم و یتا ہے جس کا نام رحمٰن ہے۔ ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔اس کے متعلق اس نے آپ پر وحی نازل فر مائی۔

﴿ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَّهُ لِتَتَلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا اللّهَ وَهُمُ وَكُلُتُ مِنَابٍ ﴾ يكفُرُون بالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهُ اللّه هُو عَلَيْهِ تُو كُلْتُ وَ اللّهِ مَتَابٍ ﴾ "ای طرح ہم نے تجھے ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ی قومیں گزرچکی ہیں۔تا کہ تو ان کووہ چیزیں پڑھ کرسنا کے جن کی وحی ہم نے تیری جانب کی ہے حالانکہ وہ رحمٰن کا انکار کرتے ہیں (اے نبی) کہدد سے کہوہ تو میر ایروردگار ہے۔اس کے سواتو کوئی معبود ہی نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسا کیا ہے اوراس کی جانب لوٹ کر جانا ہے "۔

اور مردود خدا ابوجہل بن ہشام کی باتوں اور جواس نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا تھا اس کے متعلق آپ پراتارا:

﴿ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى ارَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ امَرَ بِالتَّقُولَى اَرَأَيْتَ إِنْ

لے طبطاوی نے لکھا ہے کہ اس کومشطور الرجز ہے لیا جائے تو دو بیتیں ہو عتی ہیں ور نہ دونوں مصرع مل کر بیت ایک ہی ہے۔(احمرمحمودی) كَنَّبَ وَتَوَلَّى الَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَّهُ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدُءُ نَادِيَهُ سَنَدُءُ الزَّبَانِيَّهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرَبُ ﴾

''کیا تو نے اس شخص کے متعلق غور کیا ہے۔ جورو کتا ہے ایک بند کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

کیا تو نے غور کیا ہے کہ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا یا (اس نے پر ہیز گاری کا حکم دیا ہوتا (تو کس قدر

بہتر ہوتا۔اے مخاطب ذرا) تو بیتو بتا کہ اگر اس نے جھٹلا یا اور روگر دانی کی تو کیا وہ (بیہ بات

بھی) نہیں جانتا کہ اللہ دکھے رہا ہے۔اگر وہ یوں نہیں باز آیا تو ہم ضرور اس کی بیٹانی کے بال

پڑ کر کر تحق ہے کھینچیں گے وہ بیٹانی جو جھوٹی (اور) خطا کار ہے۔ تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنی مجلس

کر کر کر تحق ہے کھینچیں گے وہ بیٹانی جو جھوٹی (اور) خطا کار ہے۔ تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنی مجلس

(والوں) کو پکار لے اور ہم (بھی) زبانیہ (دوزخ کے نتظمین) کو بلائیں گے۔ (پھر وہ دیکھے

کہ غالب کون رہتا ہے)۔ خبر دار (اے میرے بندے) اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور

(مجھ سے) نزدیک ہوتا چلا جا'۔

ابن ہشام نے کہا۔ لنسفعا کے معنی لنجذ بن اور لناخذن کے ہیں۔ لیعنی ہم ضرور پکڑیں گے اور کھینچیں گے۔شاعرنے کہاہے۔

قُوْم إِذَا سَمِعُوا الصَّرَاخَ رَآيَتَهُمْ مِنْ بَيْنِ مُلْجِمِ مُهْدِم آوْ سَافِعِ وَهُولُ النَّرَانِ لَا ال اللَّرَانِ لَا وَازْنَى لَوْلُو وَكِي اللَّهِ اللَّول كَ وَرَمِيانِ وَهُول كَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور نا دی کے معنی اس مجلس کے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے اور اپنے معاملوں کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرَ ﴾

'' تم اپنی مجلسوں میں برے کا موں کے مرتکب ہوتے ہواور ندی کے بھی یہی معنی ہیں''۔ عبیدالا برص نے کہا ہے۔

اِذْهَبُ اِلْیَكَ فَایِنِی مِنْ بَنِی اَسَدِ اَهْلِ النَّدِیِّ وَ اَهْلِ الْجُوْدِ وَالنَّادِیُ اللهِ الْجُودِ وَالنَّادِیُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اورالله تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

" وَ أَحْسَنُ نَدِينًا" و وَجُلْسَ كَ لَحَاظ م بِهُمْ مِن مِ اوراس كَ جَمْع انديه مِفر ما تا م -"فَلْيَدُ عُ (اهل) نَادِيَهُ "لِي جِامِح كرووا فِي جُلْس (والوس) كولِكار \_ - صطرح فرمايا:

"وَ السُّئِلِ الْقَرْيَهِ" بَسِتَى (والوں) سے پوچھ۔مراداہل قربیا یعیٰ بستی والے ہیں۔ بی سعد بن زید مناق بن تمیم کے شاعر لسلامة بن جندل نے کہا ہے۔

كيت بن زيدنے كہاہ۔

لَا مَهَاذِیْرِ فِی النَّدِیِّ مَگانی رو لَا مُضینِیْن بِالْافْحَامِ وہ لوگ مُضینِیْن بِالْافْحَامِ وہ لوگ نہ مجلس میں بکواس کرنے والے اور بڑے باتونی ہیں اور نہ گفتگو سے عاجز ہونے کے سبب سے یاکسی کے غلبے کی وجہ سے فاموش رہنے والے ہیں۔ یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے اور تا دی ہم نشینوں کو بھی کہا جا تا ہے۔

اور زبانیہ کے معنی درشت خوجھلا اور سخت کے ہیں اور یہاں اس سے مراد دوزخ کے منتظمین ہیں۔ اور دنیا میں زبانیہ کے معنی معین اور مددگار کے ہیں جو کسی مخص کی خدمت بجالاتے اور امداد کرتے ہیں۔اس کا واحد زبنیہ ہے۔

ابن الزبعرى نے كہاہے۔

مَطَاعِیْمٌ فِی الْمَقُرَی مَطَاعِیْنُ فِی الْوَعْی زَبَانِیَّ عُلْبٌ عِظَامٌ حُلُومُهَا ضیافتوں میں کھانا کھلانے والے جنگوں میں نیز ہ باز خدمت گذار۔ جھلے۔ بڑی عقلوں والے۔ کہتا ہے کہ وہ لوگ بدمزاج ہیں۔ یہ بیت اس کی ابیات میں کی ہے اور صحر بن عبداللہ الہذ کی نے جو صحر النی کہلاتا تھا کہا ہے۔

وَمِنْ كَبِيرِ لَكُوْ زَيْنَالِسَهُ

بی کبیر میں ہے بھی چندلوگ ہیں جو خدمت گزار ہیں۔

یہ بیت اس کی بیتوں میں کی ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ جب مشرکوں نے اپنے مال رسول اللّٰہ کا فیٹر کی ہیں کئے تو اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے آپ یازل فر مایا:

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٍ ﴾ "اے نبی کہددے کہ جو کچھا جرمیں نے تم سے طلب کیا وہ تمہارے ہی لئے ہے۔ میرااجرتو اللہ کے سوااور کسی پڑہیں وہ ہر چیز کے پاس حاضر ہے'۔

اور جب رسول الله مظافیق کے پاس وہ تجی چیز آئی جس کو انہوں نے بہچان لیا اور آپ کے بیان کی سچائی کو بھی جان لیا اور جب انہوں نے مختلف سوالات آپ سے کئے اور آپ نے جوغیبی باتیں ان کے سامنے بیان کیس ۔ ان اہم خبروں کی سچائی کو بھی جان لیا تو ان کے حسد نے آپ کی پیروی اور تقدیق سے انہیں روک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی اور اس کے احکام کو تھلم کھلاترک کیا اور جس کفر میں وہ مبتلا تھے اس پراڑے دیے۔ اور ان میں سے بعض نے تو کہا۔

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغُوا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾

''تم اس قرآن کوسنو ہی نہیں اور اس (کی تلاوت کے وقت) میں چیخ پکار کیا کرو کہ شایدتم غالب آجاؤ''۔

یعنی اس کوبھی ہے معنی اور غلط چیز وں کی طرح سمجھوا ورائے ہنسی میں اڑا دوتو شایدتم اس تدبیر سے
اس پر غالب آؤگے۔اوراگرتم نے اس ہے مناظرہ کیایا اس سے دلیل جمۃ کی تو وہ تم پر غالب آجائے گا ایک
روز ابوجہل نے رسول الله مُلَّا لِیُوْرُ کواور اس سجی بات کوجس کو آپ لائے تھے ہنسی میں اڑا نے کے لئے کہا کہ
اے گروہ قریش! محمد کا دعویٰ ہے کہ الله تعالیٰ کا وہ لشکر جوتم کو آگ میں عذاب دے گا اور تم کو اس میں گرفتار
رکھے گا اس کی تعداد فقط انیس ہے اور تم لوگ تو گنتی میں سب لوگوں سے بڑھے ہوئے ہو۔ پس تم میں کے
ایک ایک سوآ دمی تو ان میں کے ایک ایک شخص کو عاجر اس کر ہی دیں گے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر
اینا تول نازل فرمایا:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

''دوزخ کے خطمین فرشتوں کے سواکی اورکوہم نے نہیں بنایا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے

ان کے لئے ان (فرشتوں) کی تعداد کوبھی بجر فتندوا متحان کے اور پھی نہیں بنایا آخر قصہ تک'۔

جب ان میں سے بعض نے بعض سے بیا بیں کہیں تو رسول اللہ شائی ہے نماز میں بلند آواز سے قرآن ن
کی تلاوت فرماتے' وہ لوگ آپ کے پاس سے ادھرادھر ہوجاتے اور اس کے سننے سے انکار کرتے اور ان
میں سے کوئی شخص رسول اللہ شائی ہے نماز پڑھنے کے وقت آپ کی تلاوت قرآن میں سے پھھ سننا چاہتا تو وہ

میں سے کوئی شخص رسول اللہ شائی ہے کہ کہاز پڑھنے کے وقت آپ کی تلاوت قرآن میں سے پھھ سننا چاہتا تو وہ
ان لوگوں سے ڈرکران سے جھپ کرآتا اور ان سے الگ ہوکر سنتا تھا اور جب بھی دیکھ لیتا کہ ان لوگوں کواس
کے سننے کی اطلاع ہے تو وہ ان کی ایڈ ارسانی کے ڈر سے فوراً چلا جاتا اور آپ کی تلاوت کو من نہ سکتا اور اگر رسول اللہ شائی نے نہ اور ان کے اور سننے والا یہ بھتا کہ دوسر سے لوگ آپ کی قرائت میں سے پھی نہیں من رسول اللہ شائی نے نہ وہ نہیں سکتا ہے تو وہ آپ کی تلاوت کی جانب کان لگا دیتا تا کہ آپ کوئی بات من لے۔

﴿ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً ﴾

"تواین نمازنه بلندآ واز سے پڑھاورنداس کو پست آ واز ئے اداکر (بلکہ) ان دونوں کی درمیانی ایک راہ اختیار کڑ'۔

انہیں لوگوں کے سبب سے اتری فرماتا ہے کہ اپنی نماز نہ بلند آ داز سے پڑھ کہ سننے والے لوگ تیرے پاس سے ادھرادھر ہوجا کیں اور نہ الی پست آ واز سے کہ جوشخص دوسروں سے الگے ہوکران کی آئھ کھ بیا کے سننا چاہے وہ بھی نہ من سکے تا کہ وہ تا ئب ہواور جو کچھ سنے اس سے مستفید ہو (رسول اللّمَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

> لے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحودی) میں نہیں ہے۔(احرمحودی)۔

CALLAND SERVICE CALLAND اس قرآن کواینے سامنے بلندآ واز ہے پڑھتے ہوئے بھی نہ سنا۔ پس ایسا کون مخص ہے جوانہیں قرآن سائے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں (بیکام انجام دیتا ہوں) سب نے کہا۔ ہمیں ان سےتم پرخوف ہے۔ ہم تو ایسامخص جا ہتے ہیں جو خاندان والا ہو کہ اگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی کرنا جا ہی تو اس کا خاندان اس کی ان سے حفاظت کر سکے۔ ابن مسعود نے کہا مجھے چھوڑ دو۔اللہ تعالیٰ خودمیری حفاظت فر مائے گا۔راوی نے کہا کہ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ابن مسعود دن چڑھے مقام (ابراہیم) کے پاس ایسے وقت آئے جبکہ قریش اپنی مجلسوں میں تھے اور مقام (ابراہیم) کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر بلند آواز سے یرُ هنا شروع کیا۔''بہم الله الرحمٰن الرحیم \_الرحمٰن علم القرآن \_ پھراس کوآ گے ( تک ) پڑھتے چلے گئے \_ راوی نے کہا کہ انہوں نے اس کوغور سے سنا پھر کہنے لگے۔ ابن ام عبدنے کیا کہا۔ راوی نے کہا۔ ان بھی نے کہا کہ وہ تو وہی پڑھتا ہے جومحمر (مَثَلَّ فَیْرُمُ ) لایا ہے۔ پس وہ سب کے سب اس کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے منہ پر مارنے لگے اور وہ برابر پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہاس سورۃ کے اس تھے تک پہنچ گئے جس تک اللہ تعالیٰ نے جاہا۔ پھرا ہے ساتھیوں کی جانب اس حالت ہے لوٹ آئے کہ ان کے چبرے پر انہوں نے نشانات ڈال دیے تھے۔ ابن مسعود کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ ای چیز کا ہمیں تم پر ڈرتھا۔ انہوں نے کہا کہ آج دشمنان خدا میری نظروں میں جتنے ذلیل ہیں اتنے ذلیل وہ بھی نہ تھے اور اگرتم جا ہو

# قريش كانبي منافقيكم كي قرأت سننے كا حال

ای طرح ان کے پاس کل سور ہے بھی پہنچوں۔انہوں نے کہانہیں تمہارے لئے یہی کافی ہے۔تم نے انہیں

ابن الخق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ ان سے بیان کیا عمیا ابوسفیان بن حرب اورابوجهل بن هشام اورالاخنس بن شریق بن عمر واورا بن و هب القفی بنی زهره کا حلیف میه سب کے سب ایک رات رسول الله منافی فیام کی (اس) تلاوت سننے کے لئے نکلے جو آپ اپنے گھر میں رات کو نماز میں کیا کرتے تھےاوران میں کے ہرا یک شخص نے ایک ایک جگہ لی اور وہاں بیٹھا سنتار ہااوران میں کا ہر ا یک شخص دوسرے سے بے خبر تھا۔انہوں نے ای سننے میں رات گزار دی یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو ہر ا یک الگ الگ چلالیکن رائے نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کا ہر ایک دوسرے پر ملامت

وہ باتیں سنادیں جن کووہ ناپسند کرتے ہیں۔

کرنے لگااوران میں سے ہرا یک نے دوسرے سے (بیہ) کہا کہ دیکھود و بارہ ایبا نہ کرنا کیونکہ اگرتمہارے بعض بے وقو ف تمہیں دیکھ لیں تو تم ان کے دلوں میں بڑی اہمیت پیدا کر دو گے۔

پھروہ سب کے سب لوٹ گئے اور جب دوسری رات ہوئی ان میں کا ہر شخص اپنی جگہ واپس آیا اور آپ کی تلاون سننے میں رات گزار دی اور جب صبح ہوئی تو ہرایک الگ الگ چلا گیالیکن رائے نے ان سب کوایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کے ہرایک نے دوسرے سے دیسا ہی کہا جیسا کہ پہلی مرتبہ کہا تھا اور وہ سب لوٹ گئے اور جب تیسری رات ہوئی تو ان میں کے ہر شخص نے اپنی جگہ لی اور آپ کی تلاوت سنتے ہوئے رات گزاری پھر جب مبح ہوئی تو ہر مخص الگ الگ چلا گیا اور رائے نے انہیں پھر (ایک جگہ) جمع کر دیا توان میں کے ہرایک نے دوسرے ہے کہا کہ ہماری پیعادت چھوٹے گینہیں۔ یہاں تک کہ ہم عہد (نه) کرلیں کہ دوبارہ ہم ایبانہیں کریں گے یہاں تک کہ انہوں نے اس بات پر آپس میں عہد کیا اور ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر جب مبنح ہوئی تو الاخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی لی اور ابوسفیان کے پیاس ان کے گھر آیا اور کہا كها ب ابو حظلة! محمد سے جو بچھتم نے سا ہے اس كے متعلق اپنی رائے ظاہر كرو۔انہوں نے كہاا ہے ابولغلبہ! والله میں نے بہت ی با تیں سنیں جن کو میں جا نتا ہوں اور ان سے مراد کیا ہے' اس کو بھی جانتا ہوں۔اور بہت ی با تیں ایسی بھی سنیں جن کے نہ معنی جانتا ہوں اور نہ اس کی مراد سے واقف ہوں۔الاخنس نے کہا کہ میں بھی اسی ذات کی شم کھاتا ہوں جس کی شم تم نے کھائی ہے کہ حالت یہی ہے۔ راوی نے کہا کہ پھروہ ان کے یاس سے اٹھا اور ابوجہل کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کے گھر میں پہنچا اور کہا۔اے ابوالکم! محمہ ہے تم نے جو کچھ سنااس کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔اس نے کہا میں نے کیا سنا؟ ہم میں اور بنی عبد مناف میں علومر تنبت میں تھینچا تانی ہوئی۔انہوں نے کھانا کھلایا۔ہم نے بھی کھانا کھلایا انہوں نے لوگوں کوسواریاں دیں ہم نے بھی دیں۔انہوں نے سخاوت کی ہم نے بھی کی یہاں تک کہ جب ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے (لیمنی خوب مشکش کی) اور دونوں کی حالت شرط کے دوگھوڑ دں کی سی ہوگئی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسان سے وحی آتی ہے ہیں جب ہم الی حالت و کھور ہے ہیں تو واللہ! ہم اس پر بھی بھی ا بمان نہیں لائیں گے اور نہاس کو سیا جانیں گے۔ راوی نے کہا کہ پھر الاخنس اس کے یاس سے اٹھ کھڑا ہوا اوراس کوچیوژ کر جلا گیا۔

 (Trr)

کہ جو پچھوتو کہتا ہے ہم اے سنتے ہی نہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے جو ہمارے اور تیرے درمیان مائل ہے پس تو اس طریقے پر عمل کرتا رہ جس پرتو ہے اور ہم اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے جس پر ہم ہیں۔ ہم تیری کوئی ہات نہیں سبجھتے ۔ پس اس بارے میں ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا:

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلاَخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (اللي تَوْلِهِ) وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُدَةً وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾

''اور جب تونے قرآن پڑھا تو ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان' جوآخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پر دے کی آڈ کر دی' اور جب تونے قرآن میں صرف اپنے پر ور دگار یکتا کا ذکر کیا تو وہ نفرت سے اپنی پلیٹھوں کی جانب لوٹ گئے''۔

لیعنی آپ نے جواپنے پروردگار کی مکتائی بیان کی اس کووہ کیے مجھیں گے جبکہ میں نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اوران کے کانوں میں گرانی ہے اور تیرے اوران کے درمیان انہیں کے دعویٰ کے لحاظ سے بردہ ہے یعنی میں نے ایسانہیں کیا ہے یعنی پردہ میں نے نہیں ڈالا ہے :

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ اللَّهِ وَاذْ هُمْ نَجُولى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اللَّهُ وَاذْ هُمْ نَجُولى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اللَّهُ مَنْ مُورًا ﴾

''ہم اس طریقے کوخوب جانتے ہیں جس طریقے سے وہ سنتے ہیں جب کہ وہ تیری جانب اپنے کان لگاتے ہیں اور اس حالت کو بھی ہم خوب جانتے ہیں جبکہ وہ (ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت سرتا پا) سر گوشی بن جاتے ہیں جبکہ یہ طالم کہتے ہیں کہتم تو بس ایک سحر زوہ کی پیروی کرتے ہو'۔

لیمن ہم نے بچھ کو جو چیز دے کران کی جانب بھیجا ہے اس کوٹرک کرنے کی بیدہ نصیحت ہے جودہ ایک دوسرے کوکرتے ہیں۔

﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْكَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾

'' دیکھ تو! تیرے لئے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں کہیں جس کے نتیجے میں وہ گراہ ہو گئے اور رائے پر چلنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے''۔

یعنی آپ کے متعلق انہوں نے غلط مثالیں دیں اس لئے وہ اس (قرآن) کے ذریعے نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں ان کی کوئی بات ٹھیک ہے۔
﴿ وَقَالُوا اَئِذَا كُنّا عِظَامًا وَّرِفَاتًا اَئِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾

"اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (وہ بھی) بوسیدہ اور چورا ہو جائیں گی تو کیا ہم ضرورنی خلقت میں اٹھائے جائیں گئے'۔

لیمی تو ہمیں بیٹبردیتے آیا ہے کہ ہمارے مرنے اور مڈیاں (ہوکررہ جانے) اور (ان کے ) بوسیدہ اور چورا ہوجانے کے بعد ہم قریب میں اٹھائے جائیں گے جوہو ہی نہیں سکتا ہے۔

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِ كُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنا قُل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾

''تو کہدد ہے کہتم پھر ہوجاؤیالو ہاہوجاؤیا ایسی مخلوق جوتمہار ہے دلوں میں بہت بڑی معلوم ہو۔ پھرتو وہ فورا ہی کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا۔تو کہدد ہے کہ وہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ کیا''۔

یعنی جس نے تم کواس چیز ہے پیدا کیا جس کوتم جانتے ہواس کے لئے تم کومٹی ہے پیدا کرنا پچھاس سے زیادہ دشوارنہیں ہے۔

ابن آخل نے کہا جھے ہے عبداللہ بن الی بھے نے مجاہد ہے اور انہوں نے ابن عباس دی اللہ من اللہ کا سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے اللہ تعالی کے تول۔ آؤ خَلْقًا مِممًا یَکُبُرُ فِی صُدُوْدِ کُمْ کے متعلق وریافت کیا کہ اللہ تعالی نے اس سے کیا مرادلی ہے تو انہوں نے کہا اس سے مرادموت ہے۔

# كمز ورمسلمانو ل پرمشر كول كاظلم وستم

ابن ایخی نے کہا کہ مشرکوں نے رسول اللہ مُلَّا اللّهِ کَا ان صحابیوں پر جنھوں نے اسلام اختیار کیا اور رسول الله مُلَّا اللّهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَ اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلَ اللّهِ مَلَّا اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهُ مَلَا اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلّ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ الللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ الللّهُ مَلْ اللّهُ مَلّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ الللّهُ مَلْ الللّهُ مَلْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

ا (الف) میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)۔ میں الف) میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)
س (الف) میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)

ر باح تھااوران کی والدہ کا نام حمامۃ۔ آپ پاک دل اوراسلام کی صداقت ہے پر تھے۔ جب دو پہرکی گرمی خوب تیز ہوتی تو امیۃ ابن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمح آپ کو لے کر نکلٹا اور مکہ پھر یلے مقام پر آپ کو چت لٹا دیتا اور کی بڑی بڑی ان کے لانے کا تھم دیتا اور وہ آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی ۔ پھر وہ آپ ہے کہتا کہ توائی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ مرجائے یا محمہ سے انکار کرے اور لات وعزیٰ کی پوجا کرے۔ آپ اس آ دنت میں رہے گا یہاں تک کہ مرجائے یا محمہ سے انکار کرے اور لات وعزیٰ کی پوجا کرے۔ آپ اس آ دنت میں رہمی ) احدا حد کہتے رہتے۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ ورقہ بن نوفل ان کے پاس سے ایس حالت میں گزرتے کہ وہ اس طرح کی تکلیف میں مبتلا تھے اور وہ احداحد کیے جارے تھے تو ورقہ کہتے۔واللہ اے بلال وہ ایک (ہی) ہے ایک (ہی) ہے پھرامیہ بن خلف اور بن بح کے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرتم نے اس کوای حالت میں مارڈ الاتو میں اس کی قبر کومقام رحمت بنالوں گا اور اس سے بر کتیں حاصل کرتا رہوں گا ایک روز ان کے یاس سے ابو بکر جئ تنظر کررے اور وہ لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک کررہے تھے۔ اور ابو بکر کا گھر بن جمح کے قبیلے ہی میں تھا تو آپ نے امیۃ بن خلف ہے کہا کہ کیا تو اس بے جارے کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا آخریہ کب تک۔ اس نے کہاتمہیں نے تو اس کو بگاڑا ہے جومصیبت تم دیکھ رہے ہو (تمہیں) اس سے اس کو چھڑا لونا تو ابو بکر نے کہاا چھامیں (ہی )انہیں چھڑائے لیتا ہوں۔میرے پاس ایک سیاہ غلام ہے جوان سے زیا دہ مضبوط اور تیرے لئے دین پر پوری قوت سے قائم ہے میں اسے ان کے بدلے میں تجھے دیئے ویتا ہوں۔اس نے کہا میں نے قبول کرلیا آپ نے فر مایا ۔بس وہ تیرا ہو گیا۔ پھر ابو بکرصدیق میں اپنا وہ غلام اس کو دے دیا اور بلال کو لے لیااور انہیں آ زاد کر دیا۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ مدینہ کو بجرت کرنے ہے پہلے اسلام کے لئے اور چھے غلام آزاد کئے۔ بلال ان میں کے ساتویں تھے۔ عامر بن فہیر ہ جو جنگ بدروا حد میں شریک ر ہے اور جنگ بیرمعو نہ میں شہید ہوئے اورام عبیس اورز نیرہ جب انہیں آپ نے آ زاد کر دیا توان کی بینائی جاتی رہی (بدو کھور) قریش نے کہا کہ لات وعزیٰ ہی نے اس کواندھا کر دیا ہے تو زنیرہ نے کہا بیت اللہ کی قتم! قریش جھوٹے ہیں۔لات وعزیٰ نہ کوئی نقصان پہنچا کتے ہیں نہ فائدہ (اس کا متیجہ یہ لکلا)اللہ تعالیٰ نے

ل (الف) من جنور كى بجائے بن الى تحاف ہے۔

ع (الف) من بيس ہے۔(احدمحودي)

سے (الفب) میں عمیس ہاور (ج) میں (ر) میں عنیس ہے۔

</r>

ان کی بینائی پھرانہیں مرحمت فر مائی اور ابو بھر مٹی فائزنے النہدیہ اور ان کی بیٹی کو بھی آ زاد کیا۔ یہ دونوں بی عبدالدار کی ایک عورت کی ملک تھیں۔ان کی مالکہ نے انہیں اپنا آٹالانے کے لئے بھیجا تھا اور یہ کہہ رہی تقی۔ واللہ تم دونوں کو بھی بھی آ زاد نہ کروں گی۔ ابو بکر جن مندر نے کہا کہا ہے فلاں مخص کی ماں! قتم کا کفارہ دے دے اور تتم تو ڑ دے اس نے کہافتم کا کفارے میں دوں۔ تنہیں نے تو ان کو بربا دکیا ہے تنہیں ان کو آ زادی دلا دو۔ابو بکر منی ہذونے کہا۔تو کتنے میں انہیں دے دوگی ؟اس نے کہا۔اتنی رقم میں۔ابو بکڑنے کہا۔ ا جھا میں نے ان دونوں کو لے لیا اور وہ آزاد ہیں۔اچھا ابتم دونوں اس کا آٹا اس کو واپس کر دو۔ان دونوں نے کہا۔اے ابو بکر! ابھی اس کو واپس کر دیں یا کام پورا کر کے اسے واپس دے دیں۔ ابو بکر ٹئ کھناؤ نے کہا (اچھا) اگرتم جا ہوتو کام پورا کر دواور ابو بکر شکھند نی عدی بن کعب کے قبیلے کی شاخ بنی مول کی ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جومسلمان تھی اور عمر بن الخطاب ٹنکھند اسلام چھوڑنے کے اس کوتکلیفیں دے رے تھے جس زمانے میں کہ وہ مشرک تھے۔وہ اسے بیٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب تھک گئے تو کہا کہ میں بچھ پرافسوس کرتا ہوں۔ میں نے تجھ کوصرف بیزار ہو کرچھوڑ ا ہے وہ کہتی کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے۔ ابویکرنے اس کوخریدلیا اور آزاد کردیا۔

ا بن ایخل نے کہا مجھ سے محمد بن عبداللہ بن الی عتیق نے عامر بن عبداللہ ابن زبیر سے اور انہوں نے ا ہے گھر والوں میں ہے کی سے روایت کی۔ کہا کہ ابوقیافہ نے ابوبکر سے کہا کہ اے بیٹے! میں تم کو دیکھتا ہوں کہ کمزور بردے آزاد کرتے ہوتم جو کچھ بھی کرتے ہواگراپیا کرو کہ قوی افراد کو آزاد کروتو وہ تم ہے مدا فعت کریں گے اور تمہارے لئے سینہ سر ہوں گے۔راوی نے کہا کدان کے جواب میں ابو بکر منکلان نے کہا کہ بابا جان! میں جو کچھ کرنا جا ہتا ہوں اللہ عزوجل کے لئے کرنا جا ہتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ اس لئے بیان کیاجاتا ہے کہ بیآیات آپ ہی کی شان میں اور آپ کے والدے آپ کی جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں تازل ہوئی ہیں:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَى وَأَتَّقَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْلَى ﴾ ''پس لیکن جس نے (اللہ کی راہ میں اپنا مال ) دیا اور برے کا موں سے بچا اور بہترین بات (کلمة حيد) کي تقيديت کي (تواس کے لئے فلاں جزاہے)۔ ﴿ وَمَالِا حَدِي عِنْدَة مِنْ يِعْمَةٍ تُجْزِي إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

اس پرکسی کا بچھاحسان نہیں کہ اس کا بدلہ اس کو دیا جا رہا ہو۔ صرف اپنے پروردگار برتر کی خوشنودی کی طلب ہے اور بے شک وہ (اس ہے) عنقریب راضی ہوجائے گا'۔
ابن اسلحق نے کہا کہ بنومخزوم' عمار بن یا سراوران کے باپ اوران کی ماں کو لے کر نکلتے تھے اور بیہ سب اسلام کے گھرانے والے تھے جب دو پہر کے وقت گرمی خوب بڑھ جاتی تو ان لوگوں کو مکہ کی مرم زمین پرتکیفیں دیتے جھ کو خبر ملی ہے' کہ رسول اللّه مَا اللّه اللّه مَا اللّه مِلْ اللّه مَا اللّه مَ

"اے یاس کے گھر والو! صبر کر وتمہاری وعدہ گاہ جنت ہے "۔

ان کی ماں کوتو ان لوگوں نے مار ہی ڈالا اور حالت بیتی کہ بجر اسلام کے وہ ہر بات سے مشر تھیں اور بدکار ابوجہل جو تریش کے افراد کوان لوگوں کے خلاف ابھارا کرتا تھا اس کی بیرحالت تھی کہ جب اس نے کی مخص کے متعلق سن لیا کہ اس نے اسلام اختیار کیا ہے اور صاحب عزوجاہ اور جمایتیوں والا ہے تو اس پر دلیلوں اور گفتگو سے غلبہ پانے کی فکر کرتا اور اس کورسوا اور بدنام کرنے کی تدبیر کرتا اور اس ہے کہتا کہ تو نے اپنیا بہت کو بین کو چھوڑ دیا حالا نکہ وہ تجھ سے بہتر تھا۔ ہم تو تیری عقل کی بھی کا چرچا کریں گے اور تیری رائے کی غلطی کو مشہور کریں گے اور تیری و جا ہت و برتری کو بہت کر دیں گے اور اگروہ کوئی تا جر ہوتا تو اس سے کہتا کہ واللہ! ہم تیرے بیو پارکومندا کر دیں گے اور اگروہ کوئی کمز ور ہوتا تو اس کے کہنا کہ واللہ! ہم تیرے بیو پارکومندا کر دیں گے اور تیرے مال کوتاہ کر دیں گے ۔ اور اگروہ کوئی کمز ور ہوتا تو اس کو مارتا اور اس پرلوگوں کو ابھارتا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھ سے حکیم بن جہیر نے سعیدابن جبیر سے (بیہ) روایت بیان کی۔ کہ بیس نے عبداللہ بن عباس سے بو چھا کہ کیا مشرکین اصحاب رسول اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مُنْ اللہ مَنْ اللہ واللہ! وہ ان کہ اس کے سب سے وہ اپنے ویلی کو جو کا بیاس ارکھتے یہاں تک کہ اس آفت کی تخی کے سبب سے وہ سیدھا بیٹھ نہ ملک کہ اس آفت کی تخی کے سبب سے وہ سیدھا بیٹھ نہ سکتا تھا حتی کہ وہ اس سے جو چا ہے کہلا لیتے تھے یہاں تک کہ وہ اس سے کہتے اللہ نہیں بلکہ لات وعزیٰ سکتا تھا حتی کہ وہ اس سے جو چا ہے کہلا لیتے تھے یہاں تک کہ وہ اس سے کہتے اللہ نہیں بلکہ لات وعزیٰ تیرے معبود ہیں۔ تو وہ ہاں کہد دیتا۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئ تھی کہ ان کے پاس سے گو بر کا کیڑ ا (رینگتا ہوا) گزرتا تو وہ اس سے کہتے کہ تیرامعبود تو یہ گو بر کا کیڑ ا ہے اور اللہ تیرامعبود نہیں ہے۔ تو وہ ان کی ان تکلیفوں سے جھو شنے کے لئے جن میں وہ مبالغہ کیا کرتے تھے ہاں کہد دیتا۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ سے زبیر بن عکاشہ بن عبداللہ بن الجماحہ نے بیان کیا کہ سی نے یہ بات بتائی کہ بن مخز وم کے چندلوگ ہشام بن الولید ابن المغیرہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس بات کاعزم کرلیا تھا کہ ان میں کے چندنو جوانوں کو گرفتار کرلیں جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ انہیں میں سے سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربعہ بھی تھے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ ہشام کا بھائی ولید بن ولید بن المغیر ہ نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ راوی نے کہا۔ پس ان لوگوں نے ہشام کی بدمعاشی سے ڈرکراس سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ان نو جوانوں کو سرزنش کریں جنہوں نے یہ نیا دین ایجاد کررکھا ہے۔ ان کے سوا دوسروں پر بھی اس کے اثر پڑنے کا ہمیں خوف ہے۔ ہشام نے کہا کہ یہ بات تو تم پر لازم ہے ضروراس کو سرزنش کرولیکن خبر داراس کی جان لینے سے اپنے کو بچاؤ پھراس نے یہ شعر بھی کہا۔

اَلَا لَا يُفْتِلَنَّ اَحِيْ عُمَيْسٍ لَ فَيَبْقَى بَيْنَا ابَدًا تَلَاحِيْ خَرِدار! ميرے بِها لَي عَميس كُول نه كرنا اور نه هارے درميان بميشه دشمنی رہے گی۔

اس کی جان لینے ہے بچو۔ پھراس نے اللہ کی تتم بھی کھائی کہ اگرتم نے اس کوتل کیا تو میں تم میں کے بہترین شخص کوتل کر ڈالوں گا راوی نے کہا کہ پھر تو سبھی نے کہا کہ اس پراللہ کا غضب ہو۔ اس خبیث کے مقابلے کی کون جرائت کرے۔ خدا کی تتم! اگر وہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا تو ضروروہ ہمارے بہترین شخص کوتل کر دے گا۔ پس انہوں نے ولید بن ولید کوچھوڑ دیا اور ان کے خیال سے بازر ہے۔ راوی نے کہا کہ ان اسباب میں سے یہ چند تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کی۔

## عبشه کی سرزمین کی جانب (مسلمانوں کی) پہلی ہجرت

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_راوی نے کہا کہ ہم ہے ابومجر عبد الملک ابن ہشام نے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ ہم ہے زیاد بن عبد الله البکائی نے بیان کیا اور انہوں نے محمہ بن آئی المطلبی ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ ہم ہے زیاد بن عبد الله الله مَنْ الله مَن الله مِن الله مُن الله

لَوْخَرَجْتُمْ اللّٰهِ اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمْ عِنْدَهُ آحَدٌ وَهِيَ اَرْضٌ صِدُقٍ حَتَّى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا مِّمَّا اَنْتُمْ فِنْيَهِ.

"اگرتم لوگ سرز مین حبشہ کو چلے جاؤ (تو بہتر ہو) کہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کسی پرظلم نہیں کیا جاتا اور وہ سچائی والی سرز مین ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ان آفتوں ہے جن میں تم ہوکوئی کشایش پیدا کردے"۔

آ پ کے اس فرمانے پر آپ کے محابیوں میں سے بہت سے مسلمان فتنوں کے ڈر سے سرز مین حبث کی جانب نکل کھڑے ہوئے کہا ہے دین کو لے کراللہ تعالی کی طرف چلے جائیں اور یہ پہلی ہجرت تھی جو اسلام میں ہوئی۔

بنی امیہ بن عبر شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب ابن لوکی بن غالب بن فہر میں کا پہلا شخص جومسلمانوں میں ہے ہجرت کے لئے لکلاوہ عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی بی بی رقیہ۔

اور بنی عبد شمس بن عبد مناف میں سے ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیے ہیں عبد شمس بھی تھے۔ جن کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں۔ یہ بنی عامر بن لوسی میں کی ایک فردتھی سرز مین حبشہ میں سہلہ سے ان کے ایک لڑکامحہ بن الی حذیفہ ہوا۔

> اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد تھے۔ اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے مصعب بن عمر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار۔ اور بنی زہرة بن کلاب میں سے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدالحرث ابن زہرہ۔

اور بن مخزوم بن یقط بن مره میں ہے ابوسلمۃ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور ان کے ساتھ ان کی بی بی ام سلمہ بنت ابی امیہ بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔

اور بن جح بن عمر بن مصیعی بن کعب میں سے عثان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذاقہ بن جح ۔

اور بن محر بن کعب میں سے عامر بن رہید جوآل خطاب کے حلیف تھے جوغز بن وائل کے قبیلے میں سے عظم بن عائم بن عائم بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب میں سے تھے۔ اپنی بیوی کیلی بنت الی حشمہ بن عائم بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب کے ساتھ۔۔

اور بنی عامرہ بن لوکی میں سے ابوہرہ بن ابی رہم بن عبد العزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

بعض کہتے ہیں ( کہ ابوسر ہنہیں ) بلکہ ابو حاطب بن عمر و بن عبدشس بن عبدو دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پہلے تخص تھے جو وہاں پہنچ اور بنی الحرث بن فہر میں ہے سہیل بن بیضاء جن کا مسہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحرث تفاجھے جو فبر پہنچی ہے اس کے لحاظ ہے بیدس آ دمی تھے جو مسلمانوں میں ہے سرز مین حبشہ کی جانب چلے گئے تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان سب کے صدر عثان بن مظعون تھے جس کا ذکر مجھ ہے بعض اہل علم نے کیا ہے۔

ابن ایملی نے کہا کہ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب منک ہؤد نکلے اور مسلمان کے بعد دیگرے جاتے رہے یہاں تک کہ سرز مین حبشہ میں سب سے سب جمع ہو گئے اور وہیں رہنے گئے۔ ان میں سے بعض تو ایسے سے جو اپنے گھر والوں کوساتھ لے گئے سے اور بعض ایسے سے جن کے ساتھ ان کے گھر والے نہیں سے ۔

اور بنی ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوکی بن غالب بن فہر میں سے جعفر بن عبد المطلب بن ہاشم سے جن کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن ما لک بن قافة بن عبد المطلب بن ہاشم سے جن کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن ما لک بن قافة بن عبد المطلب بن ہاشم سے جن کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن ما لک بن قافة بن شخص جن سے سرز مین حبشہ میں ان کے ایک لوگا عبد اللہ بن جعفر بیدا ہوا۔

اور بنی امیہ بن عبر شمس بن عبر مناف میں سے عثان بن عفان بن ابی العاص ابی امیہ بن عبر شمس جن کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول الله منافیلیم اور عمر و بن سعید بن العاص بن امیہ جن کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بن شمل بن شق بن رقبہ بن مخاج الکنانی اور ان کے بھائی خالد بن سعید بن فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بیوی امینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبیع بن شعمہ بن سعد بن العاص بن امیہ جن کے ساتھ ان کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبیع بن شعمہ بن سعد بن منابع بن شعمہ بن سعد بن منابع بن شعمہ بن سعد بن عامر بن بیاضہ بن بیاضہ بن سیم وجو بنی خز اعد میں سے شفے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ہمینہ بنت خلف بھی کہا ہے۔ ابن آئی نے کہا کہ سرز مین حبثہ میں ان سے سعید بن خالدادرامة بنت خالد پیدا ہوئے۔ امة بعد میں زبیر بن العوام کے نکاح میں آئیں اور ان سے ممرو بن الزبیر اور خالد بن الزبیر پیدا ہوئے۔

اوران کے حلیفوں بنی اسد بن خزیمہ میں سے عبداللہ بن جحش بن رئاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کمیر بن غنم بن دودان بن اسداوران کے بھائی عبیداللہ بن جحش جن کے ساتھان کی بی بی ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب بن امیدادر قیس بن عبداللہ جو بنی اسد بن خزیمہ میں کے ایک شخص تھے اوران کے ساتھان کی بیوی برکہ بنت بیار ابوسفیان بن حرب بن امید کی لونڈی تھیں اور معیقیب بن ابی فاطمہ اور بیسب سعید بن العاص کے متعلقین سات آدمی تھے۔

ابن ہشام نے کہا۔ معیقیب قبیلہ دوئل کے تھے۔ ابن ایخق نے کہا کہ بی عبر شمس بن عبد مناف میں سے دو شخص ابو حذیفۃ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبر شمس اور ابومویٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا جوعتبہ بن رہیہ والوں کے حلیف تھے۔

اور بی نوفل بن عبدمناف میں ہے ایک شخص عتبہ بن غزوان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان جوان کا حلیف تھا۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں سے جا رفخص زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد اور الاسو دبن نوفل بن خویلد بن اسداوریز ید بن زمعة بن الاسو دابن المطلب بن اشد اور عمر و بن امیة بن الحرث بن اسد ۔

اور بی عبد بن قصی میں ہے ایک شخص طلیب بن عمیر بن وہب الی کثیر ابن عبد۔

اور بن عبددار بن قصی میں ہے پانچ شخص مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد مناف بن عبدالداراورسویبط بن سعد بن حرملة بن مالک بن عمیلة بن السباق بن عبدالداراورجهم بن قیس بن عبدشر حبیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالداراوران کے ساتھان کی بوی ام حرملہ بنت عبدالاسود بن خزیمہ بن اقیش بن عامر بن بیاضة بن سبیع بن شعمة بن سعد بن ملیح بن عمرو فرزاعہ میں کا اور ان کے دو بچ عمر بن جم اور خزیمة بنت جم اور الوالروم بن عمیر بن جم ابن عبدمناف بن عبدالدار اور فراس بن العضر بن الحراث بن کلدة بن علقه بن عبد مناف بن عبدالدار۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے پچھے تھی عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحرث بن زہرہ اور عامر بن الجرث بن زہرہ اور مطلب بن ازہر بن عبدعوف بن عبد عامر بن ابی و قاص اور ابوو قاص ما لک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور مطلب بن ازہر بن عبدعوف بن عبد بن الحرث بن زہرہ ان کے ساتھ ان کی عورت رملۃ بنت البی عوف بن ضبیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم جس سے سرز میں عبداللہ بن المطلب پیدا ہوئے۔

اور بنی ہذیل میں کے ان کے حلیفوں میں سے عبداللہ بن مسعود بن الحرث بن شمخ بن مخزوم بن صابلہ بن کا ہل بن الحرث بن تمیم بن سعد بن ہذیل اوران کے بھائی عتبہ بن مسعود۔

اور بنی بہراء میں سےالمقداد بن عمر و بن نظبیہ بن ما لک بن ربیعة بن فمامة بن مطرود بن عمر و بن سعد بن زبیر بن ثور بن ثعلبة بن ما لک بن الشرید بن ہزل بن فائش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمر و بن الحاف ابن قضاعة ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہزل بن فاس بن ذرودہ ہیر بن ثور کہا ہے۔ ابن آئی نے کہا کہ وہ مقداد بن الاسود بن عبد یغوث بن عبد منا ف ابن زہر ہ کہلاتے تھے اور بیاس لئے کہاس نے انہیں جاہلیت میں متبنی بنالیا تھا اور اس ہے معام یو کیا تھا۔

اور بنی تیم بن مرہ میں سے دو مخص الحرث بن خالد بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم اوران کے

ساتھ ان کی بیوی ربطہ بنت الحرث بن حبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم جس سے سرز مین حبشہ میں موسیٰ بن الحرث اور زینب بنت الحرث اور فاطمہ بنت الحرث پیدا ہوئے اور عمر و بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔

اور بن مخزوم بن یقظة بن مره میں ہے آٹھ شخص ابوسلمة بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم اور ان کے ساتھ ان کی بیوی امسلمہ بنت الی امیہ بن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخزوم جس ہے سرز مین عبدالله عبر زمین حبثہ میں زینب بنت الی سلمة بیدا ہوئی اور ابوسلمہ کا نام عبدالله تھا اور امسلمہ کا نام مند تھا اور شاس بن عثان بن عبدالشرید بن سوید بن ہرمی بن عامر بن مخزوم ۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثان تھا اور ان کا نام شاس اس لئے مشہور ہو گیا تھا کہ شاسہ میں سے ایک شاس جا ہلیت کے زمانے میں مکہ آیا تھا اور وہ بہت خوب صورت تھا۔لوگ اس کی خوب صورت تھا کہ کہ کہ دنگ رہ گئے تو عتبہ بن ربیعہ نے جوشاس کا ماموں تھا کہا کہ میں اس سے (بھی) زیادہ خوب صورت شاس کولاتا ہوں اور اپنے بھا نجے عثان بن عثان کو لے آیا تو ان کا نام بھی شاس مشہور ہو گیا۔اس کا ذکر ابن شہاب وغیرہ نے کیا ہے۔

ابن ایخی نے کہا اور ہبار بن سفیان بن عبد الاسد بن ہلال بن عبد الله ابن عمر و بن مخز وم اور ان کے بھائی عبد الله بن سفیان اور ہشام بن الجنور ہو بن عبد الله بن عمر بن مخز وم اور سلمہ بن ہشام بن المغیر ہو بن عبد الله بن عمر بن مخز وم اور ان کے حلیفوں میں سے عبد الله ابن عمر بن مخز وم اور ان کے حلیفوں میں سے عبد الله ابن عمر بن مخز وم اور ان کے حلیفوں میں سے مختب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمر وخز اعد میں کا اور یہی وہ مخفل ہے جس کو عبرا مہ کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کے خیال کے موافق حجمہ بن سلول وہ خص ہے جس کو معتب بن حمراء کہا جاتا تھا۔
اور بنی جمح بن عمرو بن ہصیص بن کعب میں سے گیارہ خص عثان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح اوران کا بیٹا السائب بن عثان اوران کے دونوں بھائی قد امہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون اور عاطب بن الحرث بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح اوران کے ساتھوان کی بیوی فاطمہ بنت المجلل عاطب اور بن عبداللہ بن المج قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اوران کے دونوں جیٹے محمد بن حاطب اور

لے راہیوں کو شاسہ کہتے تھے اس لئے کہ وہ اپنے جسم کو تکایف دینے کے لئے دھوپ میں جیٹھا کرتے تھے بٹس آفتاب کو بھی اور دھوپ کو بھی کہتے ہیں (احمرمحمودی) الحرث بن حاطب بید دونوں بھی انجلل کی بٹی ہی سے تھے اور ان کا بھائی خطاب بن الحرث ان کے ساتھ ان کی بوی فکیہہ بنت بیارہ اور سفیان بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے جابر بن سفیان اور جنادہ ابن سفیان اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حسنہ جو ان دونوں کی ماں تھی اور ان دونوں کا مادری بھائی شرحبیل بن حسنہ جو بن غوث میں کا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ شرحبیل بن عبداللہ بن غوث بن مرمیں کا ایک شخص جوتیم بن مرکا بھائی تھا۔ ابن ایخق نے کہااورعثان بن ربیعہ بن اہبان بن وہب بن حذا فیہ بن جمح ۔

اور بنی مہم بن عمر بن مصیص بن کعب میں کے چود ہ شخص حثیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن مہم اور عبداللہ بن الحرث قیس بن عدی بن سعید بن مہم اور ہشام بن العاص بن الوائل بن سعید بن مہم ۔ ابن ہشام نے کہاالعاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن مہم ۔

ابن ایخل نے کہا۔ اورقیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور ابوقیس بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور الحرث الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور ابشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور ان کا ایک ما دری بھائی بنی تمیم میں کا جس کو سعید بن عمر و کہا جاتا تھا اور سعید بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور السائب بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئاب بن حذیف بن سعید بن سم اور السائب بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئاب بن حذیف جو بی زبید میں سعید بن سم اور السائب بن الجزوان کا حلیف جو بی زبید میں سے تھا۔

اور بنی عدی بن کعب میں سے پانچ آ دمی معمر بن عبداللہ بن فصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن عبیدہ بن عوج کی بن عدی اور عدی بن عبیدہ بن عوج کی بن عدی اور عدی بن عبیدہ بن عوج کی بن عدی اور عدی بن عبیدہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوج کی بن عدی اور ان کا بیٹا نعمان بن عدی اور عامر بن نصابہ بن عبد کی اور ان کا بیٹا نعمان بن عدی اور عامر بن ربیعۃ الخطاب والوں کا حلیف جوغز بن وائل میں سے تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلیٰ بنت ابی حثمہ بن غانم ۔

اور بنی عامر بن لوکی میں ہے آٹھ شخص ابوسرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ ابن ابی قیس بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبداللہ بن مخر مہ بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبداللہ بن عمرو بن عبد ود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور سلیل بن عامر اور سلیل بن عامر اور ان ابن عمرو بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان ابن عمرو اور سلیل بن عمرو بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان ابن عمرو اور سلیل بن عامر اور ان ابن عمرو اور سلیل بن عبدود بن فسر بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان ابن عمرو اور سلیل بن عبدود بن فسر بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے بھائی السکر ان ابن عمرو اور

ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبر شمس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامراور مالک بن سبح بن قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامراوران کے ساتھ ان کی بیوی عمرہ بنت السعدی بن وقد ان بن عبر شمس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامراورابو حاطب بن عمرو بن عبر شمس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامراور ابوحاطب بن عمرو بن عبر عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامراور سعد بن خولدان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا۔سعد بن خولہ یمن والوں میں سے تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ بن الحرث بن فہر میں ہے آٹھ فض ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح بن ہلال بن امہیب بن ضبہ بن الحرث تھا اور صہیل بن بیضاء جن کا نام صہیل بن و مہب بن رجید بن ہلال بن ضبہ بن الحرث تھا لیکن ان کی ماں کا نام ان کے نب پر غالب آگیا اور وہ ماں ہی کی جانب منسوب ہوتے ہیں اور ان کی ماں کا نام رعد بنت جحدم ابن المیظرب بن الحرث بن فہر تھا اور بیضاء کے نام سے پکاری جاتی تھیں اور عمرو بن البی سرح بن ربیعة بن ہلال بن امہیب بن ضبة بن الحرث اور عیاض ابن زبیر بن البی شداد بن ربیعہ بن ہلال بن امہیب بن ضبة بن الحرث اور عیاض ما لک بن ضبہ اور عمرو بن الجرث بن البی شداد بن ربیعہ بن ہلال بن المیت بن الحرث اور عمرو بن البی شداد بن ربیعہ بن ہلال بن ما لک بن ضبہ بن الحرث اور عمرو بن عبد قیس بن لیس میں فہر بن المیہ بن الحرث اور بن المیہ بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن المیہ بن الحرث امہیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن المیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن المیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث الحرث بن الحرث الح

پس وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور سرز مین حبشہ میں پہنچ گئے ان بچوں کے سواجن کووہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور آن بچوں کے سواجو وہ ہیں بیدا ہوئے سب تر ای شخص تھے۔اگر عمار بن ماتھ لے کر گئے تھے اور آن بچوں کے سواجو وہ ہیں بیدا ہوئے سب تر ای شخص تھے۔اگر عمار بن یا سرکو بھی انہیں میں شار کیا جائے حالا نکہ ان کے متعلق شک ہے (کہ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی یانہیں)۔

# عبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق جوشعر کیے گئے

سرز مین حبشہ میں جوشعر کیے گئے ان کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے سرز مین حبشہ میں امن پایا اور نجاشی کے پڑوس کو قابل ستائش دیکھا اور کسی سے خوف کئے بغیر انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور وہ وہاں پنچے تو نجاشی نے ان کے ساتھ پڑوس کا اچھاحق ادا کمیا تو عبداللہ بن الحرث بن قبیس بن عدی بن سعید بن سمیم نے بیشعر کیے۔

يًا رَاكِبًا بَلِّغًا عَنِي مُغَلِّغَلَةً مَنْ كَانَ يَرْجُو بَلَاغَ اللهِ وَالدِّيْنِ

یرت این شام ۵ صدادل

ا ہے مسافر میری جانب ہے ان لوگوں کو بیام پہنچاد ہے جو خدائی احکام اور دین کے مکمل ہونے کے آرزومند ہیں۔

كُلُّ امْرِيْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مُضْطَهِدٍ بِبَطْنِ مَكَّةً مَقْهُوْرٍ وَ مَفْتُوْن اللہ کے بندوں میں ہے ہراس شخص کومیرا پیام پہنچا دے جو وادی مکہ میں مجبور \_مغلوب اور باؤں میں گرفتارے۔

آنًا وَجَدْنَا بِلَادَ اللهِ وَاسِعَةً تُنْجِى مِنَ الذُّلِّ وَالْمَخَزَاةِ وَالْهُوْنِ كه بم نے اللہ تعالیٰ کے شہروں كووسى يا يا ہے جوا ہانت ولت اور رسوائی ہے جھڑاتے ہیں۔ فَلَا تُقِيْمُوا عَلَى ذُلِّ الْحَيَاةِ وَخِز ي فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبِ غَيْرِ مَأْمُون یس زندگی اورموت کی ذلت ٔ رسوائی اور بےامنی کے عیب میں نہ پڑے رہو۔

إِنَّا تَبِعُنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا قَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوا فِي الْمَوَازِيْن ہم نے توالند کے رسول کی پیروی اختیار کی اور انہوں نے نبی کی بات کو پیٹیر پیچھے ڈال دیا اور حقوق کی ادائی میں خیانت کی۔

فَاجْعَلُ عَذَابَكَ فِي الْقَوْمِ الَّذِيْنَ بَغَوْا وَعَائِذُبكَ أَنْ يَعْلُوا فَيُطْغُونِي (یااللہ) جن لوگوں نے سرکشی کی ہےان پر اپناعذاب نازل فرما۔ایک پناہ کا طالب تیری پناہ ما نگتا ہے اس بات ہے کہ بیلوگ سر بلند ہوں اور مجھے بھی سرکش بنا دیں۔

قریش نے اپنی بستیوں ہے جن مسلمانوں کو نکال دیا ان کا بیان اور اپنی قوم کے بعض افراد ہے نا راضی ظاہر کرتے ہوئے۔عبداللہ بن الحرث نے بیجھی کہا ہے۔

أَبَتُ كَبِدِى لَا آكُذِبَنْكَ قِتَالَهُمْ عَلَى وَتَابَاهُ عَلَى آنَامِلِي میں بچھ سے جھوٹ نہیں کہوں گاان ہے جنگ کرنے سے میرا دل بھی انکار کرتا ہے۔ اور میری انگلیاں بھی انکار کرتی ہیں۔

وَكَيْفَ قِتَالِي مَعْشَرًا ادَّبُو كُمْ عَلَى الْحَقِّ آنُ لَا تَأْشَبُوهُ بِبَاطِل میری جنگ ایسے لوگوں ہے کیسے ہوسکتی ہے جنہوں نے تمہیں تعلیم دی کہتن پر ہواوراس کو باطل ے ٹلط ملط نہ کرو۔

نَفَتُهُمْ عِبَادُ الْجِنِّ مِنْ حُرِّ اَرْضِهِمْ ۚ فَاَضْحَوْا عَلَى اَمْرٍ شَدِيْدِ الْبَلَابِلِ ﴿ جنوں کی پوجا کرنے والوں نے انہیں ان کی قابل عظمت سرزمین سے بے خانماں کر دیا جس

كے سبب ہے وہ سخت رنج والم میں مبتلا ہو گئے۔

فَانُ تَكُ كَانَتُ فِی عَدِی آمَانَا الله عَدِی بُنِ سَعْدٍ عَنْ تُقَی اَوْتُواصُلِ بَی عَدِی بُنِ سَعْدٍ عَنْ تُقَی اَوْتُوَاصُلِ بَی عَدی۔ وہ بی عدی جوسعد کی اولا دہیں اگران میں خوف خدا کے سبب سے یا قرابت کے میل ملائے کی وجہ سے کوئی دیا نت رہی ہوتی۔

فَقَدُ كُنْتُ اَرُجُو اَنَّ ذَلِكَ فِيْكُمْ بِحَمْدِ الَّذِي لَا يُطَّبَى بِالْجَعَائِلِ
توجھے امید ہوتی کہ ضرور یہ صفت تم میں بھی ہوگ ۔ اور اس ذات کا شکر ادا کرتا جس ہے کسی
مزدوری کے معاوضے میں استدعائہیں کی جاعتی ۔

وَ بُدِّلْتُ شِبْلاً شِبْلاً كُلِّ خَبِيْهَ فَ بِيدِی فَجَرٍ مَاْوَى الضِّعَافِ الْارَامِلِ خبیثَةِ بِينَ عُورتوں کے بچوں کے بچائے جھے ایسے جوان مردد سے گئے ہیں جو تی اور کمزور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں۔

ا درعبدالله بن الحرث نے ریجی کہاہے۔

تِلْكَ قُرِيشٌ تَجْحَدُ اللَّهَ حَقَّهُ كَمَا جَحَدَتُ عَادٌ وَمَدْيَنُ وَالْجِحُوُ قريش كى حالت يہ ہے كہ وہ اللہ تعالى كے حق سے انكار كرتے ہیں جس طرح عادو مدين وججر والوں نے انكار كيا (اور تياہ ہوئے)۔

قَانُ أَنَّا لَهُمْ أَبُوقُ فَلَا يَسْعَنَنِي مِنَ الْأَدُضِ بَرُّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَحُوُ لِيَالُهُ مِنْ الْأَدُضِ بَرُّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَحُو لِيَالُهُ مِنْ الْأَدُضِ بَرُ ذُو فَضَاءا لِي مِيرانوں مِيں الرمِيں (انجاموں کی سزاؤں سے) نہ ڈروں تو جھے نہ زمین کے فضاءا لے میدانوں میں (رہنے کے لئے) جگہ ملے گی اور نہ مندر میں۔

بِاَرْضِ بِهَا عَبْدُالْإللهِ مُحَمَّدٌ ابْيِنْ مَا فِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّقْرُ ابْيِنْ مَا فِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّقْرُ اسْ بِالْمُ الْمُعْمَدُ اللَّهُ الْمُعْمَدُ اللَّهُ اللَّ

عبدالله بن الحرث پر الله تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ان کے اس شعر کی وجہ ہے ( جس میں ابرق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ) ان کا نام مبرق مشہور ہوگیا۔

امیہ بن خلف بن و جب بن حذافۃ بن جمح جوعثان بن مظعون کا چیرا بھائی تھا اور ان کے اسلام کی وجہ سے انہیں تکلیف دیا کرتا تھا اور اس زیانے میں وہ اپنی توم میں اعلیٰ رہنے والا تھا۔ اس پر غصے ہوتے ہوئے مواجعثان بن مظعون نے کہا ہے۔

اَتَيْمَ بُنَ عَمْرٍ لِلَّذِی جَاءَ بِغُضَةً وَمِنْ دُوْنِهِ الشَّرْمَانِ وَالْبَوْكُ اَكْتَعُ السَّرْمَانِ وَالْبَوْكُ اَكْتَعُ السَّرْمَانِ وَالْبَوْكُ اَكْتَعُ السَّرْمَانِ مَعْمُ وَاللَّهُ السَّرْمَانِ مَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

( یعنی اس کے اور میرے درمیان اتنی مسافت ہے کہ اس کے طے کرنے کے لئے اونٹوں پرخشکی کا سفر کرنا اور میٹھے پانی کے دریا وَل کوکشتی ہے پار کرنا اور کھاری پانی کے سمندر کو جہازوں ہے طے کرنا ہے ) یا اس کے اور میرے درمیان شرمال اور برک (نامی دونوں مقام ) ہیں۔

اَآخُو جُتَنِی مِنْ بَطْنِ مَکَّةَ آمِنًا وَاسْکَنْتَنِی فِی صَرْحِ بَیْضَاءَ تُقُدَع کیا تو نے امن حاصل کرنے کے لئے وادی مکہ سے مجھے نکال باہر کیا اور بڑی بڑی سفید قابل نفرت عمارتوں میں رہنے پر مجھے تو نے مجبور کیا۔

تَوِیْشُ نِبَالاً لَا یُوَاتِیْكَ رَیْشُهَا وَتَبُوِیُ نِبَالاً دِیشُهَا لَكَ اَجُمَعُ لَوَ اللهِ عَرِیْشُهَا لَكَ اَجُمَعُ لَوَ اللهِ عَرِیْشُهَا لَكَ اَجُمَعُ لَوَ اللهِ عَیروں کو درست کرنا تیرے لئے موافق نہیں اور تو ان تیروں کو کا شاہد الله ہے۔ کا شاہد الله ہے۔ کا شاہد الله ہے۔

سَتَعْلَمْ إِنْ نَابَتُكَ يَوْمًا مُلِمَّةٌ وَاَسْلَمَكَ الْآوْبَاشُ مَاكُنْتَ تَصْنَعُ جب تَجْه يرجمي كوئى آفت آجائے گی اور كمزور اغيار تيری امداد ہے دست کش ہوجا ئيں گے تو اس وقت تجھ كومعلوم ہوگا كہ تو كيا كرتا تھا۔

(لیمیٰ تیرے پیکام اچھے تھے یابرے)

تیم بن عمر وجس کوعثان نے مخاطب کیا ہے وہ جمح ہے۔اس کا نام تیم تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب قریش نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ منگا ہے جائی سرز مین حبشہ میں مطمئن اور بے خوف ہو گئے اور انہوں نے وہاں گھر بھی پالیا اور چین بھی تو انہوں نے آ پس میں مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے متعلق خود اپنے میں سے قریش کے دومستقل مزاج شخصوں کو نجاشی کے پاس (اس لئے) روانہ کریں کہ وہ انہیں ان کے حوالے کر دے ان کے دپنی معاملوں میں یہ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال با ہر کریں جن میں انہیں اطمینان اور امن حاصل ہوگیا تھا۔ اس لئے انہوں نے عبد اللہ

ابن افی رہیعہ اور عمر و بن العاص بن وائل کو بھیجا نجاشی اور اس کے وزیروں کے واسطے ان دونوں کے ساتھ روانہ کرنے کے لئے بہت ہے ہدیے جمع کئے اور ان لوگوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے ان دونوں کواس کے پاس روانہ کیا۔ ابوطالب نے جب ان کی اس رائے اور ان ہدیوں کے متعلق غور کیا جوان دونوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے تو نجاشی کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی حفاظت پر آمادہ کرنے کے لئے میداشعار کیے۔

اَلَا لَیْتَ شِعْرِی کَیْفَ فِی النَّایِ جَعْفَر وَعَمْنُ وَ اَعْدَاءُ الْعَدُوِ الْاَقَارِبُ الْاَقَارِبُ السَّامِ مِحْ وَلَى دور پڑے ہوئے اسکاش مجھے کوئی خبر ملتی کہ جعفر اور عمر واور دشمنوں کے دشمن یعنی قریب کے لوگ دور پڑے ہوئے کس حالت میں ہیں۔

فَهَلُ نَالَ اَفْعَالُ النَّجَاشِيِّ جَعْفَرًا وَاصْحَابَهُ اَوْعَاقَ ذَلِكَ شَاغِبُ كَانَجَاشِي جَعْفَرًا وران كے ساتھيوں كو (اپنا مطلوب بجھ كر حاصل كرلياياكس شرائكيز نے اس ميں كوئى ركاوٹ ڈال دى۔

تَعَلَّمُ أَبْيَتَ اللَّعْنَ أَنَكَ مَاجِدٌ كَرِيْمٌ فَلاَ يَشْفَى لَدَيْكَ الْمُجَانِبُ الله تَعَالَى آپ و (برے كاموں اور ال كے سب ہے) برنا مى ہے بچائے۔ يہ بات ياور ہے كہ آپ كى بستى عظمت اور شرافت والى بستى ہے آپ كے پاس آپ كے سايہ ميں پناہ لينے والے ومحرومى دنھيب ہونا جائے۔

تَعَلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسُطَةً وَاسْبَابَ خَيْرٍ كُلُّهَا بِكَ لَازِبُ آبُوبُ فَيْلِتُ وَيُ اللَّهَ وَادَا كَالِمُ مُونَا چَا جُ كُواللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَ اَنَّكَ فَيْضٌ ذُوْسِجَالٍ غَزِيْرَةٍ يَنَالُ الْآعَادِیُ نَفْعَهَا وَ الْآقَارِبِ اور يَهِي الْآعَادِیُ نَفْعَهَا وَ الْآقَارِبِ اور يَهِي (آپ کومعلوم مونا جائے) که آپ کی ذات لبریز وُ ولوں والا (سخاوت کا) ایک دریا ہے جس سے دشمن اور دوست دونوں فیض یاتے ہیں۔

ابن انتخق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن مسلم زہری نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن ابن الحرث بن ہشام المحزومی سے روایت بیان کی اور انہوں نے کل نی منگر شام سلمہ بنت الجی امیۃ بن المغیر ہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فر مایا کہ جب ہم سرز مین حبشہ میں اتر ہے تو وہاں ہمیں نجاشی کا بہترین پڑوس کی گیا اور ہمیں ہمارے دین میں امن نصیب ہوا اور ہم القد تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے نہ ہمیں کوئی تکلیف بہنچا تا تھا

اور نہ ہم کوئی بری بات سنتے تھے۔ اور جب اس حالت کی اطلاح قریش کو ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورے کئے کہ جارے بارے میں نجاشی کے پاس اپنے دومستقل مزاج آ دمیوں کوروانہ کریں اور نجاشی کے پاس مکہ کے سامان میں سے نایا ب مجھی جانے والے چیزیں بطور ہدیہ کے روزنہ کریں مکہ سے حبشہ کو جانے والی چیزوں میں سے بہترین دباغت کئے ہوئے چڑے تھے۔انہوں نے اس کے لئے بہت سے چڑے اکھٹے کئے اور انہوں نے اس کے وزیروں میں ہے کی وزیر کونہیں چھوڑ اجس کے لئے ہدیہ نہ بھیجا ہو انہوں نے اس کوعبداللہ بن ابی رہیداورعمروا بن العاص کے ساتھ روانہ کیا اور ان دونوں کوا حکام دیے اور ان سے کہددیا کہ نجاشی ہےان کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہرایک وزیرکواس کامدیہ پہنچا دواوراس کے بعد نجاشی کے پاس اس کے ہدیے پیش کرو۔اوراس کے بعداس سے استدعا کرو کہ ان لوگوں سے گفتگو کرنے سے پہلے ان کوتمہارے حوالے کر دے۔لہذاوہ دونوں چلے اور نجاشی کے پاس پہنچے جب کہ ہم اس کے پاس بہترین جگہ اور بہترین ہمایہ میں تھے۔ نجاشی ہے گفتگو کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے وزیروں میں سے ہرایک وزیر کے پاس اس کامدیہ پہنچایا اور ان میں سے ہرایک وزیر سے کہا کہ ہم میں کے چند کم عمر بے وقو ف جھوکروں نے اپنی قوم کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ایک نیا دین ایجا دکیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں نہم ۔انہوں نے (تمہارے) بادشاہ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ان کے متعلق ہم نے بادشاہ کے پاس اپنی قوم کے معززین بھیج ہیں تا کہوہ انہیں ان کے حوالے کردے۔اس لئے جب ہم بادشاہ سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو تم بادشاہ کو بیمشورہ دیٹا کہوہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان ہے گفتگو نہ کرے۔ کیونکہ شرافت کے لحاظ ہے ان کی قوم ان پر برتری رکھتی ہے اور جو الزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اس سے وہ خوب واقف ہیں۔ آخر انہوں نے ان سے کہا۔ بہت اچھا پھر ان دونوں نے اپنے ہدیے باشی کے پاس پیش کئے اور اس نے ان کے وہ ہدیے قبول کر لئے۔ پھرانہوں نے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا۔اے با دشاہ! ہم میں کے چند کم س بے وقو ف چھوکروں نے اپنی قوم کے دین سے علیحد گی اختیار کی ہے اوروہ آ پ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیادین ایجا دکیا ہے جس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ آ پ۔اورہم نے آ پ کے پاس ان کے متعلق ان کی قوم کے معززین کو بھیجا ہے جن میں ان کے باپ ۔ بچیا اوران کے لوگ ہیں تا کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس روانہ کردیں۔ کیوں کہ وہ شرافت کے لیا ظ ہے ان پر برتری رکھتے ہیں اور جوالزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اور جس چیز کے متعلق و وان سے خفا ہیں اس کوو ہ خوب جانتے ہیں۔ام سلمہ نے فر مایا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر و بن العاص کواس بات ہے زیادہ کوئی چیز نا پسند نتھی کہ نجا شی مسلما نوں کی اُفتگو ہے۔ام سلمہ نے فر مایا کہ اس کے بعد اس کے ان وزیروں نے جواس

کے گر دموجود تھے کہا کہا ہے بادشاہ! ان دونوں نے سے کہا کہان کی قوم شرافت کے لحاظ ہے ان پر برتری رکھتی ہےاور جوالزام انہوں نے ان پرلگایا ہےاس ہے وہ خوف واقف ہیں للبذا انہیں ان دونوں کے سپر دکر د یجئے کہ وہ انہیں ان کے وطن اور ان کی قوم کے پاس واپس پہنچادیں محترمہ نے فر مایا کہ اس بات پر نجاشی غصے ہوااور کہانہیں! خدا کی قتم!! ( جب ایسی حالت ہے ) تو میں انہیں ہر گز ان دونوں کے سپر دنہیں کروں گا اور نہ ایساارا دوان لوگوں کے متعلق کیا جاسکتا ہے جنہوں نے میر اپڑوس اختیار کیا ہے اور میری سرز مین میں بطورمہمان کے آئے ہیں اور (چونکہ)میرے سوا دوسروں کو چھوڑ کر انہوں نے مجھے (ہی) منتخب کیا ہے اس لئے میں انہیں بلاؤں گا اور ان دونوں نے ان کے متعلق جو پچھ کہا ہے اس کی نسبت ان سے دریا فت کروں گا۔ پھراگران کی حالت و لیمی ہی ہوجیسا کہ بیدونوں کہدر ہے ہیں تو میں انہیں ان کے حوالے کروں گا۔اور انہیں ان کی قوم کی طرف واپس کر دوں گا اور اگر ان کی حالت اس کے خلاف ہوتو میں ان لوگوں ہے ان کی حفاظت کروں گا جب تک کہوہ میرے پڑوں میں رہیں۔ میں ان کے پڑوں کاحق اچھی طرح ادا کروں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس کے بعد اس نے رسول الله مثل فیام کے صحابیوں کو بلانے کے لئے آ دمی جھیجائے جب ان لوگوں کے پاس کا بھیجا ہوا آ دمی پہنچا بیسب ایک جگہ جمع ہوئے اور ان میں کے بعض نے بعض سے کہا کہ جبتم اس کے پاس پہنچو گے تو آخراس ہے کیا کہو گے۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم وہی کہیں گے جو ہارے نی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جن باتوں کا آپ نے ہمیں تھم فر مایا ہے۔اس میں جا ہے جو ہونا ہو ہو جائے پھر جب بیدو ہاں پہنچے دیکھا کہ نجاشی نے اپنے علماء کو بھی بلالیا ہے اور اس کے گر دانہوں نے اپنے صحیفے کھلے رکھے ہیں۔اس نے ان سے سوالات شروع کئے۔اس نے کہا اس دین کی حقیقت کیا ہے جس میں داخل ہو کرتم نے اپنی قوم سے علیجد گی اختیار کرلی ہے اور تم نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے ہواور نہان موجودہ دینوں میں ہے کی دین میں شامل ہو محترمہ نے فر مایا کہ اب جس نے اس سے گفتگو شروع کی وہ جعفر بن ابی طالب تنے انہوں نے اس ہے کہا۔اے با دشاہ! ہماری تو م کی بیرحالت تھی کہ ہم سب جاہل تھے' بنوں کی بوجا کرتے۔مردار کھاتے۔برے کاموں کے مرتکب ہوتے۔رشتے تاتے تو ژویتے۔ پڑوی سے براسلوک کرتے اور ہم میں کا قوی کمز ورکو کھا جاتا تھا۔ بیرہاری حالت تھی کہاللہ تعالیٰ نے ہاری جانب ہمیں میں ہے ایک مخص کورسول بنا کر بھیجا جس کے نسب 'سیائی' امانت اور یاک دامنی کوہم سب جانتے ہیں۔اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب (بیہ) وعوت دی کہ ہم اے بکتا مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس کوچھوڑ کر پھر وں اور بتوں کی جو پو جاا ختیار کرر تھی تھی اس کوچھوڑ دیں۔اس رسول نے ہمیں تحی بات امانت کی ادائی رشته داروں سے تعلقات کے قائم رکھنے پڑ وسیوں سے نیک سلوک کرنے وام

با توں اور قتل وخون ریزی ہے باز رہنے کا تھم فر مایا اور ہمیں بری با توں' جھوٹ بولنے' ینتیم کا مال کھانے اور یاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے ہے منع فر مایا۔اس نے ہمیں تھم دیا کہ خدائے بکتا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔اس نے ہمیں نماز' زکوۃ اور روزوں کا حکم دیا۔محترمہ نے فرمایا غرض انہوں نے اس کے سامنے تمام اسلام کے احکام بیان کردیئے اور کہا بس ہم نے اس کی تقیدیت کی اور اس پر ایمان لائے۔وہ جو پچھاللہ تعالیٰ کی جانب ہے لایا ہم نے اس کی پیروی کی۔پس ہم نے خدائے مکتا کی عبادت کی ۔ کسی کواس کا شریک نہیں بنایا اور ان تمام چیز وں کوحرام جانا جو ہم پرحرام کی گئیں اور ان چیز وں کو حلال جانا جوہم پرحلال کی گئیں تو ہماری تو م نے ہم پرظلم وزیاد تی کی اورانہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچا کیں اور ہمیں دین کے متعلق مصیبتیوں میں مبتلا کیا تا کہ ہمیں القد تعالیٰ کی عبادت ہے پھیر کر بتوں کی پوجا کی جانب لوٹا ئیں اور تا کہ ہم ان تمام بری چیز وں کوحلال سمجھ لیں جن کو ہم حلال سمجھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہم کومجبور کیا اورظلم ڈھائے اور ہمارے لئے زندگی کا میدان ننگ کر دیا اور ہمارے دین کے کا موں میں ر کاوٹ ڈالنے لگے تو ہم آپ کے ملکوں کی جانب نکل آئے اور ہم نے آپ کوآپ کے سوا دوسر بے لوگوں پر ترجیح دی اور آپ کی ہمسائیگی کی جانب ہمیں رغبت ہوئی اور اے با دشاہ! ہمیں امید ہوئی کہ آپ کے پاس ہم پرظلم نہ ہوگا۔ جناب امسلمہ نے فر مایا۔توان سے نجاشی نے کہا کہ کیااس کلام میں سے بچھتمہار ہے ساتھ ہے جس کووہ اللہ کے پاس سے لایا ہے۔محتر مہنے فرمایا کہ جعفر نے اس سے کہا ہاں! نجاشی نے ان سے کہا وہ مجھ پڑھ کر سناؤ محتر مہنے فر مایا کہ انہوں نے اس کو تھا پیغص کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ جناب امسلمہ نے فر مایا کہ واللہ پھر تو نجاشی رو پڑا یہاں تک کہ اس کی ڈاڑھی تربتر ہوگئی اور جب اس کے علماء نے ان کے آ گے پڑھا ہوا کلام سنا تو وہ بھی (ایبا) روئے کہان کے صحفے بھیگ گئے پھرنجاشی نے کہا۔ بے شک میہ چیز اوروہ چیز جوعیسیٰ لائے تھے ایک ہی طاق ہے نکلی ہوئی روشنی ہےتم دونوں چلے جاؤ نہیں والندانہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گااور نہان کے متعلق ایساارا د ہ کیا جائے گا۔محتر مہنے فر مایا کہ جب و ہ دونوں اس کے یاس سے نکل گئے تو عمر و بن العاص نے کہا کہ واللہ! کل میں اس کے یاس ان لوگوں کے متعلق الیمی چیز پیش کروں گا کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی جماعت کوجڑ ہے اکھیڑ ڈالوں گا۔ جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ عبدالتدبن ا بی ربیعہ نے جو ہمارے متعلق ان دونوں میں زیاد وخوف خدار کھنے والاتھا کہاا بیانہ کرنا کیونکہ ان لوگوں سے ہمارارشتہ ہے اگر چہانبوں نے ہماری مخالفت کی ہے۔اس نے کہاواللہ میں اے اس بات کی خبر دوں گا کہان لوگوں کا عقیدہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں یہ ہے کہ دہ ایک بندے تھے۔محتر مہنے فرمایا کہ دوسرے روز سویرے وہ دونوں اس کے پاس مینچے اور اس سے کہاا ہے بادشاہ! بیلوگ عیسیٰ بن مریم طلاطات

کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں آپ نے انہیں بلوائے اور ان سے دریافت سیجئے کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس نے ان کو بلوا بھیجا تا کہ علیہ السلام کے متعلق ان ے دریا فت کرے محترمہ نے فر مایا کہ ایسی آفت ہم پر کبھی نہیں آئی تھی۔سب کے سب جمع ہوئے اور بعض نے بعض ہے کہا کہ آخر عیسیٰ بن مریم تے متعلق جب وہتم ہے سوال کرے گا تو تم ان کے متعلق کیا کہو گے۔ انہوں نے کہاوالقدہم وہی کہیں گے جوالقد نے کہا ہے اور جو جمارے نبی جمارے پاس لائے ہیں۔اس میں جاہے جو بھی ہو۔ فرمایا کہ جب بیلوگ اس کے پاس گئے ۔اس نے ان سے کہاعیسیٰ بن مریم کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو۔ فر مایا کہ جعفر بن ابی طالب نے کہا۔ ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہارے نبی مثلیثیا حارے یاس لائے ہیں کہوہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کواس نے کنواری مریم کی جانب ڈال دیا۔فر مایا کہ پھرتو نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارااور زمین سے ایک تنکاا تھا لیا اور کہا دالتد! جو کچھتم نے کہا اس سے اس سکتے کے برابر بھی عیسیٰ بن مریم زیادہ نہیں ۔فر مایا۔ جب نجاشی نے ایسے اہم الفاظ کہددیئے تو جو علاء اس کے گرد بیٹے ہوئے تھے وہ ٹاک ہے آ وازیں نکالنے لگے (یعنی ناراضی ظاہر کی ) تو نجاشی نے کہا خواہتم ناک ہے آوازیں نکالو (نا خوشی کا اظہار کرو) یا کچھاورواللہ! تم طلے جاؤ۔ فَانْتُمْ شُيوم بارْضِيْ۔تم ميري سرزمين مين'شيوم''بو' شيوم'' كے معنی آمنون كے ہيں۔ ب خوف ہوجوتم کو برا بھلا کہاں ہے بدلہ لیا جائے گا۔ پھراس نے کہاجوتم کو برا بھلا کہاس ہے بدلہ لیا جائے كَا پُراس ن كَهاجوتم كوبرا بهلا كماس عبدلدلياجائ كان ماأجة أنَّ لِي دَبُواً مِنْ ذَهَبِ " بجهاس کی خواہش نہیں کہ مجھے ایک سونے کا یہا ڈمل جائے۔

ابن ہشام نے کہا۔ بعض نے دبوا من ذھب کہااور بعض نے ' فانتم سیوم وانی آذیت رجلا منکم ''کے الفاظ روایت کئے ہیں۔ تم بے خوف ہو میں نے بم میں کے بعضوں کو تکلیف دی۔ دبور کے معنی زبان جبشہ میں جبل یعنی پہاڑ کے ہیں۔ ان دونوں کے ہدیے انہیں واپس کردو جھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قتم! جب اللہ نے میری حکومت جھے واپس دی تو مجھے ساس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی رشوت اوں اور اس نے لوگوں کو (بعظی کے ساتھ) میر امطیع نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق (بے سمجھے ہو جھے ) ان نوگوں کی اطاعت کروں۔ ام الموشین نے فر مایا کہ پھر تو وہ دونوں اس کے متعلق (بے سمجھے ہو جھے ) ان نوگوں کی اطاعت کروں۔ ام الموشین نے فر مایا کہ پھر تو وہ دونوں اس کے پاس سے ملول یا نا راض ہو کر نکلے اور انہوں نے جو پیش کیا تھا وہ انہیں واپس کر دیا گیا اور ہم اس کے پاس بہترین پڑوس میں رہنے گئے۔ فر مایا کہ واللہ ہم اس حالت میں تھے کہ ایکا ایکی ایک حبثی نجاشی کی مخالفت پر ابر آیا اور اس کی حکومت سے شکاش کرنے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے زیادہ رنجیدہ ابر آیا اور اس کی حکومت سے شکاش کرنے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے زیادہ ورنجیدہ ابر آیا اور اس کی حکومت سے شکاش کرنے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے زیادہ ورنجیدہ ابر آیا اور اس کی حکومت سے شکاش کرنے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے زیادہ ورنجیدہ

مجھی نہیں دیکھا تھا۔اس ڈرے کہ کہیں اس شخص نے نجاشی پر غلبہ یالیا تو ایساشخص آئے گا۔ جو ہمارے وہ ا حقوق نہ سمجھے گا جونجاشی سمجھتا تھا۔فر مایا کہ پھرنجاشی اس کے مقابلے کے لئے چلا اور ان دونوں کے درمیان دریائے نیل کا عرض تھا۔رسول الله مثل الله مثل الله علی اصحاب نے کہا کون ایسا ہے جو باہر نکلے اور ان لوگوں کے واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیں آ کر خبر دے۔ فر مایا کہ زبیر بن العوام نے کہا کہ میں (اس کام کو انجام دیتا ہوں)۔ان لوگوں نے کہاتم (بیکام کرو کے )۔اوروہ سب سے زیادہ کمن تھے فرمایا کہ سب نے ان کے لئے ایک مشک میں ہوا بھر دی۔انہوں نے اس کوا پنے سینے کے پنیچر کھااور اس پر تیرتے چلے یہاں تک کہ نیل کے اس کنارے پر پہنچے جہاں ان لوگوں کے ملنے کی جگہتی ۔ پھروہ ان کے پاس پہنچے۔فر مایا کہ ہم اللہ تعالی ہے دعا کیں مانگ رہے تھے کہ نجاشی اپنے دشمن پرغلبہ پائے اور اپنے ممالک میں اس کو پوری قدرت حاصل رہے فرمایا واللہ ہم ای حالت میں ہونے والی بات کے منتظر تھے کہ ایکا ایکی زبیر نکلے اور وہ دوڑتے چلے آرے تھاوراپی جا در سے اشارہ کررہے تھے کہ خوش ہوجاؤ کہ نجاشی نے فتح یائی اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کو بر با دکر دیا اوراس کواس کے ملکوں میں افتد ار حاصل ہو گیا۔ فر مایا واللہ! میں نے اپنے لوگوں کی اس وفت کی می خوشی بھی بھی نہیں دیکھی۔فر مایا اس کے بعد نجاشی ایسی حالت میں واپس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے و مثن کو ہر با دکر ڈ الا تھا اور اس کو اس کے ملکوں میں پورا اقتد ار حاصل ہو گیا اور حکومت حبشہ اس کے لئے مشخکم ہو گئ اور ہم اس کے پاس بڑی عزت ہے ہے۔ یباں تک کہ ہم رسول الشفائی کے پاس آئے جبدآ ب مكه ميں تھے۔

نجاشی کے باپ پر دست درازی کی اور اس قتل کر ڈالا اور حکومت اس کے بھائی کے حوالے کی۔ چندروز اس حالت میں بھی گزرے اور نجاش نے اپنے جیا کے ساتھ نشو دنما پائی اور وہ لوگوں میں بڑا ہوشیار اور بڑاعظمند تھا اس نے اپنے جیا کے حالات پر غلبہ حاصل کرلیا اور ہرجگہ اپنے جیا کے ساتھ رہنے لگا اور حبشہ والوں نے اس کے اقتد ارکود یکھا تو آپ میں کہاواللہ! اس لڑ کے نے تو اپنے بچا کے حالات پر قابو پالیا ہے اور جمیں ڈر ہے کہیں وہ اے ہم پر حاکم نہ بناد ہے اور اگر اس نے اس کو ہم پر حاکم بنادیا تو وہ ہم سب کوتل کرڈ الے گا اے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کونل کیا ہے للبذاوہ سب مل کراس کے چچا کے پاس گئے اور کہا یا تو اس جھوکر ے کوئل کر دویا ہمارے درمیان سے نکال دو کیونکہ ہمیں اپنی جانوں کے بارے میں ڈرلگا ہوا ہے۔اس نے کہا کم بختو! کل تم نے اس کے باپ کونل کیااور آج میں اس کونل کر دوں۔ (اس کونل تو نہیں کرسکتا) بلکہ اس کوتمہار ہے ملکوں سے نکال دیتا ہوں۔ جناب عا ئشہ نے فر مایا کہ وہ اس کو لے کر بازار گئے اور تاجروں میں ہے ایک تاجر کے ہاتھ چھسو درہم میں بیج ڈالا۔وہ اس کوکشتی میں لے جلا یہاں تک کہ جب اس دن کی شام ہوئی تو خریف کے ابر میں ہے ایک ابر کے نکڑے میں جوش پیدا ہوااور اس کا چیابارش کی طلب کے لئے اس کے پنچے گیا تو اس پر بحلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا۔ام المومنین نے فر مایا کہ پھرتو حبشہ والے اس کے لڑکوں کے لئے بے چین ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس کے سباڑ کے احمق تھے۔اس کی اولا دمیں کوئی بھی بھلا چنگا کھیے د ماغ والا نہ تھا آ خرحکومت حبشہ میں فساد ہو گیا اور جب وہ اس حالت سے تنگ ہو گئے تو ان میں کے بعض نے بعض ہے کہا کہتم ہے بچھلو کہ واللہ! تمہارا با دشاہ جس کے بغیرتمہار ہے معاملوں کی دری نہیں ہوسکتی وہی ہے جس کوتم نے سوریے بچے ڈالا۔اگر حبشہ کی حکومت کے لئے تمہیں کسی کی ضرورت ہے تو اس کو ڈھونڈ نکالو۔ فر مایا کہ پھر تو اس کی تلاش میں نکلے اور اس شخص کی تلاش کی گئی جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیجا تھا یہا <u>ا</u>ں تک کہاہے ڈھونڈ نکالا اور اس سے لےلیا اور اس کولا کر اس کے سریر تاج رکھا اور تخت شاہی پر بٹھایا اور حکومت کی باگ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ پھران کے پاس وہ تا جرآیا جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیجا تھا۔اس نے کہایا تو میری رقم مجھے وے دویا خودای ہاس معاملہ میں گفتگو کرنے دو۔انہوں نے کہا کہ ہم تخمے کچھرقم وغیرہ نہیں دیتے۔اس نے کہا تب تو واللہ! میں خودای ہے گفتگو کروں گا انہوں نے کہا جاؤا ہے مجرو فرمایا کہوہ اس کے یاس آ کراس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کہااے بادشاہ میں نے فلا ل کوفلا ل لوگوں ے بازار میں چھے مودرہم میں خریدااورانہوں نے غلام کومیرے قبضے میں دیا۔اور جھ سے میرے درہم لئے۔ آخر جب میں اپنے غلام کو لے کر چلا' تو انہوں نے پھر مجھے بکڑ لیا اور مجھ سے میرے غلام کو لے لیا اور میرے درہم انہوں نے روک رکھے (واپس نہیں کئے ) فر مایا آخر نجاشی نے اس سے کہا کہ اس کے درہم انہیں دے

دینا چاہیں ورنداس کا غلام اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ جہاں چاہے گا اس کو لے جائے گا۔
انہوں نے کہانہیں ہم اس کے درہم اس کو دیں گے۔فر مایا۔اس لئے نجاشی کہتا ہے کہ جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھے سے اس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی رشوت لوں اور اس نے لوگوں کو رہوت نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق (بے سمجھے ہو جھے) ان لوگوں کی فروں کو رہے کہ بہی اس کی پہلی ہا تہی جس نے اس کی اپنی با یہ میں عدل اطاعت کروں ۔فر مایا کہ یہی اس کی پہلی ہا تہی جس نے اس کی اپنی ویں میں عدل وافعاف کی خبر دی۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رو مان نے ۔عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت بیان کی کہ آپ نے نے مایا جب نجاشی کا انتقال ہوا تو بیان کیا جاتا تھا کہ اس کی قبر پر نورنظر آیا کرتا تھا۔

## حبشہ والوں کی نجاشی سے بغاوت

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن محمد نے اپنے والدے روایت بیان کی۔انہوں نے فر مایا کہ حبشہ کے لوگ جمع ہوئے اور نجاشی ہے کہا کہ تو نے ہمارے دین ہے ملیحد گی اختیار کرلی ہے (اس لئے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے چنانچہ )انہوں نے اس سے بغاوت کی ۔ فر مایا کہاس نے جعفراوران کے ساتھیوں کو بلوا بھیجا اوران کے لئے کشتیاں تیار کر دیں اور کہا کہ آپ سب ان میں سوار ہو جا کمیں اور اسی حالت میں مشہرے رہیں۔اگر میں نے فکست کھائی تو آپ جہاں جی جا ہے چلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ جا ہیں اور اگر میں نے نتح پائی تو آپ سب یہیں رہیں۔ پھراس نے ایک کا غذمنگوا یا اور اس میں لکھا کہ و ہ گوا ہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور و ہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ عیسیٰ بن مریم اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کواس نے مریم کی جانب ڈالا ہے۔ پھراس نے اسے سید ھے بازو( کی طرف) تبا کے اندرر کھ لیا اور حبشہ کی جانب چلا اور وہ اس کے لئے صف بستہ ہو گئے ۔نجاشی نے کہا۔ا ہے گروہ حبشہ! کیا میں تم سب میں زیادہ حقد ارنہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ نجاشی نے کہا۔ پھرتم نے میری سیرت کیسی یائی۔ انہوں نے کہا بہترین نے انجاشی نے کہا پھر تہمیں ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے ہمارے دین سے علیحد کی اختیار کی ہاورتو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عیسیٰ ایک بندہ ہے ۔ نجاشی نے کہا۔ اچھاتم عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہوہ اللہ کے بیٹے ہیں۔تو نجاشی نے (اشارے سے) کہااورا پنا ہاتھ ا ہے سینے پر قبا کے اوپر رکھا لیعنی وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ عیسیٰ بن مریم اس ہے زیادہ کچھ

#### سرت ابن بثام ب مداوّل

نہیں ۔ نبیاشی کی مرادتو و ہی تھی جواس نے لکھا تھا۔ (اورانہوں نے یہ بچھ لیا کہ اس نے ہمارے عقیدے کوتتلیم کرلیالہٰذاوہ راضی ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ نبی سلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کویہ خبر پہنچی اور جب نبیاشی کا انتقال ہواتو آپ نے اس پر (غائبانه) نماز پڑھی اور اس کی بخشش کی دعا فرمائی۔

## عمر بن الخطاب رئى النبعَد كا اسلام اختيار كرنا

ابن آئی نے کہا کہ جب عمروبن العاص اور عبداللہ بن ابی رہید قریش کے پاس آئے اور رسول اللہ منگاری کے اسحاب کے متعلق جس بات کے لئے وہ گئے تھے وہ نہیں ہوئی اور نجاشی نے انہیں اس طرح واپس کیا جے وہ پندنہ کرتے تھے اور عمر بن الخطاب نے بھی اسلام اختیار کرلیا جوا پے شخص تھے کہ کسی کی پچھ مانت نہ تھے اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی کوئی ان کا قصد نہ کرسکتا تھا تو رسول اللہ منگار اللہ کا ان کی وجہ ہے اور حمزہ کی وجہ موٹ وجہ سے محفوظ ہو گئے یہاں تک کہ قریش پر انہیں غلبہ ہونے لگا۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر نے اسلام اختیار کیا اور جب عمر نے اسلام اختیار کیا تو قریش ہے جب کی آخر انہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور عب کے بعد کا ہے۔

ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا انہوں نے کہا جھ سے مسعر بن کدام نے سعد بن ابراہیم سے روایت
بیان کی 'انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ عمر کا اسلام ایک طرح کی فتح تھی اوران کی ہجرت
ایک قتم کی امداد تھی اوران کا امیر ہونا ایک بڑی رحمت تھا۔ ہم کعبۃ اللہ کے پاس نما زہیں پڑھ سکتے تھے یہاں
تک کہ عمر نے اسلام اختیار کیا اور جب انہوں نے اسلام اختیار کیا تو قریش سے جنگ کی اور کعبۃ اللہ کے
پاس نما زیڑھی اوران کے ساتھ ہم نے بھی نما زیڑھی۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے عبدالرحمٰن بن الحرث بن عبداللہ بن عیاش بن رہید نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عامر بن رہید ہے روایت کی اور انہوں نے اپنی والدہ ام عبداللہ بنت ابی حتمہ ہے روایت کی اور انہوں نے کہا کہ واللہ! ہم سرز مین حبشہ کی جانب سفر کرنے کو تتھ اور عامر ہماری بعض ضرورتوں کے فراہم کرنے کے لئے گئے تھے کہ ایکا ایکی عمر بن الخطاب آ گئے اور میرے پاس کھڑے ہوگئے وہ حالت شرک ہی میں تتھے۔ام عبداللہ نے کہا کہ ان کی طرف ہے ہم پر ایڈ ائیں اور شختیاں کی جا تیں اور ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ام عبداللہ نے کہا کہ ایک اے ام عبداللہ نے کہا ہے ام عبداللہ نے کہا۔ میں نے کہا ہی ہے میں اور ہمیں مجبور کر دیا واللہ! ہم اللہ کی زمین میں فکل جائیں گئے تا کہ اللہ ہمیں کہا ہاں۔ تم نے ہمیں تکلیفیں دیں اور ہمیں مجبور کر دیا واللہ! ہم اللہ کی زمین میں فکل جائیں گئے تا کہ اللہ ہمیں

ان آفق ہے بچالے ام عبداللہ نے کہا کہ اللہ تمہارا ساتھ دے اور میں نے ان میں ایک طرح کی رفت ویکھی جو میں نے بھی نہیں دیکھی تھی وہ لوگ گئے اور میں بجھتی ہوں کہ ہمارے نکلنے ہاں پر پکھنم کا اثر ہوا۔ کہا کہ پھر عامرا پناوہ ضروری سامان لے کرآ گئے تو میں نے کہا اے ابوعبداللہ! کاش تم عمر کو دیکھتے اور (ان کے) اس وقت کے رنج کو دیکھتے جو انہیں ہمارے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم ان کے اسلام اختیار کرنے کی امید کرتی ہو۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا اسلام اختیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میہ بات اسلام اختیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہوہ ان سے نا امید سے کونکہ وہ اسلام کے متعلق ان کی مختی اور شدت مدت سے دیکھتے (طلے) آرہے تھے۔

ا بن ایخی نے کہا کہ عمر کے اسلام کے متعلق جو واقعات جھے کومعلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب جوسعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے پاس (ان کے نکاح میں ) تھیں انہوں نے اور ان کے شو ہرسعید بن زید نے اسلام اختیار کرلیا تھالیکن عمر ہے وہ اپنے اسلام کو چھیا تے اور نعیم بن عبداللہ النحام مکہ کا ایک شخص انہیں کی توم لیعنی بنی عدی بن کعب میں کا تھا۔اس نے بھی اسلام اختیار کرلیا تھا اور اپنے اسلام کوا بی قوم کے ڈرے چھیا تا تھا اور خباب بن الارت واطمہ بنت الخطاب کے یاس آیا جایا کرتے اور انہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ایک روز عمراین مکوار حمائل کئے ہوئے رسول الله مُثَاثِّةُ اور صحابہ کی ایک جماعت کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے۔جن کے متعلق انہیں معلوم ہوا تھا کہ کوہ صفاکے پاس ایک گھر میں جمع ہیں اور مردوں عور توں کو ملا کران کی تعدا د تقریباً جالیس ہے اور رسول الله مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا الله مَنْ اللَّهُ مَا الله مَنْ اللَّهُ مَا الله مَنْ اللَّهُ مَا الله مَا الله مَنْ اللَّهُ الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا الله مِن الله مَا بن عبدالمطلب اور ابو بكر صديق بن قما فيه اور على بن الى طالب اور دوسرے و ومسلمان بھى ہيں جورسول الله کے ساتھ مکہ میں رہ گئے تھے اور سرز مین حبشہ کی جانب جولوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ بیلوگ نہیں گئے تھے۔اللہ ان ہے راضی ہو۔ آخر نعیم بن عبداللہ عمر سے ملے تو انہوں نے ان سے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے۔ عمر نے کہا۔ اس بے دین مخص محمر (مَثَافِیْنِم) کی جانب جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عقل مندوں کو بیوتو ف بنار کھا ہے اور ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالیا ں دی ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہاس کوتل کر دوں ۔ تو تعیم نے ان سے کہاا ہے عمر! واللہ تمہار بے نفس نے تم کو دھو کا دیا ہے۔کیاتم سجھتے ہو کہ محمد کواگرتم نے قتل کر دیا تو بن عبد منا ف تم کو ( کیا ) چھوڑ دیں گے کہتم زمین پر چل بھی سکوتم اپنے گھروالوں کی جانب کیوں نہیں لوٹتے کہان کی پہلے اصلاح کرو۔انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں میں ایسا کون ہے۔انہوں نے کہا۔تمہارا بہنوی۔تمہارا چیا زاد بھائی سعید بن زید بن عمرواورتمہاری

بہن فاطمہ بنت الخطاب واللہ! ان دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور محم شانٹیز کم کے بیروہ و گئے ہیں ہم یران کی دیکھ بھال لازمی ہے۔راوی نے کہا کہ پھرتو عمرا پی بہن اور بہنوی کی طرف (جانے) کا ارادہ کر کے لوٹے اوران دونوں کے پاس خباب بن الارت موجود تھے اوران کے ساتھ ایک کتاب تھی جس میں سورہ طد لکھی ہوئی تھی اوروہ انہیں سورہ طدیرہ ھارہے تھے۔ جب ان لوگوں نے عمر کی آ ہٹ تی تو خباب گھر کے کسی جھے یا حجرے کا اندرونی جھے میں حجیب گئے اور فاطمہ بنت الخطاب نے اس کتاب کواپنی ران کے پنیجے ر کھ لیا حالانکہ عمر جب گھر کے نز دیک آئے تھے تو انہوں نے خباب کی قر اُت من لی تھی جب وہ اندر آئے تو کہا۔ بیکس کے گنگنانے کی آ واز تھی جو میں نے سی ۔ بہن بہنوئی دونوں نے کہانہیں تم نے پچھنہیں ساعمر نے کہا کیوں نہیں واللہ! (میں نے ساہے) اور جھے یہ خبر بھی پہنچ چکی ہے کہتم دونوں نے محمد (منافقاً م) کے دین کی پیروی اختیار کرلی ہے۔اورایئے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑلیا تو فاطمہ بنت الخطاب ان کی بہن اٹھیں کہ ان کوا ہے شو ہر ہے روکیں عمر نے فاطمہ کوا بیا مارا کہ ان کا سرزخمی کردیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بہن اوران کے بہنوئی نے ان سے کہا ہاں ہم نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ہم ا یمان لا چکے ہیںتم جو چاہو کرو۔ جب عمر نے اپنی بہن کے (سرے)خون (نکلتا ہوا) دیکھا تو اپنے کئے پر پچھتائے اور مارنے ہے رک گئے اور اپنی بہن ہے کہاا چھا مجھے وہ کتاب تو دو جے تم لوگ پڑھ رہے تھے اور میں نے ابھی ابھی تم کو پڑھتے سا ہے میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیا چیز ہے جومحد (سَالْتَیْمُ) لایا ہے اور عمر لکھے ( پر ھے ) مخص تھے۔ جب انہوں نے بیر کہا تو ان کی بہن نے ان سے کہا ہمیں اس کے متعلق تم سے ڈرلگتا ہے عمر نے کہا ڈرونہیں اور ان کے آ گے اپنے معبودوں کی قشمیں کھا ئیں کہاہے پڑھ کروہ انہیں ضروروا پس كرديں گے۔ جب انہوں نے يہ كہا تو انہيں ان كے اسلام كى اميد ہوئى اور كہا بھائى جان! آپ تو اپنے شرک کی نجاست میں ہیں اور اس کتاب کوتو پا کہ شخص کے سوا ( کوئی ) دوسر اچھونہیں سکتا۔ تو عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور عسل کیا جب ان کی بہن نے ان کووہ کتاب دی اور اس میں سورہ طابھی انہوں نے اس کو پڑھا۔ جب اس کا ابتدائی حصہ پر ماتو کہا یہ کلام کس قدر اچھا اور کس قدر عظمت والا ہے جب خباب نے یہ بات سی تو ان كے سامنے باہر نكل آئے اوران سے كہاا ہے عمر! بخدا مجھے اميد ہوگئ كماللہ نے اپنے نبى كى دعا ہے تم كو (اسلام کے لئے) منتخب کرلیا کیونکہ میں نے کل (ہی) آپ کوبید عاکرتے ساہے۔

اَللَّهُمَّ ايِّدِ الْإِسْلَامَ بِابِي الْحَكْمِ بُنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

" يا الله! ابوالحكم بن مشام ياعمر بن الخطاب سے اسلام كى تا ئيد فر ما" -

للندااے عمر! اللہ ہے ڈروئ تو عمر نے اس وفت ان ہے کہا اے خباب! محمد (مَثَاثِیْنَامُ) کے پاس مجھے

لے چلو کہ میں ان کے پاس پہنچوں اور اسلام اختیار کروں۔ خباب نے ان سے کہا کہ آپ کوہ صفا کے پاس ایک گھر میں ہیں جس میں آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں۔ عمر نے اپنی آلموار کی اور اسے تماکل کر لیا اور رسول القد شائی آفوا ور روازہ گھکھٹایا۔ جب انہوں نے ان کی آ واز سی تو رسول القد شائی آفوا کے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑ ہے ہوگے اور وروازے کی دڑاڑوں میں سے انہیں ویکھا کہ تعلوار تماکل کے ہوئے ہیں تو وہ گھبرائے ہوئے رسول القد شائی آفوا کے پاس اور تعلوار تماکل کے ہوئے ہیں تو وہ گھبرائے ہوئے رسول القد شائی آفوا کی پاس اور تعلوار تماکل کے ہوئے ہیں۔ حزہ بن عبدالمطلب نے کہا آئیس آنے کی اور عرض کی عمر بن الخطاب ہیں اور تعلوار تماکل کے ہوئے ہیں۔ حزہ بن عبدالمطلب نے کہا آئیس آنے کی اور اور اگروہ کی برائی سے المور کر رہ ہی کے اراد ہے ہے آئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائی بی کا سلوک کریں گے اور ان انہیں آنے دو ۔ اس شخص نے آئیس آنے نے کی اجازت سائی اور رسول القدان کی جانب اٹھ گھڑ ہوئے اور ان کے ساتھ بھی اور نہیں خوب بھینچا اور فر مایا۔ سے جمرے میں ملا قات کی اور ان کی کمریا مجمع الو خواء کو پکڑ لیا۔ اور انہیں خوب بھینچا اور فر مایا۔ سے جمرے میں ملا قات کی اور ان کی کمریا مجمع الو خواء کو پکڑ لیا۔ اور انہیں خوب بھینچا اور فر مایا۔ ما جاء بیک کی آئی آئی کی ارائی ان کی شائی ہی گئی کو آئی الله بیک قارِ عقد الله ما آر ہی آئی تنتی ہی گئی کے انہیں تھی کہتا کہ تو باز آگ گا گھر بیاں تک کہ اللہ تعالی کوئی آفت بچھ کوئو کی چیز ( یہاں ) لائی ہوالند! میں نہیں سمجھتا کہ تو باز آگ گا کی یہاں تک کہ اللہ تعالی کوئی آفت بچھ کی نازل فرمائے''۔

تو عمر نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں آپ کے پاس اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ۔اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لاؤں جواللہ کے پاس سے وہ لا یا ہے۔راوی نے کہا کہ پھر تو رسول اللہ منگائی فیلم نے اس زور سے تکبیر کبی کہ اس گھر میں رہنے والے رسول اللہ منگی فیلم کے صحابہ جان گئے کہ عمر مسلمان ہو گئے۔اس کے بعد رسول اللہ منگی فیلم کے ساتھ میں ہوئے ہے۔ اس مقام سے ادھر اوھر نکلے تو اپنے آپ کو خالب محسوس کرنے لگے۔ اس وجہ سے کہ حمزہ کے اسلام کے ساتھ ساتھ عمر نے بھی اسلام اختیار کر لیا تھا وہ اس بات کو بھی گئے کہ یہ دونوں رسول اللہ منگی فیل خاصر میں گے اور مسلمان ان دونوں کے سبب سے اپنے وشمنوں سے بدلہ لے سکیں گے۔ یہ عمر بن الخطاب کے اسلام کے متعلق مدینہ والے راویوں کی روایت ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن الی تجیح کل نے اپنے دوستوں عطاءاور مجاہد سے یا کسی اور سے جس سے انہوں نے روایت کی ہے بیان کیا کہ عمر کے اسلام کا حال اس روایت کے لحاظ سے جوخود انہیں

لے کیٹروں کے اوپر جو چیز بھی پہنی جائے اس کورداء کہتے ہیں۔عبا۔ جبد۔ مالا۔ تکوار۔ کمان اور ہرایک زینت کی چیز اور ترو تازگی اوررونتی وغیر ہ کوبھی رداء کہا جاتا ہے ممکن ہے کہاس سے یہاں چا در کے دونو ں سرے ملنے کی جُد یا قبایا جبے وغیر ہ کی گھنڈیا ل مراد ہوں۔ممکن ہے کہ تکوار کی ممائل کے دونو ل سرے جبال ملتے ہیں وہ جُدمراد ہو۔ (احمیممودی)

ے کی گئی ہے ہوہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام ہے بہت دور بھا گنے والا تھا اور جاہلیت کے زمانے میں شرا بی تھا۔اس کا بڑا شوقین اورخوب پینے والا ہے۔ ہماری ایک مجلس مقام حنو و رہ میں عمر بن عبد بن عمران اُنخزومی کے لوگوں کے گھروں کے پاس تھی کہا کہ ایک رات میں اپنے انہیں ساتھۃ (اٹھنے) بیٹھنے والوں کے پاس جانے کے ارادے ہے ان کے جلسوں کی طرف چلا اور وہاں پہنچا تو وہاں ان میں ہے کسی کو بھی نہ یایا۔ کہا۔ میں نے کہااگر میں فلاں شراب فروش کے پاس جاؤں جو مکہ میں شراب پیچا کرتا تھا تو شایداس کے پاس مجھے شراب مل جائے اوراس میں ہے بچھ(میں) پی سکوں۔ کہا پھر میں چلا اوراس کے یاس پہنچا تو اس کو بھی نہیں یا یا ۔ کہا پھر میں نے کہا کہا گرمیں تعبۃ اللہ کو جاؤں اور اس کے ساتھ چکریا ستر چکراگاؤں ۔ ( تو کیا بہتر ہو ) کہا پھر میں مسجد میں آیا کہ کعبۃ اللہ کا طوا ف کروں تو رسول التدمنی تینٹی کودیکھا کہ کھڑے نمازیڑھ رہے ہیں اور آپ جب نماز پڑھا کرتے تو شام کی جانب منہ کرتے اور کعبۃ اللہ کوایے اور شام کے درمیان رکھتے اور آپ کا نماز پڑھنے کا مقام رکن اسوداوررکن بمانی دونوں کے درمیان کا (حصہ ) تھا۔ کہا جب میں نے آپ کودیکھا تو ( دل میں ) کہاواللہ!اگر آج رات محمد ( مُثَاثِینِم) کی طرف توجہ کروں اورسنوں کہوہ کیا کہتا ہے ( بو بہتر ہوگا )۔ پھر میں نے کہا اگر میں بننے کے لئے اس ہے نز دیک ہوا تو وہ ذرجائے گا اس لئے میں حجر (اسود) کی جانب ہے آیا اور کعبۃ اللہ کے نااف کے اندر ہو گیا اور آہتہ آہتہ شنے لگا اور رسول التد منافیظیم کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ میں آپ کے قبلے کی سمت میں آ پ کے مقابل ہو گیا آ پ کے اور میرے درمیان غلاف کعبے کے سوا اور کوئی چیز نتھی کہا کہ جب میں نے قر آن سنا تو اس ہے میرے دل میں رفت پیدا ہوئی اور میں رویرٌ ااور مجھ پر اسلام اثر کر گیا۔غرض میں اس عبکہ کھڑار ہا پہاں تک کہ رسول التدمنی نیونل نے اپنی نماز پوری کرلی اور لوٹ گئے ۔اور آپ جب واپس تشریف لے جایا کرتے تو ابن ابی حسین کے گھر پرے ہو کرتشریف لے جاتے تھے اور یہی آپ کا راستہ تھا اس کے بعد آپ مقام سعی پر ہے گزرتے اور پھر آپ عباس بن عبدالمطلب اور ابن از ہر بن عبدعوف الز ہری کے گھروں کے درمیان سے الاخنس بن اشریق کے گھریر ہے ہوتے ہوئے اپنے بیت الشرف تشریف لے جاتے۔ آنخضرت من تینے کے رہنے کا مقام الدار الرقطاء میں تھا جومعاویہ بن ابی سفیان کے قبضے میں تھا۔عمر پئیانن نے کہا کہ اس کے بعد میں آپ کے بیچیے ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ عباس اور ابن از ہر کے گھروں کے بچے میں پہنچے تو میں آپ کے پاس پہنچے گیااور جب رسول التد منافیز آئے میری آ بٹ ٹی تو مجھے پہیان لیااور

آپ نے خیال فرمایا کے صرف آپ کوستانے کے لئے میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے۔ آپ نے مجھے ڈانٹااور فرمایا: ما جاءً بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ هلدهِ السَّاعَةِ.

"اے خطاب کے بیٹے! تجھ کواس وقت کونسی چیز (یہاں) لائی ہے"۔

عرض کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لانے کے لئے آیا ہوں جووہ اللہ کے پاس سے لایا ہے کہا کہ پھر تورسول اللہ منافیقی آئے نے اللہ کاشکر کیا اور فر مایا:

قَدْ هَدَاكَ اللَّهُ يَا عُمَرُ.

''اےعمر!اللہنے تھے سیدھی راہ دکھادی''۔

پھر آپ نے میرے سینے پر دست مبارک پھیرا اور میرے لئے ٹابت قدمی کی وعا فر مائی۔ پھر میں رسول اللہ منافی نظامی میں اللہ منافی نظیم میں رسول اللہ منافی نظیم میں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ منافی نظیم کے پاس لوٹ آیا۔اور رسول اللہ منافی نیم این دولت خانے میں تشریف لے گئے۔ ابن ایخق نے کہا کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے اصل واقعہ کونسا ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کے غلام نافع نے ابن عمر سے روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہ جب میرے والدعمر نے اسلام اختیار کیا تو کہا کہ قریش میں باتوں کوا دھرا دھرزیا وہ پہنچانے والا کون ہے۔(راوی نے) کہا کہ آپ ہے کہا گیا جمیل بن معمرا بھی۔راوی نے کہا تو آپ سورے اس کے پاس پنچے۔عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی آپ کے نشان قدم پر آپ کے پیچھے ہوگیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں اور میں کم عمر تو تھالیکن جو بچھود مجھتا اس کو بچھتا تھا یہاں تک کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس ے کہاا ہے جمیل! کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمد (مَثَاثَیْزَم) میں داخل ہو چکا ہوں کہا کہ آپ نے اس بات کود ہرایا تک نہیں کہ وہ اپنا دامن تھنچتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور عربھی اس کے پیچھے ہو گئے اور میں بھی اپنے والد کے بیچھے ہولیا یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اپنی انتہائی بلندآ وازے چیخا۔اے گروہ قریش!اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے گرداینی اپنی مجلسوں میں بیٹھنے والو۔س لو کے عمر بن الخطاب نے بے دینی اختیار کرلی۔ راوی نے کہا اور عمر اس کے پیچھے کہتے جارہے تھے اس نے جھوٹ کہا (میں بے دین ہیں ہوا) بلکہ میں نے اسلام اختیار کیا ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور بیر کہ محمد ( مَنْالِثَیْمَ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔اور ان لوگوں نے آپ پرحملہ کردیا۔ آپ بھی ان سے جنگ کرتے رہے اور وہ بھی آپ سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ان كے سرول پر آگيا۔ راوى نے كہا كه آپ تھك گئے تو بيٹھ گئے اور وہ آپ كے سر پر كھڑے ہو گئے۔ آپ فر ماتے ہیں تم جو جا ہو کرو میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ اگر ہم تین سومر د ہو جا کیں تو ہم اے (یعنی مکہ کو )

تمہارے لئے چھوڑ دیں گے یاتم اسے ہمارے لئے چھوڑ دو گے۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ اس حالت میں سے کہ قریش میں بہنے ہوئے تھا وہ آکران سے کہ قریش میں بہنے ہوئے تھا وہ آکران سے کہ قریش میں کا ایک بوڑھا آیا جو بینی کپڑے کا نیالہاس اور نقش و نگار کی تمیش بہنے ہوئے تھا وہ آکرانیا کے پاس کھڑا ہوگا اور کہا آخر تمہارا قصہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عمر بے دین ہوگیا ہے۔ اس نے کہا (اگرامیا ہوا ہے) تو کیا ہوا! ایک شخص نے اپنی ذات کے لئے ایک بات اختیار کرلی ہے پھرتم کیا چاہتے ہو کیا تم سے سمجھتے ہوکر بنی عدی بن کعب اپنے آدمی کو اس طرح تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس شخص کو چھوڑ دو۔ راوی سمجھتے ہوکر بنی عدی بن کعب اپنے آدمی کو اس طرح الگ ہو گئے گویا کپڑا آخینے کر پھینک دیا گیا کہا کہ مدینے کو ہجرت نے کہا کہ واللہ! پھرتو وہ آپ سے اس کے اسلام اختیار کرنے کے بعد میں نے اپنے والدے کہا کہ ابا جان! وہ شخص کون تھا جس نے مکہ میں آپ کے اسلام اختیار کرنے کے دن لوگوں کو للکارک آپ سے دور کردیا تھا جب کہ وہ آپ سے ٹر رہے تھے۔ فرمایا اے میر بیارے بیٹے! وہ عاص بن وائل اسہمی تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابا جان! وہ کون شخص تھا جس نے لوگوں کو ڈانٹ کرآپ سے دور کیا جب کہ دہ آپ سے لڑر ہے تھے۔اللّٰداس کو جزائے خیر دے۔فر مایا اے میرے بیارے بیٹے! وہ عاص بن وائل تھا۔اللّٰداس کو جزائے خیر دے۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ ہے عبدالرحمٰن بن الحرث نے بعض عمر کے متعلقین سے یا ان کے گھر والوں سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ عمر نے فرمایا کہ جب میں نے اس رات اسلام اختیار کیا تو میں نے سوچا کہ مکہ والوں میں سے رسول اللہ مُلِیِّیْرِ کی عداوت میں سب سے (زیادہ سخت کون ہے کہ میں اس کے میں اس کے بہتی ہوئی اور اس کو مطلع کروں کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فرمایا میں نے کہا وہ ابوجہل ہے اور عمر صحتہ منت ہشام بن المغیرہ کے (فرزند) تھے۔ فرمایا کہ جب صح ہوئی تو اس کے درواز سے پر پہنے کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرمایا ابوجہل میری جانب آیا اور کہا اے میرے بھائج ! تو اپنے سزاوار مقام پر آیا۔ آتیرے لئے وسیع جگہ موجود ہے۔ آخر کس لئے آیا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ تہمیں مطلع کروں کہ میں اللہ پراوراس کے رسول جھر (مُنَافِّیْنَا) پرائیان لا چکا ہوں اور میں نے ان چیز وں کی تقد یق کی ہو وہ لائے ہیں۔ فرمایا کہ پھر تو اس نے دروازہ میرے منہ پر مارااور کہا کہ اللہ بھی کو اور اس چیز کو جو تو لایا ہے جو وہ لائے ہیں۔ فرمایا کہ پھر تو اس نے دروازہ میرے منہ پر مارااور کہا کہ اللہ بھی کو اور اس چیز کو جو تو لایا



### شعب ابي طالب كاوا قعهاورنوشته معامده

انہوں نے امن و چین حاصل کر لیا ہے اور ان میں ہے جس شخص نے نجاشی کے پاس پناہ لی۔ اس نے ان کی حفاظت و حمایت کی ہے اور عمر نے بھی اسلام اختیار کر لیا ہے اور وہ اور حمزہ بن عبدالمطلب رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَ

ابن ہشام نے کہا۔بعض کہتے ہیں کہاس کا لکھنے والانسر بن الحرث تھا۔اوررسول اللہ فائیز ہم نے اس کے لئے بددعا کی تواس کی چندا نگلیاں برکار ہوگئیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب قریش نے یہ معاہدہ کیا تو بنی ہاشم اور بنی المطلب۔ ابوطالب بن عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو گئے۔ بنی ہاشم میں سے صرف ایک ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب نکل کر قریش کی جانب ہو گیا اور انہیں کی امداد کی۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے حسین بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جب ابولہب اپنی قوم سے الگ ہو گیا اور اپنی قوم کے خلاف قریش کی امداد کی اور ہند بنت عتبہ بن ربیعہ سے ملاتو اس سے کہا۔ اے عتبہ کی بیٹی! کیا میں نے لات وعزیٰ کی مدد کی (یانہیں) اور کیا میں نے ان لوگوں کونہیں جھوڑ دیا جنہوں نے لات وعزیٰ کو جھوڑ دیا اور کیا مدد کی ۔ ہند نے کہا: ہاں اے ابوعتبہ اللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ابولہب اپنی بعض وفت کی گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ محمد (منظَ فَیْنِمْ) مجھ سے بہت می چیز وں کا وعدہ کرتا ہے جن کو میں نہیں پاتا وہ وعویٰ کرتا ہے کہ وہ تمام باتیں موت کے بعد ہونے والی ہیں۔ان وعدول سے اس نے میر سے ہاتھ میں کیا وے دیا۔ (مجھے اس سے کیا حاصل ہوا یہ کہتا اور) پھرا ہے ہاتھوں میں بھو تک مارتا اور کہتا تم تباہ ہو جاؤ۔ میں تو ان چیز وں میں سے جومحمد (منظ فی نیز میں ایک جومحمد (منظ فی نیز میں سے جومحمد (منظ فی نیز میں سے جومحمد (منظ فی نیز میں بے کہتا تو اللہ تعالی نے (بیسورہ) نا زل فر مایا:

﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبُّ ﴾

''ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی بربا دہوگیا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تبت کے معنی خسرت یعنی بربا دو تباہ ہونے کے ہیں۔ حبیب بن خدرۃ الخارجی جو بنی ہلال بن عامر بن صعصعہ میں کا ایک شخص ہے کہتا ہے۔

یا طیب اِنّا فِی مَعْشَرِ ذَهَبَتْ مَسْعَاتُهُمْ فِی التّبَارِ وَالتّبْتَ اللّهُ اللّهِ التّبَارِ وَالتّبْتَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ابن ایخی نے کہا کہ جب قریشِ اس معاہدے پرمتفق ہو گئے اور اس کے متعلق انہیں جو جو کرنا تھا وہ کر چکے تو ابوطالب نے کہا۔

آلاً اَبْلِغَا عَنِیْ عَلَی ذَاتِ بَیْنِنَا لُوْیًّا وَخُصًّا مِنْ لُوْیِ بَنِیْ کَعْبِ سَلِا اَلْا اَبْلِغَا عَنِیْ کَعْبِ سَلِا اِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

اَلَمْ تَعْلَمُوْ النَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا كَمُوْسَى خُطَّ فِي اَوَّلِ الْكُتْبِ كَالَمْ تَعْلَمُوْ اللَّهُ الل

وَانَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّةً وَلاَ خَيْرَ مِصَّنْ خَصَّهُ اللهِ بِالْحُبِ اللهِ اللهُ بِالْحُبِ الله وَالله تعالىٰ (الله ك) بندول كاميلان محبت انهيں كى جانب ہے (يہ كيے ہوسكتا ہے كہ) جس كوالله تعالىٰ نے ہو في اپنی محبت كے لئے خاص كرديا ہو (محبوب بناديا ہو) اى ہے بھلائى حاصل نہ ہو۔ وَانَّ الَّذِي الْصَفْتُم مِنْ كِتَابِكُم لَكُمْ كَائِنٌ نَحْسًا كَرَاغِيَةِ السَّفْبِ اورتم اراوہ نوشتہ جس كوتم نے (كعبة الله ميں) چيال كيا ہے وہ تمہارے ہى واسطے منحوس ثابت ہوگا جس طرح (نوح عليه السلام كى) اونٹن كے يے كى آواز۔

آفِیْقُوْ آفِیْقُوْ آفِیْقُوْ آفَیْلَ آنْ یُحْفَر النَّرای وییصْبِح مَنْ لَمْ یَجْنِ ذَنْبًا کَذِی الذَّنْبِ نَمُمْ (یعیٰقبر) کودی جانے سے پہلے اور جنہوں نے کوئی گناہ ہیں کیاوہ گناہ گاروں کی طرح موجائے سے پہلے ہوش میں آجا کیں اور بیدار ہوجا کیں۔

وَلَا تَتَبَعُوا الْمُوَا لُوُشَاةِ وَتَقُطَعُوا الْوَاصِرَا اللَّهَوَدَّةِ وَالْقُوْبِ فَلْ تَتَبَعُوا الْمُوَدَّةِ وَالْقُوْبِ فَلْ فَورول كَى باتول كى بيروى كركے ہمارى دوسى اور رشته دارى كے اسباب دوسى اور رشته دارى

کے بعد قطع نہ کردو۔

وَتَسْتَجْلِبُوْ الْحُرْبُ عُوانًا وَرُبَّمَا الْمَرَّ عَلَى مَنْ ذَاقَهُ حَلَبُ الْحَرْبِ كَا مِنْ الْمُحَرِّبِ عَلَى مَنْ ذَاقَهُ حَلَبُ الْحَرْبِ الْمَحْصُ نَعِيدا كُرُو كِونَكُه اكْثُرْ جَنْكُ كَى دَهُمْكِيول كَا مِزا جَسَحْصُ نَعَ بِعِد دَيْرِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَنْكُ اللّهِ عَنْكُ عَلَى اللّهُ عَنْكُ كَى دَهُمُكِيول كَا مِزا جَسَحُصُ نَعَ بِعِد دَيْرِ عَلَى اللّهِ عَنْكُ كَا وَهُمُكِيول كَا مِزا جَسَحُصُ فَى يَعِلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ آخْمَدًا لِعَزَّاءً مِنْ عَضِ الزَّمَانِ وَلَا كُوْبِ رَبِ الْبَيت كُنْم اجم وه لوگنبيل بين جوز مانے كى كى صبر طلب يختى يا كى تنگى كے سبب سے احمد (مَالَّ اَنْفِيْم) كى مدد سے دست كُنْ ہول۔

وَلَمَّا تَبُنْ مِنَّا وَمِنْكُمْ سَوَالِفٌ وَالْدِ الْتِرَّتُ بِالْقُسَالِمِيَّةِ الشَّهْبِ مَارى اورتهارى گرديس اور مارے تهارے ہاتھ قساسی چکتی ہوئی تکواروں سے کئے ہیں۔ ابتک بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوئے۔

كَانَ مُجَالَ الْنَحَيْلِ فِي حَجَرَاتِهِ وَمعمة الأَبْطَالَ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ حَجَرَاتِهِ وَمعمة الأَبْطَالَ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ الْحَرْبِ حَجَرَاتِهِ جَرَاتِهِ وَمعمة الأَبْطَالَ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ الْحَرْبِ اللَّهِ الْحَرْدِورُ اور بِهِلُوانُولَ كَيْ وَازُولَ عَارِثْتَى اوْنُوْلَ كَالْكِ مِنْكَامِهِ معلوم موتا جس كَنواح مِن كُورُ دُورُ اور بِهِلُوانُولَ كَيْ وَازُولَ عَارِثْتَى اوْنُولَ كَالْكِ مِنْكَامِهُ معلوم موتا

النيسَ اَبُوْنَا هَاشِمْ شَدَّ اَزْرُهُ وَاَوْصلى بَنِيْهِ بِالطِّعَانِ وَبِالطَّنْرُبِ
كيا ہاشم ہمارا ہا پ نہ تھا جس نے اپنی توت کو شکم کیا تھا اور اپنی اولا دکو نیز ہ زنی اور شمشیرزنی کی تھی۔
تھیجت کی تھی۔

وَلَسْنَا نَمَلُ الْحَوْبَ حَتَى تَمَلَّنَا وَلَا تَشْتَكِىٰ مَا قَدْ يَنُوْبُ مِنَ النَّكُبِ
مَم جَنَّك سے بیزار ہونے والے نہیں یہاں تک کہ خود جنگ ہم سے بیزار ہو جائے اور جو آفت
مجمی آئے ہم اس کے متعلق شکایت کرنے والے نہیں ہیں۔

وَلَكِنْنَا اللّٰهُ الْحُفَائِظِ وَالنَّهٰى إِذَا طَارَ أَرُواحُ الْكُمَاةِ مِنَ الرُّعْبِ لَكُن مَارى عالت يه كه جب بته ياريس جهي موئ بهادرول كى روعيس رعب اورخوف سے ارسى مارى عالت يه كه جب بته ياريس جهي موئ بهادرول كى روعيس رعب اورخوف سے ارسى مون اس وقت بهى بهم قابل حفاظت چيزول كى حفاظت كے لئے غصے ميں بھر جانے والے أور باو جوداس كے عقل سے كام لينے والے ہيں۔

غرض وہ ای حالت پر دویا تنین سال رہے یہاں تک کہ تنگ ہو گئے ۔اگر کوئی هخص ان کے یاس کچھ پہنچانا جا ہتا تو قریش کی چوری چھے بغیران تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابوجہل ابن ہشام۔ عكيم بن حزام بن خويلد بن اسد سے ملا۔ جن كے ساتھ ايك لڑكا تھا۔ جو كچھ گيہوں اٹھائے لے جارہا تھا جو ا پی بھتی خدیجہ بنت خویلد کے لئے لے جانا جا ہے تھے اور وہ رسول الله مَالَا فَیْام کے پاس (لیعنی آپ کی زوجیت میں) اور آپ کے ساتھ ہی شعب ابی طالب میں تھیں تو ابوجہل انہیں سے جمٹ گیا اور کہا کیا تو کھانا لے کربنی ہاشم کے پاس آتا ہے۔واللہ! تو اور تیرا کھانا اس مقام سے ہٹنہیں سکتے جب تک کہ مکے میں تیری رسوائی نہ کر دوں۔اتنے میں اس کے پاس ابوالبختری بن ہشام بن الحرث بن اسد آ گیا۔ اِس نے کہا تھے اس سے کیاغرض اس نے کہا کہ یہ بن ہشام کے پاس کھانا لے جارہا ہے۔ ابوالبختری نے کہا کہ اس کی پھپٹی کا کھانا جواس نے اس کے پاس بھیجا تھا اس کے پاس تھا تو کیا خوداس کا کھانا اس کے پاس جانے ہے روکتا ہے۔اس کو چھوڑ دے ابوجہل نے انکار کیا اور ان میں سے ایک کو دوسرے پرموقع مل گیا تو ابوالبختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڑی لی اوراس ہے اس کو مارااوراس کا سرزخمی کردیا اوراس کوخوب لا تیس لگائیں حالانکہ تمزۃ عبدالمطلب اس کے قریب ہی تھے اور بیروا قعہ دیکھ رہے تھے اور کفار اس بات کو ناپند کر رہے تھے کہ اس واقعے کی خبر رسول اللہ منالین کے اس کے جائے گی تو آپ اور آپ کے صحابی ان ( کی اس آپس كى لڑائى) پرخوشياں منائيں گے۔ باوجودان حالات كے رسول اللّه مَاللَّهُ ﷺ اپنى قوم كودن رات خلوت وجلوت میں اللہ کے تھم سے تبلیغ فرماتے رہے۔اس تبلیغ کے بارے میں لوگوں میں سے کی سے بھی آپ خوف نہ 

جب قریش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کے بچپااور آپ کی قوم بنی ہاشم اور بنی المطلب آپ کے لئے سینہ سپر ہوئے اور قریش نے جوارادہ آپ کواپنی گرفت میں لینے کا کیا تھا اس میں سے لوگ آڑے آگے تو قریش نے آپ کے ساتھ طعنہ زنی ۔ تمسنح اور غلط تجتیں کرنا شروع کیس تو قر آن بھی ان کے نوجوانوں اور ان میں سے ان لوگوں کے متعلق اثر نے لگا جنہوں نے آپ کی دشنی پر کمر باندھ لی تھی نے ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قر آن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قر آن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے

انہیں عام کا فروں کے ذکر میں شامل فر مادیا۔

قریش میں ہے جن لوگوں کے متعلق قرآن کا نزول ہوا اور ان کا نام بھی لیا گیا ان میں آپ کا چیا
ابولہب بن عبدالمطلب اور اس کی عورت ام جمیل بنت حرب بن امیحمالة الحطب ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا
نام حمالة الحطب اس لئے رکھا کہ وہ کا نئے اٹھا لاتی ۔ جبیبا کہ مجھے کومعلوم ہوا ہے۔ اور رسول اللہ سُلَاثِیْنِمُ کے
راستے پر جدھر سے آپ تشریف لے جاتے تھے (ادھر) ڈال دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے متعلق
رایہ) نازل فرمایا:

﴿ تَبُّتُ يَكَا آبِي لَهَبٍ وَّتَبٌ مَا آغُني عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَا تُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾

''ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔اس کا مال اور اس نے جو کچھ کمایا۔اس کے کچھ کام نہ آیا۔عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہو گا اور اس کی عورت تو لکڑ ہارن ہے۔اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے'۔

ابن مشام نے کہاالجید العنق -جید کے معنی گردن کے میں الشی بی قیس بن تعلبہ نے کہا ہے:
يَوْمَ تُبْدِيْ لَنَا قَتِيلَةٌ عَنْ جِيْدٍ آسِيْلٍ تَزِيْنَهُ الْأَطُواقُ.

جس روز قتیلہ نرم و تا زک گر دن جس کی زینت ہنسلیاں ہوں ہم پر ظاہر کرے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور جید کی جمع اجیاد ہے اور مسدایک درخت کا نام ہے جس کو کتان کی طرح کو ثاجا تا ہے اور اس سے رسیاں بٹی جاتی ہیں۔النابغدالذبیانی نے جس کا نام زیاد بن عمرو بن معاویہ تفا کہا ہے۔

مَقْدُوْفَةٍ بِدَخِيْسِ النَّحْضِ بَاذِلُهَا لَهُ صَرِيْفٌ صَرِيْفٌ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ (شَاعِ بَيْل كَ فَر بَهِى كَابيان كررہا ہے وہ كہتا ہے) وہ بيلوں ميں سب سے جوان گوسالہ ہے گوشت كى زيادتى ہے وہ بجرا ہوا ہے۔ اس كے بھس كرنے كى آ وازايى ہے جيے مونح كى رى بنے ۔ كے وقت پھر كيوں كے پھرنے كى آ واز۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے اور مسد کا واحد مسدة ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حمالۃ الحطب ام جمیل نے جب اس حصہ قر آن کو سنا جواس کے اور اس کے شوہر کے متعلق نازل ہوا تو وہ رسول الله مظافیۃ آکے بیاس ایسے وفت آئی کہ آپ معجد میں کعبۃ اللہ کے بیاس تشریف رکھتے تھے۔اور آپ کے بیاس ابو بکر صدیق بھی تھے اور اس کے

ہاتھ میں پھر کا ایک بڑا تھا اور جب وہ آپ دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مثل ثینے کے دیکھنے سے اس کی بینائی کوروک دیا اس کی حالت یہ ہوگئی کہ بجز ابو بکر کے وہ اورکسی کونہیں دیکھتی تھی پھر اس نے کہا۔اے ابو مکرتمہارا دوست کہاں ہے۔ مجھے خبر پینچی ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے۔واللہ!اگر میں اس کو یاتی تو اس کے منہ برای ہے ہے مارتی سن لوکہ واللہ! میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھراس نے پیشعر کہا۔ مُذَمَّمًا عَصَيْنَا وَآمُرَهُ آبِيْنَا وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا

ہم نے ایک قابل مذمت شخص کی نافر مانی کی اور اس کی بات سے انکار کر دیا اور اس کے دین ے نفرت کی۔

> پھروہ لوٹ گئ تو ابو بھرنے کہا آپ کا کیا خیال ہے۔کیا اس نے آپ کونہیں دیکھا۔فرمایا: مَارَاتُنِيْ لَقَدُ آخَذَ اللَّهُ بِبَصَرِهَا عَنِيْ.

> > ''اس نے مجھے نہیں دیکھااللہ نے اس کی بینائی مجھے سے پھیر دی''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول' و دینہ قلینا'' ابن آئی ہے نہیں بلکہ دونروں سے مروی ہے۔ ابن الحق نے کہا کہ قریش رسول الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عن اَلَا تَعْجَبُوْنَ لِمَا صَرَفَ اللَّهُ عَنِّي مِنْ اَذَى قُرَيْشٍ يَسُبُّوْنَ وَيهجون مُذَمَّمًا وَانَا مُحَمَّدٌ. '' کیاتم لوگوں کواس بات ہے تعجب نہیں ہوتا جواللہ نے قریش کی گالیاں مجھے پھر دیں کہ وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مذمم کی ہجو کرتے ہیں اور میں تو محمہ ہوں ( مذمت کے قابل شخص کی وہ مذمت کررہے ہیں اور میں تو محمہ ہوں جس کے معنی قابل تعریف اورسرا ہا ہوا ہیں )''۔



### اميربن خلف الجمحي كاحال

اور امیہ بن خلف بن وہب حذافہ بن جمح ہے۔ جب پیشخص رسول الله مَثَالِثَیْزَام کو دیکھیا تو آپ پر آ وازے کتااوراشارے کرتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورۃ نازل فرمائی: ﴿ وَيُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَكُونَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّ دَةً ﴾

لے همز کے اصلی معنی کسریعنی تو ڑنے کے ہیں اور لہز کے معنی عندیعنی نچوڑنے بھیچنے اور داہنے اور طعن کے معنی چبعونے کے ہیں لیکن یہاں بیالفاظ استعارۃ کسراعراض لیعنی عزت ریزی اور طعنه زنی اشارے ہے کسی کے پیٹھ ہیچیے برا بھلا کہنا اورعیب جوئی اورغیبت وغیرہ سب کے لئے استعال ہوئے ہیں۔ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کے متعلق روایتوں اورعلاءاوب میں بہت کھا ختلاف ہے جس کابیان اس مقام کے لئے موز و نبیں ہے۔ (احرمحمودی)

"خرابی ہے ہرایے آواز کنے والے اور اشارے کرنے والے کے لئے جس نے مال جمع کیا ہےاور گن گن کررکھا ہے آخر کب تک'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو تھلم کھلا گالیاں دیتا ہےاور آئکھوں سے اشارہ کرتا ہے۔حیان بن ثابت نے کہا ہے۔

هَمَزْتُكَ فَاخْتَضَغْتَ لِلْأَلِّ نَفْسٍ بِقَافِيَةٍ تَأَجَّجُ كَالشُّوَاظِ مِن نِ جَهِ پرایسے توافی سے آوازے کے جوآگ کی طرح شعلہ زن تھ تو تو نے ذلت نفس کے سبب عاجزی اور اطاعت اختیار کی۔

بیشعران کے ایک تصیدے میں کا ہے اور ای کی جمع همذات ہے اور لمزة اس شخص کو کہتے ہیں جو چھے طور پرلوگوں کی عیب جوئی کرتا اور انہیں تکلیف پہنچا تا ہو۔

رؤبة الحجاج نے کہا۔

#### فِي ظِلِّ عَصْرِي بَاطِلِي وَلَمْزِي

میری خرافانت اور میری عیب جوئیوں نے خودمیرے زمانے کے زیرسایہ پرورش پائی ہیں۔ یہ بیت اس کے ایک بحر جز کے تصیدے کی ہے اور اس کی جمع لمیزات ہے

## عاص بن وائل السهمي كابيان

ابن الحق نے کہا اور عاص بن واکل اسہی کا حال ہے ہے کہ خباب بن الارت رسول الله مُلَا فَيْمَ کے محالی مکہ کے لو ہار تھے۔ تلواریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے چند تلواریں عاص بن واکل کے لئے بنا کیں اور اس کے ہاتھ بیجیں۔ جب اس کے پاس رقم آئی تو ہداس کے پاس تقاضے کے لئے پہنچ تو اس نے ان سے کہا۔ اے خباب! تمہارے دوست محمد جن کے دین پرتم ہو کیا ان کا یہ دعو کی نہیں ہے کہ جنت میں سونا۔ پہلے اے خباب! تمہارے دوست محمد جن کے دین پرتم ہو کیا ان کا یہ دعو کی نہیں ہے کہ جنت میں سونا۔ پاندی۔ کپڑے خادم۔ ہروہ چیز موجود ہے جو جنت والے چاہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں ہے تک سب پہلے موجود ہے۔ اس نے کہا۔ تو اے خباب! مجھے قیامت تک مہلت دو کہ جب میں اس کھر کی جانب لوٹوں تو کہاں تہماراحق تمہیں ادا کر دوں کیونکہ اے خباب! واللہ! تم اور تمہارے ساتھی اللہ کے پاس بہشت کی ان فہتوں میں مجھے نیادہ مرنج اور مجھے نیادہ حصد دار نہ ہوں گے تو اس کے متعلق اللہ تعالی نے (یہ) نازل فرمایا:

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كُفَرَ بِآيَاتِنَا وَ قَالَ لَّاوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًّا إِلَى قُولِهِ تَعَالَى ﴾

''(اے مخاطب) کیا تونے اس شخص کے متعلق غور کیا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے کہ ضرور مجھ کو مال واولا دوی جائے گی۔اللہ تعالیٰ کے اس قول تک'۔
﴿ وَنَدِ ثُنَّهُ مَا يَغُولُ وَ يَا تِينَا فَرِدًا ﴾

''جو چَیزیں اس کو یہاں دی گئی ہیں اور ان پراتر اتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو وہاں بھی ملیں گی''

ان چیزوں کا اس کو وہاں ملنا تو رہا ایک طرف اس کے مرتے ہی سب اس سے چھین لی جائیں گی) اور وہ جو کچھ کہتا ہے ان سب چیزوں کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا (جس طرح اکیلا گیا تھا)۔

# ابوجهل بن مشام الحزوي كاحال

مردودابوجہل بن ہشام کے متعلق مجھے جوخبر پینجی ہے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتو

آپ سے کہا۔اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) واللہ! ہمارے معبودوں کو برا کہنا تجھے ضرور چھوڑ نا ہوگا۔ورنہ ہم

بھی تیرے معبود کو جس کی تو عبادت کرتا ہے برا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ پر (بیہ سورہ) نازل فر مایا:

﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَهُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسَبُّوا اللهُ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ "الله كوچيوژ كرجن كووه لوگ يكارت ميں ان كو برانه كهو كه دشمنى كے سبب نا دانى سے وہ الله كو برا كہنے لگيں "\_

مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رسول مُنْ اللّٰهِ ان کے معبود وں کو برا کہنے سے احتر از فر مانے گئے۔ صرف انہیں اللّٰہ کی جانب آنے کی دعوت دینے گئے۔

## نضر بن الحرث العبدري كابيان

النفر بن الحرث بن کلد ۃ بن علقمۃ بن عبد مناف بن عبد الدارقصی کی حالت بیتھی کہ جب رسول الله منگافیڈ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور اس میں الله تعالیٰ کی جانب دعوت دیتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے اور قریش کوان عذابوں سے ڈراتے جواگلی امتوں پر آ چکے ہیں اور آ پ اپنے مقام سے اٹھ کر جاتے تو وہ آپ کی جگہ بیٹھ جاتا اور ان سے قوت وررستم اور اسفند ار اور شاہان فارس کے حالات بیان کرتا اور پھر

کہتا واللہ! محمد ( مَثَاثِیْمِ ) مجھے ہے بہتر بیان کرنے والانہیں اور اس کی باتیں تو صرف پرانے قصے ہیں اس نے بھی ان قصوں کو وییا ہی لکھ لیا ہے جس طرح میں نے لکھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ( پیہ ) نا زل فر مایا:

﴿ وَ قَالُوْ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُملی عَلَیْهِ بُکُرَةً وَ اَصِیلًا قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ کَانَ غَنُوْرًا رَّحِیْمًا ﴾

''اوران لوگوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں انہیں اس نے لکھوالینا چاہا ہے۔ پس وہی اس کو دن رات لکھائے جاتے ہیں تو کہہ دیے کہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے جو آسانوں اور زمین کے راز کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ڈھا تک لینے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

اورای کے متعلق میجی نازل ہوا۔

﴿ إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

"جباس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کے قصے ہیں"۔

اورای کے متعلق میجمی نازل ہواہے۔

﴿ وَيُلْ لِكُلِّ اَفَاكٍ اَثِيْمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللهِ تَتلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللهِ تَعْلَى عَلَيْهِ عَنَابِ الِيْمِ ﴾

" ہرایک جھوٹے غلط کا دھنم کی خرائی ہے جواس پر بڑھی جاتی ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہے ہوئی اللہ کو یا اس نے سنا ہی نہیں۔ گویا اس کے کا نوں میں بوجھ ہے تو اس کو در دنا ک عذا ہے کی خوشنجری سنا دے'۔

ابن مشام نے کہاالافاك الكذاب لين جموال الله تعالى كى كتاب ميں ہے۔

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَتُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

''سن لو! کہ وہ اپنی دروغ بیانی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک لڑکا ہوا ہے حالانکہ وہ جھوٹے ہیں''۔ ہیں''۔

> اوررؤب نے کہا ہے۔ مَالِا مُرِيُ آفَكَ لاَ اَفْكَا

سی آ دمی کوجھوٹی خلاف واقعہ بات کہنے ہے کیافا کدہ ہوتا ہے۔

یہ بیت اس کے ایک بحرر جز کے قصیدے میں کی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے جو با تیں معلوم ہو کیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایک روز رسول اللہ منافی آئی اور کہل مغیرہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فر ما تھے کہ النظر بن الحرث بھی آگیا اور ان کے ساتھ اس جگہ بیٹھ گیا اور مجلس میں قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ منافی آئی ہم تیں کرنے لگے تو النظر بن الحرث بھی میں آیا (یعنی بچھ کہنے لگا) تو رسول اللہ منافی آئی ہم اس کے بعد آپ نے اس کو اور ان سب کو یہ آیت بڑھ کرسنائی:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَغْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ لَوْ كَانَ هَوْلاَءِ الِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُوْنَ لَهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴾ وَرَدُوْهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُوْنَ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴾

'' بے شکتم اور اللہ کو چھوڑ کرتم جس کی پوجا کرتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔تم اس میں جانے والے جانے والے ہو۔اگر بیہ معبود ہوتے تو اس میں نہ جاتے اور اس میں تم سب ہمیشہ رہنے والے ہو۔ان کے لئے اس میں لبی لبی سانسیں ہوں گی اور وہ اس میں پچھے نہ نیں گئے'۔

ابن ہشام نے کہا۔ حصب جھنم۔ کل ما او قدت بد۔ ہروہ چیز جس سے تو آگ سلگائے۔ اوذویب البذلی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا۔ کہا ہے۔

فَاطُفِیْ وَلَا تُوْقِدُ وَلَا تَكَ مُحْصِبًا لِنَادِ الْعُدَاةِ أَنْ تَطِیْرَ شَكَاتُهَا دُشُوں کی آگو جھا۔ اس کوروش کر کے اس کا ایندھن نہ بن کہ اس کی ختیاں اڑیں (اور جھے یہ کی آگیں)۔

یہ بیت اس کی ابیات کی ہے اور بعض روایتوں میں'' لا تک محصا'' ہے جس کے معنی روش کرنے والا ہیں ۔ کسی شاعرنے کہا ہے۔

حَضَاْتُ لَهُ نَارِی فَاَبْصَرَ ضَوْءَ هَا وَمَا كَانَ لَوْلاً حَضَاةُ النَّارِ يَهْتَدِی مِن فَ اس کے لئے آگروش کی تو اس نے اس کی روشی دیکھی۔ اگر آگروش نہ کی گئی ہوتی تو وہ راہ نہ یا تا۔

ابن ایخی نے کہا کہ پھر جب رسول الله منافیظ انشریف لے گئے اور عبداللہ بن الزبعری اسہمی آ کر بیشا تو ولید بن المغیرہ نے عبداللہ بن الزبعری سے کہا۔ واللہ! نضر بن الحرث ابن عبدالمطلب کے لئے آج نہا تھا اور نہ (اس کی جگہ اس کی تر دید کے لئے ) بیٹھا حالا نکہ محد (منافیظ می نے دعوے سے کہا کہ ہم اور ہمارے وہ

معبود جن جن کوہم پوجتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں تو عبداللہ بن الزبعری نے کہا۔ س لو! واللہ! اگر میں اسے یا تا تو اس کو قائل کر دیتا۔محمد سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا ہر وہ شئے جس کی پوجا لوگ کر رہے ہیں وہ پو جنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگی۔ہم فرشتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں اور یہودعزیر کی پرستش کرتے ہیں اور نصاریٰ عیسیٰ بن مریم کی پرستش کرتے ہیں تو ولیدنے اور ان لوگوں نے جواس کے ساتھ اس مجلس میں تھے۔ عبداللہ بن الزبعری کی بات کو پند کیا اور خیال کیا کہ اس نے جحت قائم کر دی اور بحث میں جیت لیا۔ اس کے بعد ابن الزبعری کی بیر بات رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا الله

كُلُّ مَنْ آحَبُّ اَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَةً إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُوْنَ الشَّيَاطِيْنَ وَمَنْ امْرَتُهُمْ بِعِبَادَتِهِ.

'' ہروہ مخص جس نے اس بات کو پیند کیا کہ اللہ کے بغیراس کی پرستش کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی پرستش کی ووتو مرف شیاطین اوران کی بوجا کرتے ہیں جنہوں نے ان کوائی ہوجا کرنے کا حکم دے رکھائے'۔

يس الله تعالى في اس بار عين آب بريد آيت تازل فرماني:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَعَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشتهت انفسهم خالدون ﴾

" بے ہم وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی ہے اچھی حالت (مقدر) کردی گئی ہے وہ اس (جہنم) سے دور کئے ہوئے ہیں اس کی آ ہٹ بھی نہ سنیں مے اور وہ اپنی من مانی حالت میں ہمیشہر ہیں گے''۔

لینی عیسیٰ بن مریم اورعز بر اورعلاء ومشائخ میں کے وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری میں گزر کئے اورانہیں ان کی پرستش کرنے والے تمراہوں نے اللہ کے بغیررب بنالیا۔

اوروہ جو کہتے تھے کہ وہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کے متعلق (یہ) نازل بوا:

﴿ وَقَالُو اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِعُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِةٍ يعملون ا

"اورانہوں نے کہا کہ رحمٰن نے اولا و بنالی ہے وہ تو یاک ہے بلکہ (جن کوتم نے اس کی اولا د

کھہرایا ہے)۔ وہ اس کے معزز بندے ہیں وہ تو اس (کی مثیت) سے پہلے بات تک نہیں کرتے اور وہ اس کے معزز بندے ہیں وہ تو اس (کی مثیت) سے پہلے بات تک نہیں کرتے اور وہ اس کے عکم کے موافق (غلاموں کی طرح) کام کرتے ہیں'۔ اللی قولہ خدائے تعالیٰ کے اس تول تک:

﴿ وَمَنْ يَتُعُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ دُوْبِهِ فَنْ إِلَكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ ﴾ "اوران میں سے جو یہ کے کہاس کے بغیر میں معبود ہوں تو وہی وہ مخص ہے جس کوہم جہنم کی سزا دیں گے ہم ظالموں کواس طرح سزادیتے ہیں "۔

عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو ذکر کیا گیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے بغیر پہتے ہیں اور ولید نے اور جولوگ اس کے پاس تھے انہوں نے اس ججت اور اس دلیل سے غلبہ جا ہا تھا۔اس کے متعلق نا زل ہوا:۔

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾

"اور جب ابن مریم کوبطور مثال پیش کیا گیا تو بس تیری قوم تو اس کے متعلق شور مجاتی ہے یا تیری قوم اس قول کے سبب سے تیری دعوت کے قبول کرنے سے اعراض کرتی ہے '۔
پیراللہ نعالی نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر فر مایا اور فر مایا:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَآنِيلَ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ لَكُمْ مَلاَئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾

''وہ تو بس ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے اوراس کو بنی اسرائیل کے لئے ایک مثال بنائی اوراس کے سوا کچھ نہیں۔ اوراگر ہم چاہیں تو تمہیں میں سے ایسے فرشتے بنا دیں' جو زمین میں اوراس کے سوا کچھ نہیں۔ اوراگر ہم چاہیں تو تمہیں میں سے ایسے فرشتے بنا دیں' جو زمین میں (ہماری یا خود تمہاری) نیابت کریں۔ اور وہ تو قیامت کا ایک نشان ہے' لہذا اس کے متعلق تم ہرگزشک نہ کرؤ'۔

لیعن جومعجز ہےان کے ہاتھوں ظاہر کئے گئے مثلاً مردوں کا زندہ کرنا اور بیاروں کو بھلا چنگا کرنا۔ بیہ چیزیں قیامت پریفین کرنے کے لیے کافی دلیلیں ہیں۔فرما تا ہے کہتم اس میں شک نہ کرو۔

﴿ وَأَتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّستَقِيم ﴾

''اورمیری پیروی کرو کہ بیسیدهی راہ ہے'۔



### الاضن بن شريف الثقفي كاذكر

ان لوگوں میں سے تھا جن کی باتیں مانی جاتی تھیں۔ یہ بھی رسول النّدسُلَاثِیَا کُم باتوں کی گرفت کیا کرتا اور ردکیا کرتا تھااس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَلاَ تُطِعُ كُلَّ حَلَّانٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بنبينه إلى قُوْلِهِ زَنيْه ﴾ "اورتو ہرا یے شخص کی بات نہ مان جو بہت تشمیس کھانے والا ذلیل لے طعنہ زن پخلخو رہو۔اس کے قول زنیم تک'۔

(زیم ۔ ناکارہ زائد چیز' وہ شخص جو کسی قبیلے میں کا نہ ہواوراس قبیلے میں شارہوتا ہو)۔اللہ تعالیٰ نے زیم اس کے نسب کے عیب نہیں فر مایا۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی پرنسب کی وجہ سے عیب نہیں لگایا کرتا بلکہ اس نے ایک اصلی صفت پہچان کے لئے بیان فر مائی ۔ زیم کے معنی کسی قوم میں شارہونے والا۔ انظیم التیمی نے جاہلیت میں کہا ہے۔

زَنِیْم تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِیَادَةً کَمَا زِیْدَ فِیْ عَرْضِ الْآدِیْمِ الْآکارِعُ وَه نَا کَاره زَائد چیز ہے یاوہ افراوقوم میں ہے نہیں اور ان میں شار ہور ہا ہے اور سب لوگ اس کو زیادہ اور ناکارہ ہی جھتے ہیں جس طرح چرے کی چوڑ آئی میں پاؤں کے چرے کو بھی ملا لیا جائے۔

# وليد بن المغيره كاذ كر

ولید بن المغیرہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ محمد پرتو وحی نازل ہواور مجھے چھوڑ دیا جائے۔حالا نکہ میں قریش میں کا بڑا شخص ہوں اور سر دار قریش ہوں اور ابومسعود عمر و بن حمیر التففی کو چھوڑ دیا جائے جو بن تقیف کا سر دار ہے۔ پس ہم دونوں ان دونوں بستیوں کے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے۔ یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَالُوا لَوْلاَ نَزِلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ "اورانبول نے کہا کہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے قول مما یجمعون تک'۔

## اني بن خلف اورعقبه بن اني المعيط كابيان

ا بي بن خلف بن وہب بن حذافة بن جمح اورعقبة بن ابي معيط \_ان دونو ں ميں گهرا دوستانه قتا اور

عقبہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ ا

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَكَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً إلى قَوْلِهِ تَعَالَى لِيُلانسَانِ خَذُولًا ﴾ لِلْانسَانِ خَذُولًا ﴾

"اور (اس روز کوخیال کرو) جس روز ظالم (افسوس سے) آپنے ہاتھ کائے گا وہ کے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ (چلنے کے لئے) راستہ اختیار کرلیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے قول للانسان خدولا تک'۔

اورا بی بن خلف رسول الله منگافیز کم یاس ایک بوسیده ہڈی جو چورا چورا ہوگئ تھی لے گیا اور کہاا ہے محد (منگافیز کم)! کیا تمہارا ہے دعویٰ ہے کہ الله تعالیٰ اس ہڈی کے گل سرم جانے کے بعد اس کواٹھائے گا پھر اس نے اس کو چورا چورا کر کے ہوا میں رسول الله منگافیز کم کی طرف چھو تک دیا تو رسول الله نے فرمایا:

نَعَمْ آنَا اَقُولُ ذَٰلِكَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ بَعْدَ مَاتَكُونَانِ هَكَذَا ثُمَّ يُدْخِلُكَ اللَّهُ النَّارَ.

الله تعالى نے اى كے متعلق (يه) تازل فرمایا:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِى الْعِظامَ وَهِى رَمِيْمُ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِي أَنْشَاهَا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظامَ وَهِى رَمِيْمُ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِي اَنْشَاهَا الْذِي الْفَامَ اللَّهُ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِنَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ تُوقِدُونَ ﴾

لے ابوذ رنقاش کی روایت ہے لکھا ہے کہ جب اس نے تھو کا تو اس کا تھوک ای کے منہ پر گر پڑا اور اس کے چبرے پر برص پیدا ہوگئی۔ (احمدمحمودی)

''اوراس نے ہارے لئے مثال بتادی اورا پنی پیدائش کوتو بھول ہی گیا۔اس نے کہا کہ ہڈیوں
کوکون زندہ کرے گا ایسی حالت میں کہ وہ بوسیدہ ہوگئی ہوں (اے نبی) کہددے کہاس کو وہ
ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ذات تو ہرا یک مخلوق کوخوب جانے
والی ہے جس نے ہرے درخت ہے آگ پیدا کی۔ پھر دیکھو کہتم اسی (ہرے درخت) سے
آگ روش کرتے ہو'۔



## ابوجهل بن مشام کابیان

جب الله تعالیٰ نے انہیں ڈرانے کے لئے درخت زقوم (تھوہڑ) کا ذکر فرمایا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ اے گروہ قریش! کیا تم جانے ہوکہ درخت زقوم کیا ہے جس سے محرتہ ہیں ڈرار ہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں علم نہیں۔ اس نے کہا کہ یٹر ب کی عجوہ تھجوریں مسکہ کے ساتھ۔ والله اگر جمیں ان پرقدرت ہوتو کہا نہیں جمیں علم نہیں بڑے مزے نے نگل جا کیں گواللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَعَلِّي الْحَمِيْمِ ﴾ "درخت زقوم تو نا فر مانوں كا كھانا ہے۔ پُھلى ہوئى دھات كى طرح كرم يانى كے ابال كى طرح وہ پیڑوں میں جوش مارے گا'۔

ا بن ہشام نے کہا کہ مہل ہراس چیز کو کہتے ہیں جو تا نبے یاسیسے یا ای طرح کی کوئی چیز ہواوراس کو گلا دیا جائے جس کی مجھے ابوعبیدہ نے خبر دی ہے۔

حسن بن ابی الحسن سے ہمیں خبر پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو فہ کے بیت المال پرعمر بن الخطا ب کی جانب سے صوبہ دار تھے انہوں نے ایک روز جاندی کے گلانے کا تھم دیا اور وہ گائی گئی تو اس میں سے مختلف رنگ نمایاں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ درواز ہے پرکوئی ہے۔ لوگوں نے کہا۔ جی ہاں۔ کہا انہیں اندر بلاؤلوگ اندر بلائے گئے تو کہا کہ مہل کی قریب ترین شبیدان چیزوں میں جن کوتم دیکھتے ہویہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

یستینی رتبی تحمیم المُهُلِ یَجْرَعُهُ یَشُوی الْوُجُوْهَ فَهُوَفِی بَطْنِهِ صَهِرُ اس کومیرا پروردگار پھلی ہوئی گرم گرم دھات پلائے گا اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ نگلے گا جو اس کے منہ کوجیلس دے گی اور اس کے پیٹ میں جوش مارے گی۔

اورعبدالله بن الزبيرالاسدى نے كہاہے۔

فَمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ عَبْدًا وَإِنْ يَمُتُ فَفِي النَّارِ يُسْقَلَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا لِمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ عَبْدًا وَإِنْ يَمُتُ فَفِي النَّارِ يُسْقَلَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا لِي جَوْخُصُ ان مِيں ہے زندہ رہے گا وہ غلامی کی حالت میں زندہ رہے گا اور اگر مرے گا تو دوز خ میں جائے گا توا ہے پھلی ہوئی دھا تیں اور اس میں کی پیپ پلائی جائے گی۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مہل کے معنی جسمانی پیپ کے ہیں۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ جب ابو بکر صدیق بن ان اوقت وفات قریب پہنچاتو آپ نے دواستعال جا دروں کو دھوکر اسی کا کفن بنانے کے لئے حکم فر مایا تو صدیقہ عائشہ نے آپ سے عرض کی۔ بابا جان! اللہ تعالیٰ نے آپ کوان (مستعملہ جا دروں) سے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی گفن خرید فر مایے تو آپ نے فر مایا:

آپ کوان (مستعملہ جا دروں) سے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی گفن خرید فر مایے تو آپ نے فر مایا:

اِنَّمَا هِی سَاعَةٌ حَتّی یَصِیْرَ اِلَی الْمُهُلِ.

'' وہ صرف کچھ مدت کا ہے۔اس کے بعد تووہ پیپ میں کتھڑی جائے گا''۔

کسی شاعرنے کہاہے۔

شَابَ بِالْمَاءِ مِنْهُ مُهُلًّا كَرِيْهًا ثُمَّ عَلَّ الْمُتُونَ بَعْدَ النِّهَالِ

اس کی مکروہ پیپ میں پائی مل گیا اور پھر پیٹھ پہلی سیرانی کے بعددو بارہ سیراب کی گئے۔
ابن آخل نے کہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:
﴿ وَالشَّجَرَةُ الْمُلْعُونَةُ فِی الْقُرْ آنِ وَ نُحَوِّفُهُمْ فَمَا یَزِیْدُهُمْ اللَّا طُغْیانًا کَبِیْرًا ﴾

(اور (ہم نے) مردود درخت (کا ذکر) قرآن میں (صرف آرائش کے لئے کیا) اور ہم انہیں (ایسی چیزوں سے) ڈراتے رہتے ہیں' تو بیر ہمارا ڈرانا) ان کی بڑھی ہوئی سرکش میں انہیں اور بڑھا دتیاہے'۔

ولید بن مغیرہ رسول اللہ مُن ا

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَآءَ اللَّهُ الْأَعْمَى إلى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي صُحُفٍ مُّكَدَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾
"اس نے ترش روئی کی اورلوٹ گیا اس وجہ سے کہ اس کے پاس اندھا آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قول فی صحف مکومة مو فوعة مطهرہ تک'۔

یعنی میں نے بچھ کو بشارت سانے اور ڈرانے کے لئے بھیجا ہے کسی کو چھوڑ کرکسی خاص فرد کے لئے میں نے بچھے مخصوص نہیں کیا ہے پس جوشخص اس کا طالب ہواس سے اس کو ندروک اور جوشخص اس کو نہیں چاہتا اس کی طرف توجہ نہ کر۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ام مکتوم بن عامر بن لوسی میں کے ایک شخص تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عمر وتھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منگافیونی کے وہ صحابہ جنہوں نے سرز مین حبیشہ کی جانب ججرت کی تھی انہیں مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ اس خبر کے ملتے ہی مکہ والیس آ گئے اور جب مکہ سے قریب ہوئے تو انہیں اطلاع ملی کہ مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی خبر جوان سے بیان کی گئی تھی وہ غلط تھی تو ان میں کا کو کی شخص مکہ میں نہ آیا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے کسی کی پناہ لی یا حجیب کر آئے ۔ان میں سے

جولوگ آپ کے پاس مکہ میں آگئے اور مدینہ کو ہجرت کرنے تک وہاں رہے پھر آپ کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر رہے اور جولوگ آپ کے ساتھ جنگ بدر وغیرہ فوت حاضر رہے اور جولوگ آپ کے پاس جانے ہے روک لئے گئے یہاں تک کہان سے جنگ بدر وغیرہ فوت ہوگئی اور جن لوگوں کا مکہ میں انتقال ہوگیا وہ حسب ذیل ہیں۔

بنی عبد شمس بن عبد مناف بن تصی میں سے عثمان بن عفان بن الجائس بن امیہ بن شمس اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رقیہ بنت رسول اللّٰه مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهُ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهُ مَنَّ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس اور ان کے حلیفوں میں سے عبد اللّٰہ بن جحش بن رئا ب متھے۔ ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل تھیں اور ان کے حلیفوں میں سے عبد اللّٰہ بن جحش بن رئا ب متھے۔

اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے عتبہ بن غزوان جو قیس عیلان میں کے ان کے حلیف تھے اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں ہے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد۔

اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد منا ف اورسویبط بن سعد بن حرملہ۔ اور بنی عبد بن قصی میں سے طلیب بن عمیر بن وہب بن ابی کبیر بن عبد۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اور مقداد بن عبد الحرث بن زہرہ اور مقداد بن عمروان کے حلیف۔

اور بن مخزوم بن یقظه میں سے ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله ابن عمر بن مخزوم اوران کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ بنت البی امیہ بن المغیرہ اور شاس بن عثان بن الشرید بن سوید بن ہرمی بن عامر بن مخزوم اور سلمہ بن ہشام بن المغیرہ جن کوان کے بچپانے مکہ میں روک لیا تو وہ جنگ بدرواحد وخندق سے پہلے شرا سلمہ بن ہشام بن المغیرہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی لیکن ان کے دونوں ماور کی بھائیوں ابوجہل بن ہشام اور الحرث بن ہشام نے ان کو پالیا اور انہیں واپس مکہ لے گئے اور وہاں انہیں بندر کھا یہاں تک کہ جنگ بدر احد اور خند ق گزرگی اور ان کے حلیفوں میں سے محمار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ حبشہ کو گئے تھے یانہیں اور خزاعة میں سے معتب بن عوف بن عامر۔

اور بنی جمح بن عمرو بن ہنصیص بن کعب میں سے عثان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن ح**ذافۃ بن** جمح اوران کے بیٹے السائب بن عثان اور قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون ۔

بی مہم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے خیس بن حذافۃ بن قیس بن عدی اور ہشام بن العاص بن واکل جورسول اللّٰهُ مَا لَیْتُ اللّٰهِ مَا لَیْتُ اللّٰهُ مَا لَیْتُ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا لَیْتُ مِیْ اور عبد اللّٰہُ مِن عمر و جورسول اللّٰہُ مَا لَیْتُ مِی یہ مِی ہے میں اور عبد اللّٰہ بن سمبیل بن عمر و جورسول اللّٰہُ مَا لَیْتُمْ کے مدینہ کو ججرت کے وقت تو آپ کے ساتھ اللہ منا اللہُ مَا لَیْتُ مِیْتُ اللّٰہُ مَا لَیْتُ مِیْ اللّٰہُ مِیْ اللّٰہُ مِیْ اللّٰہُ مِیْ اللّٰہُ مَا لَیْ اللّٰہُ مَا لَیْ اللّٰہُ مِیْ اللّٰ اللّٰمِیْ اللّٰہُ مِیْ اللّٰہُ مِیْ اللّٰمِیْ اللّٰہُ مِیْ اللّٰہُ مِیْ اللّٰمِی اللّٰہُ مِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْلِ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْم

خبانے ہے روک لئے گئے تھے لیکن جنگ بدر کے روز مشرکوں کے پاس سے نکل کر رسول اللہ مُؤَاثِیْ آئی طرف ہو گئے اور آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہے اور ابوسیرہ بن ابی رہم بن عبدالعزی اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و اور السکر ان بن عمر و بن عبد شمس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بن قیس جن کا انتقال رسول اللہ شکا فیائے کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے ہی مکہ میں ہوگیا تو رسول اللہ شکا فیائے کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے ہی مکہ میں ہوگیا تو رسول اللہ شکا فیائے کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے ہی مکہ میں سے سعد رسول اللہ شکا فیائے کے ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ سے ان کے بعد نکاح فر مایا اور ان کے حلیفوں میں سے سعد بن خولہ۔

اور بنی الحرث بن فہر میں سے ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامرا بن عبداللہ بن الجراح تھا اورعمرو بن الحرث بن زہیر بن البی شداداور سہیل بن بیضاء جن کا نام سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال تھا اورعمرو بن ابی سرح ابن ربیعہ بن ہلال تھا اورعمرو تھے۔ ابی سرح ابن ربیعہ بن ہلال ۔غرض آپ کے جملہ اصحاب جو سرز مین حبشہ سے مکہ آئے وہ نیئتیس مرد تھے۔ اب میں سے ہمیں جن کے نام بتائے گئے ہیں ان میں عثمان بن مظعون بن حبیب الجمخی ہیں جو ولید بن المغیرہ کی بناہ میں واخل ہوئے۔

اورابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال المحز ومی ہیں جوابوطالب بن عبدالمطلب کی پناہ میں داخل ہوئے جو ان کے ماموں ہوتے تھے۔اورابوسلمہ کی ماں برہ عبدالمطلب کی بیٹی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ عثان بن مظعون کے متعلق تو جھ سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے اس شخص سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، جس نے عثان کے متعلق ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب عثان بن مظعون نے رسول اللہ فائیڈ کے صحابہ کوان بلاوک میں دیکھا جن میں وہ گرفتار سے اور خود صبح۔ شام ولید بن المغیرہ کی امان میں (چلتے) پھرتے سے تو کہا کہ واللہ! میراضبح شام ایک مشرک کی پناہ میں (چلتے) پھرتے رہنا ایسی حالت میں کہ میرے دین والے اللہ کی راہ میں وہ بلا کیں اور ایذا کیں برداشت کر رہ جول جو بھی پرنہ بڑرہی ہوں میر نے نس کا ایک بڑا نقص ہے۔ اس لئے وہ ولید بن المغیرہ کے پاس گئے اور کہا اے ابا عبد مشمن تم نے تو اپناؤ مہ پورا کر دیا اور اب میں تمہاری پناہ تہمیں واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے اور کہا ابا! شاید مہیں میری قوم میں ہے کسی نے ستایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں لیکن میں چا بتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں رہوں اور میں نہیں چا بتا کہ اس کے ستایا ہے۔ انہوں نے کہا تو مجد کو خواد رمیری پناہ بھی سب کے سامنے لوٹا دوجس طرح میں نے اسے تعلم کھلا جاری کیا تھا۔ لبذا وہ دونوں آئی کر گئے یہاں تک کہ میری بناہ بجھے لوٹا دوجس طرح میں نے اسے تعلم کھلا جاری کیا تھا۔ لبذا وہ دونوں آئی کر گئے یہاں تک کہ میری بناہ بجھے لوٹا دوجس طرح میں نے اسے تعلم کھلا جاری کیا تھا۔ لبذا وہ دونوں آئی کر گئے یہاں تک کہ میری بناہ بھے لوٹا دو جس طرح میں نے اسے تعلی نے بیاں کہ کہ میری بناہ بھے لوٹا دو جس اسے کہا اور لیس نے تا کہا وہ وہاں گئے آیا ہے کہ میری بناہ بھے وہاں دونوں آئی کہا وہ وہاں بیا یا لیکن اس نے بھی کہا اور میس نے اس کوا پی بناہ کا پورا کرنے والا اور جس کو بناہ دی اس کی عز ت رکھنے والا یا لیکن

میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی اور کی پناہ نہ لوں اس لئے میں نے اس کی پناہ اس کو واپس کر دی پھرعثان وہاں سے لوٹے اور ولید بن رہید بن مالک بن جعفر بن کلا بقریش کی ایک مجلس میں لوگوں کوشعر سنار ہاتھا تو عثمان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے بعد لبید نے کہا۔

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ.

'' سن لو کہ خدا کے سواہر چیز باطل ہے'۔ عثمان نے کہا تونے سے کہا۔اس نے کہا۔ وَکُلُّ نَعِیْم لَا مَحَالَةً زَائِلُ.

" مرنعت زائل ہونے والی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں "۔

عثان نے کہا۔ بیتم نے جھوٹ کہا جنت کی نعتیں کبھی زائل نہ ہوں گی تو لبید بن رہیعہ نے کہا۔ اے گروہ قریش! تمہارے ہم نشینوں کو تو کبھی تکلیف نہیں دی جایا کرتی تھی۔ بیتم میں نئی بات کب سے پیدا ہوگئ تو انہیں لوگوں میں سے ایک نے کہا۔ چند کم ظرفوں میں سے جواس کے ساتھ والے بیں۔ بیبھی ایک کم ظرف شخص ہے۔ جنہوں نے ہمارے دین سے ملیحد گی اختیار کرلی ہے۔ اس کی بات سے تم اپنے دل پر کوئی اثر نہ لوتو عثان نے بھی اس کا جواب دیا۔ بیباں تک کہ ان دونوں کا جھڑ ابڑھ گیا اور وہ شخص اٹھا اور ان کی آئھ پر (ایبا) تھیٹر مارا کہ اسے نیلا کر دیا۔ ولید بن المغیرہ پاس ہی تھا اور عثان کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا۔ سن بابا۔ واللہ! تیری آئھ اچھی تھی کہ اس کو کئی صدمہ نہ پہنچا اور تو محفوظ ذمہ داری میں تھا۔ راوی نے کہا کہ عثان جواب دیتے ہیں کہ واللہ! بلکہ میری انچی خاصی آئھ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں اس پر بھی وہی آفت آئے جواس کی بہن پر آئی اور اے ابا عبر شس واللہ اس وقت میں ایسی ذات کی بناہ میں ہوں جو تھے سے (کہیں) زیادہ قدرت والی ہے ولید نے ان سے میں ہوں جو تھے سے (کہیں) زیادہ قدرت والی ہے ولید نے ان سے کہا۔ آؤبا! اگرتم این پہلی پناہ میں آنا جا ہے ہوتو آئے وائانہوں نے کہا نہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابوسلمہ بن عبد الاسد کے متعلق مجھ سے ابوا بخی ابن بیار نے سلمہ بن عبد اللہ بن عمر بن ابی سلمہ سے روایت کی کہ ان سے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ابوطالب کی بناہ لی تو بن مخز وم کے چند آ دمی ان کے باس گئے اور کہا۔ اے ابوطالب! اپنے بجیتیج محمد (من اللہ اللہ کی کو تو تم نے ہمارے آ دمی کی حفاظت ہمارے مقابلے میں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھ سے بناہ طلب کی اور وہ میر ابھا نجا بھی ہے اور اگر میں اپنے بھانے کی حفاظت نہ کروں گا تو اپولہب کھڑ اہو گیا اور کہا۔ اے گروہ قر ایش این کے ماں کی قوم میں کے اس کی اور کہا۔ اے گروہ قر ایش ۔ واللہ ایم کے اس بی میں کے اس کی اور کہا۔ اے گروہ قر ایش ۔ واللہ ایم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی اور کہا۔ اے گروہ قر ایش ۔ واللہ ایم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی

پناہ میں آئے ہوئے افراد پر ہمیشہ تم لوگ جھا ہے مارتے رہے ہو۔ واللہ تنہیں اس طرح کے سلوک سے باز آنا ہوگا ورنہ ہراس مہم میں جس میں وہ مستعد ہوکر کھڑا ہو جائے۔ ہم بھی اس کے ساتھ صف بستہ ہوجا کیں گے کہ وہ اپنے ارادوں کو پورا کر سکے۔ راوی نے کہا کہ پھرتو سب کے سب کہنے لگے کہ اے ابوعتہ! (اس قدر برہمی کی ضرورت نہیں) بلکہ ہم خودان باتوں سے باز آجا کیں گے جن کوتم ناپند کرتے ہو حالانکہ رسول اللہ منظ فی خولاف یہی شخص ان سب کا سرغنہ اور حمایتی تھا۔ پس انہوں نے اس کو اس حمایت پر قائم رکھنا چاہا اور ابوطالب نے جب اس سے ایسے الفاظ سے جووہ کہ در ہا تھا تو وہ اس کے متعلق بھی (یہ) امید کرنے لگے کہ شاید رسول اللہ منظ فی آپھر انہواس کے ابوطالب نے ابولہ ہو اپنی اور رسول اللہ منظ فی ہی دو برا بھارنے کے لئے یہ اشعار کہے۔

إِنَّ امْرَا ابُوْعُتَيْبَةَ عَمَّهُ لَفِي رَوْضَةٍ مَا إِنْ يُسَامُ الْمَظَالِمَا جِلَّهُ الْمَظَالِمَا جَلَّ جَسُ شخص كا چچا ابوعتيبہ ہے تو بے شبہ وہ شخص ایس روش پر ہے کہ جس کے ساتھ ظلم كا برتا وُنہيں كيا جاسكتا۔

آفُولُ لَهُ وَآیْنَ مِنْهُ نَصِیْحَتِی اَبَا مُعْتِبِ ثَبِّتْ سَوَادَكَ قَائِمًا مِی اَلَ مُعْتِبِ ثَبِّتْ سَوَادَكَ قَائِمًا مِی اس سے کہتا ہوں کہ اے ابومعتب! اپنی قوم کے جھے کومستعدی سے مشکم بنالیکن میری تھیجت کہاں اوروہ کہاں۔

فَلَا تَقْبَلَنَ الْأَمْرَ مَا عِشْتَ خُطَّةً تُسَبُّ بِهَا إِمَّا هَبَطْتَ الْمُوَاسِمَا رَمَا غِيْرَ الْمُواسِمَا رَمَا غِينَ الْمُواسِمَا رَمَا غِينَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

وَوَلِّ سَبِيْلَ الْعِجْزِ عَيْوكَ مِنْهُمْ فَإِنَّكَ لَمْ تُخْلَقُ عَلَى الْعَجْزِلَازِمَا لُوكُول مِن سے جولوگ مجبور یول کے تحت کوئی راسته اختیار کرتے ہیں وہ مجبوری کا راسته ان کے لئے جھوڑ دے کیونکہ یہ بات قطعی ہے کہ تو تو مجبوری کا راستہ اختیار کرنے کے لئے بیدانہیں کیا میں ہے۔

وَ حَارِبُ فَإِنَّ الْحَرْبَ نَصْفُ وَلَنْ تَرلى الْحَالَ الْحَرْبِ الْعُطِى الْخَسْفَ حَتَّى يُسَالِمَا اورجنگو بنارہ كيوك جنگ بى انصاف (حاصل كرنے كا ذريعه ) ہے۔ جنگوكوكم في قو ذليل نہيں ديجھے گا۔ يہال تک كه لوگ اس سے ملح كے طالب ہوں۔

وَكَيْفَ وَلَمْ يَجْنُوا عَلَيْكَ عَظِيْمَةً وَلَمْ يَخُذُلُوْكَ غَانِمًا ٱوْمُعَارِمَا

سرت ابن شام به صدادل سیک کی اول

تو اپنی قوم ہے کسی طرح الگ ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی کر کے بچھ پر اس کا بار نہیں ڈالا اور نہ انہوں نے تیری مدد سے کنارہ کشی کی خواہ تیری حالت غنیمت حاصل کرنے والے کی رہی یا ڈنڈ کھرنے والے کی۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلا وَتَيْمًا وَ مَخْزُوْمًا عُقُوْقًا وَمَأْثِمَا الله تعالیٰ ہاری جانب ہے بن عبرشس ۔ بنی نوفل ۔ بنی تیم اور بنی مخز وم کوان کی سر کشیوں اور ان کی غلطیوں کا بدلہ دے۔

بِتَفُرِيْقِهِمْ مِنْ بَعْدِ وُدٍّ وَٱلْفَةِ جَمَاعَتَنَا كَيْمَا يَنَالُوا الْمَحَارِمَا ممنوعہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہماری جماعت کی محبت و الفت میں جو ر کا وٹ ڈالی اللہ انہیں اس کا بدلہ دے۔

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ نُبْزِى مُحَمَّدًا وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا لَدَى الشِّعْبِ قَاتِمَا بيت الله كي تم نے جھوٹ كہا كہ ہم ہے محمد (مَثَلَ اللهُ عَلَيْ ) كوچھين ليا جائے گا حالانكه ابھي تو تم نے راستہ کے پاس (وهوال دھارگر دوغبار کا) تاریک روز دیکھا ہی نہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ نبزی کے معنی نسلب کے ہیں یعنی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ابن ہشام نے کہا کہ اس میں ہے ایک بیت باقی روگئی ہے جس کوہم نے جھوڑ ویا ہے۔



### ابوبكر كاابن دغنه كى پناه لينااور پھراس كى پناه كاواپس كردينا

ابن آبخق نے کہا کہ مجھ ہے محمہ بن مسلم بن شہاب الزہری نے عروہ سے اور انہوں نے عا کشہ ہے روایت کی کہ جب ابو بکرصد بیت پر مکہ میں سختی ہونے لگی اور وہاں آپ کونکلیفیں پہنچنے لگیں اور قریش کی دست درازیاں رسول الله منافی اور آپ کے اصحاب برحدے زیادہ دیکھیں تو انہوں نے رسول الله منافین کے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ ابو بمر ہجرت کر کے نکلے یہاں تک کہ جب مکہ ہے ایک روزیا دو روز کی مسافت طے کی تھی کہ بن الحرث بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ والا ابن دغنہ آپ ہے ملاجوان دنوں احابیش کا سر دارتھا۔

ا بن ایخی نے کہا کہ بنوالحرث بن عبد منا ۃ بن کنانہ اور الہون بن خزیمۃ بن مدر کہ اورخز اعد میں کے بنوالمصطلق كوا حابيش كہتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا ان کو اس حلف کے سبب سے احاجیش

کہتے ہیں (اس کئے کہ انہوں نے ایک وادی میں معاہدہ کیا تھا جس کا نام احبش (یا احا بیش) تھا جو مکہ کے نثیبی حصہ میں واقع ہے) بعضوں نے (اس کا نام) ابن الدغینہ کہا ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھے سے زہری نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی۔ ام المومنین نے فر مایا کہ ابن الدغنہ نے کہاا ہے ابو بکر کہاں۔ ابو بکر نے فر مایا۔ میری قوم نے مجھے نکال دیا۔ انہوں نے مجھے تکلیفیں دیں اور مجھے تنگ کر دیا۔اس نے کہا ہے کیوں واللہ! تم تو خاندان کی زینت ہو۔ آفتوں میں تم مد د کرتے ہوئم نیکی کرتے ہواور نا داروں کو کمائی پر لگاتے ہو۔ داپس چلوئم میری پناہ میں ہو۔ پس آپ اس کے ساتھ واپس ہوئے ہیاں تک کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ابن الدغنہ کھڑ اعجوا اور کہاا ہے گروہ قریش! میں نے ابن ابی قیا فہ کو بناہ دی ہے۔ پس بجز بھلائی کے کوئی شخص ان کی راہ میں حائل نہ ہومحتر مہنے فر مایا للبذا سب لوگ آپ ہے الگ رہنے لگے فر مایا کہ بنی جمع کے محلّہ میں ابو بکر کے گھر کے در دازے کے پاس ہی آپ کی نماز پڑھنے کی جگھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ رقیق القلب تھے جب قرآن پڑھتے نؤ روتے اس وجہ ہے آپ کے پاس لڑ کے۔غلام اورعور تیں کھڑی ہو جاتیں اور آپ کی اس ہیئت کوسب کے سب ببند کرتے ۔ فر مایا۔ تو قریش کے چندلوگ ابن الدغنہ کے پاس گئے اور اس سے کہا۔ اے ابن الدغنه! تونے اس شخص کواس لئے تو بناہ نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے ۔وہ ایساشخص ہے کہ جب نما ز یر هتا ہے اور نماز میں وہ کلام پڑ هتا ہے جس کومحمد (منگافیزیم) لایا ہے تو اس کا دل بھر آتا اور (وہ) روتا ہے اور اس کی ایک خاص ہیئت اور ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہا ہے بچوں ۔اپنی عورتوں اور ہم میں کے کمز ورلوگوں کے متعلق ہمیں خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ انہیں فتنہ میں ڈال دے تو اس کے پاس جااور اسے حکم دے کہ وہ ا ہے گھر میں رہے اور اس میں جو جا ہے وہ کرے ۔ فر مایا اس وجہ ہے ابن الدغنہ آ پے کے یاس آیا اور آ پ سے کہا۔ اے ابو بکر! میں نے تنہیں اس لئے پناہ نہیں دی ہے کہتم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ۔ تمہاری قوم تمہارے اس مقام میں رہے کو جہاں تم رہا کرتے ہونا پسند کرتی ہے اور تمہارے اس مقام پررہے کے سبب ے اے تکلیف ہوتی ہے لبذاتم اپنے گھر میں رہواور اس میں تم جو جا ہو کرو۔ آپ نے فر مایا کیا میں تمہیں تمہاری پناہ دالیس کر دوں اور اللہ کی بناہ برراضی ہو جاؤں۔اس نے کہا احیصا تو میری پناہ مجھے واپس کر دو۔

ا توسین میں کی درمیانی عبارت بعض نسخوں میں نہیں ہے۔ بعض میں احبش کے بجائے احابیش ہے۔ (احمرمحمودی)۔ ع یورپ کے نسخ میں قال ابن الدغنه فقال اور محی الدین عبد الحمید کے نسخہ میں قام ابن الدغنه فقال ہے۔ یورپ کا نسخہ اس مقام پر غلط معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (احمرمحمودی)

آ پ نے فرمایا میں نے تیری پناہ تجھ کو واپس کر دی۔صدیقہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ابن الدغنہ کھڑا ہو گیا اور کہااے گروہ قریش! ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے ابتم اپنے آ دمی کے ساتھ جو چپا ہو برتا وُ کرو۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے عبدالر من بن القاسم نے اپنے والد قاسم بن محمد ہے روایت کی کہ قریش کے کمینوں میں سے ایک کمینہ شخص ایسی حالت میں آپ کو ملا کہ آپ کعبۃ اللہ تشریف لے جارہے شھے تو ذرا ی مٹی آپ کے سر پر ڈال دی اور ابو بکر کے پاس سے ولید بن المغیرہ یا عاص بن واکل گزرا تو آپ نے فر مایا۔ ان کمینوں کے کاموں کو کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس نے کہا۔ بیتو وہ چیز ہے جو تم اپنی ذات کے ساتھ خود کر رہے ہو۔ راوی نے کہا۔ آپ صرف بیفر ماتے اے پر وردگار! تو کس قدر حلیم ہے۔ اے پر وردگار! تو کس قدر حلیم ہے۔

### نوشته معاہدہ کا توڑنا اور ان لوگوں کے نام جنہوں نے اسے توڑا



ان پانچ شخصوں کے نام جنہوں نے بے انسانی پرمبنی نوشتہ کے تو ڑنے میں کوشش کی۔ ہشام بن عمرو العامری۔ زہیر بن ابی امیہ بن المغیرہ الحزومی۔المطعم بن عدی۔ ابوالبختری بن ہاشم۔ زمعۃ بن الاسود بن المطلب ابن اسد ہیں۔

ابن آئی نے کہا کہ بی ہاشم اور بی المطلب اپی ای حالت میں سے کہ قریش نے ان کے خلاف معاہدہ کررکھا تھا اور بیمعاہدہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعداس معاہدہ کوتو ڑ نے کے لئے جس کوقریش نے بی ہاشم اور بنی المطلب کے خلاف کیا تھا، قریش بی میں کے چندآ دی آ مادہ ہو گئے۔ ہشام بن عمرہ بن ربیعة بن الحرث بن حبیب بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی نے جو کوشش اس معاطے میں کی وہ کسی اور نے نہیں کی اور اس کا سبب یہ ہے کہ نصلہ بن ہاشم بن عبد مناف کے بھائی کا بیٹا اس کا اخیا فی بھائی کیا اور ہشام بی ہاشم ہے اچھے تعاقات رکھا تھا اور وہ خود بھی اپنی قوم میں مرتبے والا تھا مجھے جو خبریں ملی ہیں ان میں سے (ایک) ہیہ ہے۔ کہ وہ غلے کے اونٹ رات کے وقت لا دکر وہاں لا تا جہاں بنی ہاشم اور بنی المطلب شعب ابی طالب میں سے یہاں تک کہ جب درہ کے دہانے پر آتا تو اونٹ کی تیک نکال ڈالٹا اور اس کے بہلو پر مارتا تو وہ اونٹ درہ کے اندر ان لوگوں کے پاس پینی جاتا بچر اونٹ پر کیڑے اور خانہ داری کا ضروری سمامان لا دکر لا تا اور اس کے ساتھ و پیا ہی برتاؤ کرتا۔

ابن ایکی نے کہا کہ پھروہ زہیر بن ابی امیة بن المغیر ہ بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم کے یاس گیا جس

اس نے کہا۔افسوس آخر میں کیا کروں۔ میں تو اکیلا ایک ہی ہوں اس نے کہاتم نے دوسر ہے کو بھی تو پالیا ہے اس نے کہا۔ وہ کون ۔ کہا۔ میں کہا ہمارے لئے تیسر ہے کی بھی تلاش جا ہے اس نے کہا۔ میں کہ اہمارے لئے تیسر ہے کی بھی تلاش جو تھے کی بھی تلاش کرو پھر وہ الوالبختری بن ہشام کے پاس پہنچا اور اس ہے بھی ای طرح کہا جیسامطعم بن عدی ہے کہا تھا اس نے کہا کیا ابوالبختری بن ہشام کے پاس پہنچا اور اس ہے بھی ای طرح کہا جا وہ کون ہے۔ کہا تھا اس نے کہا کیا اور آن بیر بن ابی امیداور کوئی ایک فخض بھی ہے جو اس بات میں مدوکر ہے۔ اس نے کہا ہماں ۔ کہا وہ کون ہے۔ کہا زہیر بن ابی امیداور المطعم بن عدی اور میں بھی تمہار ہے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا ہمارے لئے پانچویں کو بھی ڈھونڈ و ۔ پس وہ اس معاسلے کی طرف تم مجھے بلار ہے ہواس میں اور کوئی شخص اور حقوق کا ذکر کیا تو اس نے اس ہے کہا ۔ کیا جس معاسلے کی طرف تم مجھے بلار ہے ہواس میں اور کوئی شخص اور حقوق کا ذکر کیا تو اس نے اس ہے کہا ۔ کیا جس معاسلے کی طرف تم مجھے بلار ہے ہواس میں اور کوئی شخص مقام سے ہو کہا ہماں۔ پھر اس نے تمام کے نام بنائے تو خطم المحجون نامی مقام پر جو مکہ کی بلندی کے مقامات میں سے ہو اس بی اور اس نوشتہ معاہدہ کے تو ٹر نے کی کوشش کا سب نے عہد کیا۔ زہیر نے کہا سب نے عہد کیا۔ زہیر نے کہا کہا ہوں کہ پہلا ہو لئے والا میں بی ہوں گا۔ پھر جب شج ہوئی تو سب اپنی اپنی کہ میس تم سب سے سبقت کرتا ہوں کہ پہلا ہو لئے والا میں بی ہوں گا۔ پھر جب شج ہوئی تو سب اپنی اپنی گہلوں کی جانب روانہ ہوئے اور زہیر بن ائی امیسویر ہی ایک تیجتی لباس پہن کر گیا اور بیت الند کا سات

بارطواف کیا اور پھرلوگوں کے پاس آیا اور کہا۔اے مکہ والو! کیا ہم تو کھانا کھا نمیں اور کپڑے پہنیں اور بن ہاشم مرتے رہیں نہان سے چھٹر بدا جائے اور نہان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے۔

الله کی قتم میں (اس وقت تک ) نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ نامنصفانہ قرابت تو ڑنے والا نوشتہ چاک نہیں کیا جائے۔ ابوجہل نے جو مجد کے ایک کو نے میں تھا کہا۔ تو جھوٹا ہے۔ واللہ وہ ہر گزچا کے نہیں کیا جائے گا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا واللہ! تو سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ جب وہ لکھا گیا ہے اس وقت ہم نے کوئی رضا مندی ظاہر نہیں گی۔ ابوالبخری نے کہا۔ زمعہ نے تج کہا جو کچھاس میں لکھا گیا نہ ہم اس پر راضی ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم ونوں نے تج کہا اور اس کے سواجس شخص ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم ونوں نے تج کہا اور اس کے سواجس شخص نے جو کچھ کہاوہ جھوٹ کہا۔ ہم نے اس کا غذاور اس میں جو کچھ کھا ہے اس سے اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں۔ ہشام بن عمر و نے بھی اس طرح کی باتیں کی سے ابوجہل نے کہا یہ معاملہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کی اور مقام پر رات میں راس کے بارے میں ) مشورہ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابوطا لب بھی مبحد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ میں (اس کے بارے میں ) مشورہ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابوطا لب بھی مبحد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ بی مطعم اس نوشتہ کی جانب (اس لئے ) بڑھا کہ اے چاک کر ڈوالے تو معلوم ہوا کہ 'باسما کا ہاتھ ان لگھا نے کہا تھوں کے موافق شل ہوگیا تھا۔ لوگوں کے دعوے کے موافق شل ہوگیا تھا۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ رسول الله مَثَلَّةَ اَبُوطالب سے کہا۔ یا عَمُّ اِنَّ اللّٰهَ قَدُ سَلَّطَ الْاُرْضَةَ عَلَی صَحِیْفَةِ قُریْشِ فَلَمْ تَدَعْ فِیْهَا اِسْمًا هُوَ لِلّٰهِ اِللّٰ اَثْبَتَهُ فِیْهَا وَنَفَتَ مِنْهَا الظُّلْمَ وَالْقَطِیْعَةَ وَالْبُهُتَانِ.

''اے بچا! اللہ نے دیمک کونوشتۂ قریش پر غالب کر دیا۔ اس نے جتنے اللہ کے نام تھے وہ تو چھوڑ دیئے اور جتنی ظلم وزیا دتی اور رشتے تو ڑنے اور بہتان کی با تیں تھیں اس نے اس میں سے سب نکال ڈالیں''۔

انہوں نے بوجھا۔ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کواس بات کی اطلاع دی ہے۔ فر مایانعم (ہاں)
کہاواللہ! پھرتو تم پرکوئی فتح یا بنہیں ہوسکتا۔ پھروہ نکل کرقریش کے پاس گئے اور کہا۔ اے گروہ قریش!
میر ہے جیتیج نے جھے اس بات کی خبر دی ہے کہ ایسا ایسا ہے پستم اپنے لکھے ہوئے معاہدے کولاؤ۔
اگروییا ہی ہے جیسا کہ میرے جیتیج نے کہا ہے تو پھر ہمارے قطع تعلق سے باز آؤ اور جو پچھاس میں لکھا ہے۔

اس کو چیوڑ واورا گروہ جیوٹا ہوتو میں اپنے بھینچے کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں اورانہوں نے اس بات پرعہد و بیاں بھی کرلیا۔ پھرسب نے اس کود یکھاتو دیکھتے کیا ہیں کہ حالت بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ رسول اللہ منافیظ نے فر مائی تھی۔ اس واقعہ نے ان کی بدسلو کی کواور بڑھا دیا اور قریش ہی میں کی ایک جماعت نے اس نوشتہ کو تلف کرنے کی وہ کوششیں کیں جن کا او پر ذکر ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ پھر جب وہ نوشتہ جاک کردیا گیا اور جو کچھاس میں لکھا تھا سب ہے کارہو گیا تو ابوطالب نے ان لوگوں کی ستائش میں جنہوں نے اس معاہدہ کے تو ڑنے میں کوشش کی بیا شعار کہے۔
اللّا ہلّا اتّی بَحْرِیّنَا صُنعٌ رَبِّنَا عَلٰی نَایْیِهِمْ وَاللّٰهُ بِالنَّاسِ اَرْوَدُ کَیا ہمارے سمندر بار کے مسافروں کو ہمارے پروردگار کی کارسازی کی بھی کچھ خبر پنجی ہے۔ کہ ان لوگوں کو دور دراز ملکوں میں ڈال دینے کے باوجود اللہ تعالی (ان) لوگوں پر بڑا مہر بان ہیں۔

ہے۔کیا (کوئی شخص ایسا) نہیں۔

فَیُخْبِرَ هُمْ اَنَّ الصَّحِیْفَةَ مُزِّقَتْ وَاَنْ کُلُّ مَالَمْ یَرْضَهُ اللَّهُ مُفْسَدُ جوان لوگوں کواس بات کی خبر دے دے کہ نوشتہ معاہدہ جاک جاک کر دیا گیا اور یہ کہ جس چیز میں اللہ کی رضا مندی نہیں وہ برباد ہے۔

تَرَاوَ حَهَا إِفْكُ وَسِحْو مُجَمَّعُ وَلَمْ يُلْفَ سِحْو آخِرَ الدَّهْرِ يَضْعَدُ اسْنُو الْحَهَا الْفَكُ وَسِحُو مُجَمَّعُ وَتَ وَيَ كَمَا اللهِ اللهِ اللهُ ا

تَدَاعٰی لَهَا مَنْ لَیْسَ فِیْهَا بِقَرْقَرِ فَطَائِرِهَا فِیْ رَأْسِهَا یَتَرَدَّدُ اس نَوْشَة کے معاطے میں وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جواس بات ہے مطمئن نہ تھاس لئے ان کی قسمت کی نوست کے پرندان کے سرمیں پھڑ پھڑار ہے تھے۔ و گانت کے فاع و قُعَة باَثِیْمَة لِیُقْطَع مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلّدُ وَكُانَتْ کِفَاءً و قُعَة باَثِیْمَة لِیُقْطَع مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلّدُ

یہ داقعہ ایسا بڑا گناہ تھا کہ اس کے عوض ہاتھ اور گردن کا ٹی جاتی تو سز اوار تھا۔

وَيَظُعَنُ اَهُلُ الْمَكَتَيْنِ فَيَهُرُبُوا فَرَائِضَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرِتُزْعَدُ مَا مَدِ كَ يَنِي كَصدوالِ اللهِ اوراس مَد كَ يَنِي كَ حصدوالِ اوراويروالِ (دونوں وطن چھوڑ كر) سفر كئے جارہے ہيں اوراس حالت سے بھاگے جارہے ہيں كدان كے شائے (لوث قبل ۔ جنگ ہرتم كى) برائى كے خوف سے كائي دے ہيں۔

وَيُنْوَكُ حَرَّاتُ يُقَلِّبُ اَمْرَهُ اَيْنَهِمُ فِيْهَا عِنْدَ ذَاكَ وَيُنْجِدُ اور كَانْ وَيُنْجِدُ الله اور كمان والشخص (بروك ثوك) جيمور دياجاتا ہے كه انہيں اوقات ميں (جن ميں بيت الله كم مجاور بريثان بھر رہے ہيں) وہ اپنے معاملے ميں تدبير بي كيا كرے كه وہ خواہ سرز مين حجاز كى بست زمين تہامه ميں جائے يا بلند حصہ نجد ميں سفر كرے۔

وَ تَصْعَدُ بَيْنَ الْآخُسَبَيْنِ كَتِيبَةً لَهَا حُدُجُ سَهُمْ وَقَوْسٌ وَ مِوْهَدُ لَا اللهِ الشَّهِ اللهِ عَدُجُ سَهُمْ وَقَوْسٌ وَ مِوْهَدُ لَا اللهِ الشَّرِينِ (نامی مکه کے دونوں پہاڑوں) کے درمیان ایبالشکر چڑھ آئے جس کے کڑوئے کثیر التعداد پھل ۔ تیر۔ کمان اور ٹرم برجھایا تکوار ہیں۔

فَمَنْ يَنْشَ مِنْ حُضَّادِ مَكَّةَ عِزَّهُ فَعِزَّتُنَا فِي بَطْنِ مَكَّةَ اَتْلَدُ پس اگراييا كوئی شخص ہے جس کی عزت نے سرز مین مکہ کی سکونت وطن میں نشو ونما پائی ہے تو پھر ہماری عزت ( کا کیا پوچھنا کہ وہ) تو وادی مکہ میں پرانی ہے۔

وَنُطْعِمُ حَتَى يَتُوكَ النَّاسُ فَضْلَهُمْ إِذَا جَعَلَتْ آيْدِى الْمُفِيْضِيْنَ تُوْعَدُ وَنُطُعِمُ حَتَى يَتُوكَ النَّاسُ فَضْلَهُمْ إِذَا جَعَلَتْ آيْدِى الْمُفِيْضِيْنَ تُوْعَدُ مِن الْمُفِيْضِيْنَ تُوعَدُ مِن الْمُفِيضِيْنَ تُوعَدُ وَتِيْ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

ا بخشنی نے اس مقام پرتین نیخ لکھے ہیں۔ مربد۔ فربد۔ مربد کے معنی رج ۔ لین۔ زم برچھی اور فربد کے معنی لکھے ہیں المومع الذی اذا طعن به وسع النحوق۔ وہ برچھی جس کے وارے زخم کشاوہ لگے۔ تیسرانسخہ جو میم اور زائے معجمہ سے ہے جس کو یورپ کے مطبوعہ نیخ میں افتیار کیا گیا ہاس کے متعلق خشنی نے لکھا ہے۔ ھو ضعیف لا معنی له الا ان یو ادبه المشدة علی معنی الاشتقاق۔ وہ کمزور ہے (اس مقام پراس کے) کچھ معنی نہیں بجزاس کے کہاس کے اشتقاق کے معنی کے لاطب سے شدت مراد لی جائے۔ سیلی نے مربد کے متعلق لکھا ہے کہ اختمال ہے کہ یہ لفظ مہرد کا مقلوب ہوجو جو جو حرف معلی کا وزن ہے جس کے معنی مرزقہ یعنی اس کو چھاڑ ڈالا کے ہیں جس سے مراد بر چھایا تکوار ہو عتی ہوا ور غیر مقلوب ہو نے کا بھی اختمال ہے۔ اس صورت میں رہید ہے مشتق ہوگا جس کے معنی نرم کے ہیں۔ و فی بعض انسخ فرہد فان صحت الروایة بنمین و فرہد فی الحیاۃ و حرض علی الممات' اگر فرہد کی بیروایت سے موتواس سے مراد زندگی سے بیزاری اور موت کی الروایۃ بنمین و فربد فی الحیاۃ و حرض علی الممات' اگر فرہد کی بیروایت سے موتواس سے مراد زندگی سے بیزاری اور موت کی خوابش و گرفن میں نے مربد کے نیخ کو ترجیح وی بوتواس سے مراد زندگی سے بیزاری اور موت کی خوابش و گرفن میں نے مربد کے نیخ کو ترجیح وی ہوتواس سے مراد زندگی سے بیزاری اور موت کی خوابش و گرفن میں نے مربد کے نیخ کو ترجیح وی ہوتواس سے مراد زندگی سے بیزاری اور موت کی خوابش و گرفن میں نے مربد کے نیخ کو ترجیح وی ہوتواس سے مراد زندگی سے بیزاری اور موت کی خوابش و گرفن میں نے مربد کے نیخ کو ترجیح وی ہوتواس سے مراد زندگی سے بیزاری اور موت کی خوابش و گرفن میں نے مربد کے نیخ کو ترجیح وی ہوتواس سے مراد زندگی سے بیزاری اور موت کی نوب

اور جوے کے تیرنکا لنے والے کے ہاتھ کا نینے لگتے ہیں۔

جَزَى اللّٰهُ رَهُطًا بِالْحَجُوْنِ تَنَابَعُوْا عَلَى مَلَإِ يَهْدِی لِحَوْمٍ وَ يُرْشِدُ اس جَمَاعت کوالله جزائے خیر دے جس کے افراد مقام فون سے ایک کے بعد ایک برسرمجلس پہنچے جوعقل کی بات کی جانب رہنمائی کرتے اور سیدھی راہ بتلارے تھے۔

اَعَانَ عَلَيْهَا كُلُّ صَفْرٍ كَانَّهُ إِذَا مَا مَشَى فِي رَفُرَفِ الدِّرْعِ آخُرَدُ اس مَعامله میں جنہوں نے مدودی ان میں کا ہر فرد گویا کہ ایک شہباز تھا جب وہ اپنی لمبی فرد ہوں میں چلتا تو بہت آ ہتہ چلتا۔

جَرِی عَلَی حُلّی الْمُخطُوْبِ كَانَّهُ شِهَابٌ بِكَفَّی قَابِس يَتَوَقَّدُ بِ حَرِی عَلَی حُلّی الْمُخطُوْبِ كَانَّهُ شِهَابٌ بِكَفَّی قَابِس يَتَوَقَّدُ بِرِ عِيرِ عِيرِ عِيرِ عِيرِ مِي اللهِ مِيل برس جرات كرنے والا ہے كويا وہ ايك چنگارى ہے جوآگ لينے والے كے ہاتھوں يرجر كربى ہے۔

مِنَ الْأَكْرَمِیْنَ مِنْ لُوْیِ بْنِ غَالِبِ اِذَا سِیْمَ خَسْفًا وَجُهُهُ یَتَوَبَّدُ وَهُ الْآكُرَمِیْنَ مِنْ لُوْیِ بْنِ غَالِبِ اِذَا سِیْمَ خَسْفًا وَجُهُهُ یَتَوَبَّدُ وَهِ اِنْ الله وَ الله وَالله والله وَالله وَ

طُوِیْلُ النِّجَادِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ عَلَی وَجْهِهٖ تُسْقَی الْغَمَامُ وَ تَسْعَدُ وہ دراز قد جس کی آ دھی پنڈلی ہا ہر نکلی ہوئی رہتی ہے اس کے چبرے کے فیل میں ابر پانی برساتا اور سعادت حاصل کرتا ہے۔

عَظِیمُ الرَّمَادِ سَیِدٌ وَابُنُ سَیِدٍ یَخُلُ عَلَی مَفْری الضَّیوُفِ وَیَحْشُدُ بِرُاتِی مِنْ الرَّمَادِ الرَّمِع کرتا ہے۔ براداور مرداراور مردارکا بیٹا مہمانوں کی ضیافت پردوسروں کو بھی ابھار تااور جمع کرتا ہے۔ ویَنْ فَیْ الْبِلَادِ وَیَمْ هَدُ وَیَنْ فَیْ الْبِلَادِ وَیَمْ هَدُ بِینَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللللّٰ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰهُ اللللللّٰهُ ا

الطَّ بِهِلْذَا الصُّلْحِ كُلُّ مَبْرًا عَظِيْمِ اللِّوَاءِ اَمْرُهُ ثُمَّ يُحْمَدُ

اس ملح كامعامله اہنے ہاتھ میں لینے والوں میں كا ہر فرد بے عیب۔ بڑے جھنڈے والا اور وہ تھا جس کے کام کی وہاں تعریف ہوتی تھی۔

قَضَوْا مَا قَضُوْا فِي لَيْلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا عَلَى مَهَلِ وَ سَائِرِ النَّاسِ رُقَّدُ انہوں نے جومناسب سمجھا رانوں رات فیصلہ کر ڈالا اور باطمینان صبح سوریہ ہے مقام مطلوب پر پینچ گئے اس حال میں کہ تمام لوگ سوہی رہے تھے۔

هُمْ رَجَعُوْا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاء رَاضِيًا وَسُرَّ ٱبُوْبَكُو بِهَا وَ مُحَمَّدُ انہیں لوگوں نے سہل بن بیضاء کوراضی کر کے واپس کیا اور ابو بکر بھی اس سے خوش ہو گئے اور محمہ (مَنْ الْغُيْرُمُ) مِعْيَدِ (مَنْ الْغُيْرُمُ)

مَتَى شَرَكَ الْأَقُوامُ فِي جُلِّ آمْرِنَا وَكُنَّا قَدِيْمًا قَبْلَهَا نَتَوَدَّدُ ہارے بڑے بڑے کامول میں بد(ووسرے) لوگ کب شریک رہے ہیں حالا نکداس معاملہ ہے سلے بھی ہم (اوروہ لوگ جنہوں نے اس معاملے کا فیصلہ کیا) آپس میں دوستانہ تعلقات ہی -Utesa

وَكُنَّا قَدِيْمًا لَا نُقِرُّ ظُلَامَةً وَنُدُرِكُ مَا شِنْنَا وَلَا نَتَشَدَّدُ ہاری پی عادت قدیم ہے رہی ہے کہ ظلم کو برقر ارنہیں رہنے دیتے اور ہم جو جا ہتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور پھر تختی بھی نہیں کرتے۔

فَيَالَ قُصِّى هَلْ لَكُمْ فِي نُفُوسِكُمْ وَهَلْ لَكُمْ فِيْمَا يَجِيىءَ بِهِ غَدُ پس اے نبی قصی! تم پر تعجب ہے!! کیا تم نے بھی اپنے ذاتی نفع ونقصان پر بھی غور کیا ہے اور کیا كل پيش آنے والے واقعات ير بھي تم نے بھی نظر ڈالی ہے۔

فَإِنَّى وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ قَائِلٌ لَدَيْكَ الْبَيَانُ لَوْتَكَلَّمْتَ اَسُودُ میری اور تمہاری بس وہی حالت ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے (میں تو مجھے بول نہیں سکتا) ا \_ كالح ( يهاد)!

لے یہ ایک ضرب المثل ہے اور ایسے موقع پر کہی جاتی ہے جہاں کوئی شخص کسی بات پر قادر ہونے کے باوجود اس بات کو نہ کرے۔ابوذ رکشنی نے لکھا ہے کہ اسود کسی شخص کا نام تھا محی الدین عبدالحمید نے لکھا ہے کہ یہ چیج نہیں ہے بلکہ سیح وہ ہے =

مطعم بن عدی کے مرنے پر حسان بن ثابت نے مرثیہ کہا ہے جس میں نوشتہ معامدے کے تو ڈنے میں مطعم کی کوشش کا ذکر بھی ہے۔

ایاعین فابیکی سیّد الْقورم و اسفیحی بدمع و اِن اَنْزَفْتِه فَاسْکُبِی الدَّمَا اِنَّا عَیْنُ فَابِکِی سیّد الْقَوْمِ و اسفیحی بردواور آسو بهااورا گرآنسوول کوتو نے حتم کردیا ہے تو خون بہا۔ و بَیِّکی عَظِیْم الْمَشْعَریْنِ کِلَیْهِمَا عَلَی النَّاسِ مَعْرُرُفًا لَهٔ مَا تَکَلَّمَا اور دونول متعربیں کے بڑے خص پردوجس کے احمانات لوگوں پراس وقت تک رہیں گے۔ جب تک وہ بات کرتے رہیں گے۔

فَلَوْ كَانَ مَجْدٌ يُخْلِدُ الدَّهْرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَلَى مَجْدَهُ الْيَوْمُ مُطْعِمًا الرَّكُونَى عَرْت والول مِن سے کسی کوزمانہ میں ہمیشہ رکھتی تو مطعم کو اس کی عزت آج بھی باتی رکھتی۔

· = جو سیملی نے لکھا ہے کہ ایک پہاڑ پر کوئی شخص مارا گیا اوراس پہاڑ کا نام اسود تھا جب مقتول کے وارثوں نے قاتل کا کوئی پتا نہ پایا تو ان میں ہے کئی نے کہا کہ اے کالے پہاڑ تل تجھی پر واقع ہوا ہے اور قاتل کو تو خوب جانتا ہے۔ کاش تو بچھے کہہ سکتا اس طرت نہ پایا تو ان میں ہے کئی گوئے کے مہا صفی اور قع ہوا ہوجس کا نام اسود ہواور وہ بچھے بول نہ سکا ہو۔ (احمد تمودی)

و آبلی إذا يأبلی و آغظم شيمة و النوم عن جارٍ إذا اللّيلُ اظلما اور جب كی بات سے انكار كردے تو ممروح كاسا زيادہ انكار كرنے والا اور بہترين خصلت و عادت والا اور جب رات اندهيري ہوجائے تو اس وقت بھی اپنے پناہ گزينوں سے (بفكری میں) زيادہ سونے والا ہو۔

(کیونکہ اس کی عظمت وشان کے سبب سے اس کے بناہ گزینوں کی جانب کوئی آ نکھا تھا کربھی نہیں دیکھا سکتا اس لئے اس کوان کی دیکھے بھال اور جگرانی کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے بے فکر سوجا تا ہے )۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول' کیلیھما'' ابن اسحٰق کے سواد وسروں کی روایت میں کا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول اللہ منھم'' تونے رسول اللہ منظم نے رسول اللہ منھم'' تونے رسول اللہ منظم نے کہا کہ 'اجوت رسول اللہ منھم'' تونے رسول اللہ منظم نے کہا کہ 'اجوت رسول اللہ منظم نے کہا کہ 'اجوت کی سول اللہ منظم نے کہا کہ 'ا

اس کا واقعہ یہ ہے (کہ) جب رسول اللّہ مُنَافِیْنِ اللّه والوں کے پاس سے لوٹ آئے اور انہیں اپنی تقد لیں اور اپنی مدد کر وعوت دی تو انہوں نے آپ کی وعوت قبول نہیں کی تو آپ حراء کی جانب (تشریف لے) چلے اور الاضن بن شریق کے پاس پیام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ میں لے تو اس نے کہا میں ایک حلیف کی حیثیت رکھتا ہوں اور حلیف پناہ نہیں دیا کرتا تو آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس کہلا بھیجا اس نے کہا کہ بنی عامر بنی کعب کے مقابلے میں بھی پناہ نہیں دیا کرتے تو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس آدی بھیجا اس نے عامر بنی کعب کے مقابلے میں بھی پناہ نہیں دیا کرتے تو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس آدی بھیجا اس نے آپ کے پیام کو تبول کیا پھر مطعم اور اس کے گھر والوں نے ہتھیا ر لگائے اور نکل کر مسجد آئے اور رسول اللّه مَنْ اللّه کا طواف مُن اور اس کے گھر والوں تشریف لے گئے ۔ حیان بن ثابت ای واقعہ کا ذکر کر میں آ

ابن این این این کہا کہ حسان بن ثابت نے ہشام بن عمر و کی بھی تعریف ۔ اسی نوشتہ۔ معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے کی ہے۔

هَلُ يُوْفِيَنَ بَنُوُ الْمَيَّةَ ذِمَّةً عَقْدًا كَمَا اَوْفَى جَوَارُ هِشَامِ كيابنواميه(اپن) ذمه دارى اورمعامدے كو پوراكري كي جس طرح مشام كے پروسيوں نے (اپنی ذمه دارى) يورى كى۔

مِنْ مَعْشَرٍ لَا يَغُدِرُوْنَ بِجَارِهِمُ لِلْحَارِثِ بْنِ حَبِيْبِ ابْنِ سُحَامِ وه حارث بن حبيب بن حام كے فائدان سے ہوا ہے بناہ گرین سے بے وفائی نہیں

#### يرت ابن اشام به حداد ل

وَإِذَا بَنُوْ حِسُلِ اَجَارُوْا ذِمَّةً اَوْفُوْا وَاَدُّوْا جَارَهُمْ بِسَلَامِ اور جَبِ بنوصل کی کو پناه دیتے اور (اس کا) ذمہ لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور اپنے پناه گزین اور جب بنوصل کی کو پناه دیتے اور (اس کا) ذمہ لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور اپنے پناه گزین اور جب بنوصل کی کوچے سلامت دوالہ کرتے ہیں۔

اورابن ہشام بن سحام ہی میں کا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ سخام کہتے ہیں۔

### طفیل بن عمر والدوی کے اسلام کا واقعہ

ا بن ایخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَا کُلیْنِیْم کی حالت میتھی کہ اپنی قوم کی حالت و مکیے کر انہیں نفیحت فر مایا کرتے اور جس آفت میں وہ مبتلا تھے اس ہے نجات کی جانب بلاتے اور قریش کی پیرحالت ہوگئ تھی کہ جب الله تعالیٰ نے آپ کوان ہے محفوظ کر دیا تو لوگوں کو اور عرب کا جوشخص بھی ان کے پاس آتا اس کو آپ سے ڈ راتے تھے۔طفیل بن عمر والدوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں ایسے وقت آئے کہ رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ تشریف فر ما تنھ توان کی جانب قریش کے بہت ہے لوگ گئے اور طفیل بلندیا پہلوگوں میں ہے تھے۔شاعراور عقل مند تھے۔قریش کے ان لوگوں نے ان سے کہا اے طفیل!تم ہماری بستیوں میں آئے تو ہولیکن دیکھو! اس شخص نے جوہمیں میں ہے ہے ہمیں سخت مشکل میں ڈال رکھا ہے ہماری جماعت کواس نے پرا گندہ کر دیا ہے اور ہمارے معاملے کو پریشان کرڈالا ہے اس کی (ایک ایک ) بات جادو کی ہی ہوتی ہے۔ بیٹے کواس کے باب سے بھائی کو بھائی سے۔شو ہرکواس کی بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ہمیں تمہاری اور تمہاری قوم کی نسبت ای فتنه کا خوف ہے جوہم میں داخل ہو چکا ہے اس لئے تم اس مخص ہے بات نہ کرواور نہ اس کی کوئی بات سنو انہوں نے کہاوہ لوگ میرے ساتھ یہاں تک لگےرہے کہ میں نے پکااراوہ کرلیا کہاس کی نہ کوئی بات سنوں گا اور نہاس سے (کوئی) بات کروں گا جب سورے میں مسجد کو گیا تو اپنے کا نوں میں اس ڈر سے روئی تھونس لی کہ نہیں اس کی باتوں میں ہے کوئی بات میرے کان تک پہنچ جائے' باوجوداس کے کہ میں اس کے سننے کا ارادہ بھی نہ کروں ۔ انہوں نے کہا کہ جب میں سور ہے مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللّه مَالَیْتَیْمُ کعبۃ اللہ کے باس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔کہا کہ میں آپ کے قریب ہی جا کھڑا ہوا اور اللہ نے تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات سنا دینے کے سواا در کوئی بات نہ جا ہی کہا کہ میں نے ایک اچھا کلام سنا اور اپنے دل میں کہا میری ماں مجھ پرروئے۔واللہ! میں ایک عقل منداور شاعر ہوں۔اچھا برا مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر کوئسی چیز مجھےاس ہے روکتی ہے کہ پیخف جو کچھ کہتا ہےا ہے سنوں پھرا گر جو بات وہ پیش کرتا ہے اچھی ہوتو اس کو قبول کروں اورا گربری ہوتو اس کو چھوڑ دوں ۔ کہا کہ پھر میں پچھ دمریھہر گیا یہاں تک کہ رسول اللَّه مَانَاتَیْمُ اینے

دولت خانہ کہ واپس تشریف لے گئے تو میں بھی آ پ کے بیچھے بیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آ پ اپ دولت خانہ کے اندر تشریف لے گئے تو میں بھی اندر چلا گیا اور کہا اے محد! آپ کی قوم نے مجھ سے (آپ کے متعلق) ایبااییا کہا ہےاور وہ ( سب ) باتیں بیان کیں جوانہوں نے کہی تھیں۔واللہ! وہ آ پ کے معاملے ے اس قدر ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں اس لئے روئی ٹھونس لی کہ آپ کی ( کوئی ) بات نہ سنوں۔ مگراللہ نے تو اس کے سوا کوئی بات نہ جا ہی کہ آپ کی بات جھے سنائے اور میں نے سی اور اچھی بات ئ ۔ پس آپ اپنے اصول مجھے بتا ہے' تو رسول الله منگافیونم نے مجھے پر اسلام پیش فر مایا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی تو واللہ نہیں! اس سے بہتر بات میں نے بھی نہیں سی۔ اور ندایسے معتدل اصول ہے۔ کہا پس میں نے اسلام اختیار کر لیا اور تچی بات کی گواہی دی اور کہا۔ اے اللہ کے نبی! میں ایسا شخص ہوں کہ میری قوم میں لوگ میری بات مانتے ہیں اور میں اب ان کی جانب لوٹ کر جانے والا ہوں اورانہیں اسلام کی جانب دعوت دینے والا ہوں۔ پس اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے کوئی نشانی عطا فر مائے کہ وہ اس وعوت میں جس جانب میں انہیں بلاتا ہوں ان کے مقابلے میں میری مددگار ہوفر مایا۔ اللّٰہم اجعل لله آیة'یا اللہ اس کے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔کہا پھر میں اپنی توم کی طرف جلا یہاں تک کہ جب میں ان دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ میں تھا جہاں ہے بستی مجھے نظر آتی تھی میری دونوں آتکھوں کے درمیان ایک چراغ کی می روشنی پیدا ہوگئ کہا کہ میں نے کہایا اللہ میرے چبرے کے سواکسی دوسری چیز میں (اس کو ظاہر فرما) میں ڈرتا ہوں کہ وہ کسی سزا کا خیال کرنے لگیس کے کہان کے دین کو چھوڑنے کے سبب سے مجھے میں بطور مزاکے بیہ بات پیدا ہوئی ہے۔ کہا کہ پھرتو اس روشن نے اپنی جگہ بدل دی اور میرے کوڑے کے سرے برنمودار ہوگئے۔کہا کہ پھرتو تمام بستی والے وہ نورمیرے کوڑے میں قندیل کی طرح لئکا ہوا دیکھنے لگے اور میں بہاڑوں کے درمیانی رائے ہے ان کی جانب اتر رہاتھا۔ کہا یہاں تک کہ میں ان کے یاس پہنچا اور وہیں صبح ہوئی' کہا کہ پھر جب میں اتر اتو میرابا ہے میرے یاس آیا اور وہ بڑا بوڑھا تھا۔ کہا کہ میں نے اس سے کہابا با جان! مجھ سے دورر ہے کیونکہ میں آپ کانہیں اور آپ میرے نہیں۔اس نے کہا بیٹے! یہ کیوں میں نے کہا میں نے تو اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمر شانتین کا بیروہو گیا ہوں۔اس نے کہا۔ بیٹے! پھر تو جوتمہارا دین وہ میرا وین۔ میں نے کہاا چھاتو جا ہے اورغسل کر لیجئے اورا پنے کپڑے یاک کر لیجئے اور پھرتشریف لا ہے کہ آ پ کو میں وہ بات سکھاؤں جو میں نے معلوم کی ہے کہا کہ وہ چلے گئے اور غسل کیا اور اپنے کیڑے پاک کر لئے کہا کہ پھروہ آئے تو میں نے ان کے آ گے اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام اختیار کرلیا پھرمیرے یاس میری بیوی آئی تو میں نے کہا مجھ سے دوررہ کیونکہ میں تیرانہیں اور تو میرے اور تیرے درمیان اسلام نے

رکاوٹ ڈال دی ہے۔اور میں نے دین محمر منگاتیؤنم کی پیروی اختیار کی ہے۔اس نے کہا پھرتو جوتمہارا دین وہ میرا دین میں نے کہا کہ پھرتو تو (مقام) حتی ذی الشری کوجا اور اس (کے پانی) ہے نہا دھو (اور) پاک صاف ہوجا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیٰ ذی الشریٰ کہتے ہیں (حمی) کے معنی رمنہ یا محفوظ زمین کے ہیں) اور ذوالشری فلبیلہ دوس کے ایک بت کا نام تھا اور یہ محفوظ زمین ان کے سرال کی تھی اس زمین میں ان کا ایک چشمہ بھی تھا جس میں کچھ اتھلا پانی بھی تھا جو پہاڑ میں ہے آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ذی الشری میں بچوں کے لئے تو پچھ خوف نہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی خوف نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہا پھروہ چلی گئی اور نہا دھو کرآئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پس اس نے اسلام اختیار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام اختیار کرنے میں دیری تو پھر میں رسول اللہ ملا تھی پاس مکہ آیا اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے نبی اقبیلہ دوس کی نظارہ بازی یا عور تو ن کی محبت یا زنا مجھ پر ( یعنی میر تے بلغی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے کی نظارہ بازی یا عور تو ن کی محبت یا زنا مجھ پر ( یعنی میر تے بلغی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے بدد عافر مائے تو فرمایا:

اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا إِرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفُقْ بِهِمْ.

'' یا اللہ! دوس کوسید هی راه پرلگا۔اپنی قوم کی طرف واپس جاوُ اورانہیں اسلام کی جانب بلاتے رہواوران کے ساتھ مزمی ہے چیش آ وُ''۔

کہا کہ پھرتو میں بنی دوس کی سرز مین ہی میں انہیں دعوت اسلام ویتار ہا یہاں تک کہ رسول اللّهُ مَنَّاتَیْنِمُ فَی نے مدینہ کی جانب ججرت فر مائی اور جنگ بدر'احد'اور خندق بھی گزر گئے۔اس کے بعدا پی قوم میں کے ان تمام لوگوں کوساتھ لے کر جنہوں نے میر ہے ساتھ اسلام اختیار کیا تھا رسول اللّهُ مَنْ اَنْتَیْزُمُ کے پاس مقام خیبر میں پہنچا اور پھر ہم (سب) مدینہ میں پہنچ تو قبیلے دوس کے ستریاای گھرانے وہاں بس گئے اور جب ہم رسول اللّه مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَى اللّهُ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں مال خیبر میں حصہ عنایت فرمایا۔

لے نسخہ پورپ میں ہے۔ 'یا بنی اللہ انہ قد بلغنی علی دوس الزنا' اور دوسر ۔ نسخوں میں ہے 'قد بلغنی علی دوس الرنا' الزنا ہو یا الرنا دونوں بامعنی لفظ ہیں اور دونوں کا مقصد ایک بی ہے۔ جس طرح ہم نے ترجمہ میں دونوں صورتوں کا اظہار کر دیا ہے۔ نیکن بلغنی اور غلبنی کے دونوں شخوں میں سے جھے پہلا غلامعلوم ہوتا ہے یا بلغنی انه قلد غلب علی دوس ہوتا جا ہے تھا میں نے غلبنی کی صورت ترجے میں اختیار کی ہے۔ فانظر ہل تری فیہ من وجہ۔ (احم محمودی)

### 

اس کے بعد میں ہمیشہ رسول اللہ منگا فیر کے ساتھ ہی رہایہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوفتح مکہ عطا فرمائی تو میں نے کہاا ہے اللہ کے رسول! مجھے عمر و بن حملہ کے ذوالکفین نامی بت کی جانب جانے کی (اجازت مرحمت) فرمائے تاکہ میں اس کوجلاڈ الوں۔

ابن ایخی نے کہا کہ پھرتوطفیل اس بت کی جانب چلے اور اس بت پرآ گروش کرتے جاتے اور سیر کہتے جاتے تھے۔

يَا ذَالْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عِبَادِكَا مِيْلَادُنَا اَقُدَمُ مِنْ مِيْلَادِكَا إِنِّيْ خَشَوْتُ النَّارَ فِيْ قُرَادِكَا

اے ذوالکفین! میں تیری پوجا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ہاری پیدائش تیری پیدائش سے دوالوں میں ہے۔ میں نے تیرے کلیج میں آگ بھردی ہے۔

کہا کہ پھروہ رسول الله منگافیوم کے پاس لوٹ آئے اور وہ آپ کے ساتھ ہی مدینہ میں رہے بہاں تک کہ رسول اللہ مَا کُانِیْزُم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلالیا۔ پھر جبءر بر مرتد ہو گئے تو مسلما نوں کے ساتھ بیہ بھی نکلے اور ان کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ مقام طلیحہ اور تمام سرز مین نجد سے فراً غت حاصل کرلی۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ بیامہ کو گئے اور ان کے ساتھ ان کالڑ کا عمر و بن طفیل بھی تھا۔ وہ جس وقت بیامہ کی جانب جارہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہاں کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ میں نے دیکھا کہ میرا سرمونڈ اگیا ہے اور میرے منہ ہے ایک پرند نکلا اور مجھے ایک عورت ملی ۔جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کر لیا اور میں نے دیکھا کہ میر ابیٹا مجھے بڑی تیزی ہے تلاش كرر ما ہے۔ پھر ميں نے ديكھا كدوہ مجھ تك آنے ہروك ديا گيا۔ لوگوں نے كہا كہ خواب تو اچھا ہى ہے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا کہ خواب تو اچھا ہی ہے۔انہوں نے کہا کہ داللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا۔ وہ کیا کہا کہ سر کا مونڈ ا جانا تو اس کا کثنا ہاورجو پرندمیرے منہ سے نگلاوہ میری روح ہاوروہ عورت جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کرلیاوہ ز مین ہے جومیرے لئے کھودی جائے گی اور میں اس میں غائب ہو جاؤں گا اور میرے بیٹے کا مجھے کو تلاش کر تا اور جھے تک آنے ہے روک دیا جانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھآ فتوں میں مبتلا ہو جائے گالیکن جوآ فت مجھ پر آئے گی وہ اس سے نے جائے گا۔ پس اللہ ان پر رحمت کر ہے وہ میامہ میں قتل کئے گئے اور شہید ہو گئے اور ان کالڑ کا سخت زخمی ہوالیکن پھروہ اس ہے صحت یا ب ہو گیا۔ پھر ریموک کے سال عمر ریناہ ندنے زیانہ میں قبل اور شهيدهوا

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے خلاد بن قرق بن خالد السد وی وغیرہ نے بن بکر وائل میں کے بوڑھے جانے والوں سے من کر بیان کیا کہ بن قبیس بن تعلیہ بن عکا بہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں کا آئش اسلام اختیار کرنے کے اراد ہے نکل کر (جب) رسول الله من الله عن الله من کہا۔
میں (بیر) کہا۔

آلم تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ اَرْمَدَا وَبِتَ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدَا آمُوبِ زَدُهُ آنُهُ كَا تَيْرِى بَعِي آنَهُ كَا تَيْرِى بَعِي آنَهُ كَا الرَّوْ وَبِ رَدُهُ آنَهُ كَا السَّلِيْمُ مُسَهَّدًا أورتو يَسْ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

وَمَا ذَاكَ مِنْ عِشْقِ النِّسَاءِ وَإِنَّمَا تَنَاسَبْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ خُلَّةَ مَهْدَدَا اور يه حالت يجهي عورتوں كي عشق كے سبب يہ بيل مولى مهددكى محبت تو آج ہے بہت پہلے محول جكا مول -

وَلَكِنْ أَرَى اللَّهُوَ الَّذِي هُوَ خَائِنٌ إِذَا صَلَحَتْ كَفَّاىَ عَادَ فَٱفْسَدَا لَكِنْ آرَى اللَّهُوَ الَّذِي هُو خَائِنٌ إِذَا صَلَحَتْ كَفَّاىَ عَادَ فَٱفْسَدَا لَكِن بِاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْ

کُھُولًا وَشُبَّانًا فَقَدْتُ وَثَرُوةً فَلِلّهِ هَذَا الدَّهُو کَیْفَ تَرَدَّدَا بِهِ اللهِ هَذَا الدَّهُو کَیْفَ تَرَدَّدَا بِهِ بِهِ اللهِ هَذَا الدَّهُو کَیْفَ تَرَدَّدَاس زمانے بہت ہے ادھیروں اور بہت سے جوانوں اور دوبت وثروت کو میں نے کھودیا۔ خدااس زمانے سے جھے۔ اس کا آنا جانا کس قدر جیرت انگیز ہے۔

وَمَا ذِلْتُ آبْغِی الْمَالَ مُذْاَنًا یَافِع وَلِیْدًا وَ کَهْلًا حِیْنَ شِبْتُ وَ اَمْرَدَا میں اپنے جوان ہونے کے پہلے ہی ہے جبکہ میں بچداور بے داڑھی مونچھ کا تھا اور جب ادھیر ہوا اور بوڑھا ہوگیا ہمیشہ مال ہی کی جنبی میں رہا۔

وَ ٱبْتَذِلُ الْعِیْسَ الْمَرَاقِیْلَ تَغْتَلِی مَسَافَةَ مَا بَیْنَ النَّجَیْرِ فَصَرْخَدَا اورابِسفیدسرخی مائل اونوْل کوالیی تیز چال کے ساتھ جس میں وہ ایک دوسرے سے بڑھتے جاتے ہیں یا مال کرر ماہوں۔

 وعدہ گاہ پٹر ب والے لوگوں میں پہنچنا ہے۔

قَانُ تَسْالِی عَنٰی فَیَارُبَ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاعْشٰی بِهِ حَیْثُ اَصْعَدَا الرَّمَ میرے متعلق بوچھتی ہو (تو یہ کوئی عجیب بات نہیں) کیونکہ اعثی کے متعلق سوال کرنے والے اوراس کے کرم فر ما بہت ہے ہیں کہ وہ جہال جاتا ہے اس کے متعلق بوچھتے رہتے ہیں۔ اَجَدَّتُ بِوِجُلِیْهَا النَّجَاءَ وَرَاجَعَتُ یَدَاهَا خِنَافًا لَیْنَا غَیْرَ اَحُودَا اَدْمُی نِے اپنی تیزرفاری میں بوری کوشش کی حتی کہ اس کے الی پیرم مراکر پرنے گے اور نرم ہو اُدمُنی نے اپنی تیزرفاری میں بوری کوشش کی حتی کہ اس کے الی پیرم مراکر پرنے گے اور نرم ہو گئی کے لیکن وہ اُنگر اتی نہیں۔

وَفِيْهَا إِذَا مَا هَجَّرَتْ عَجْرَفِيَّةٌ إِذَا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظَّهِيْرَةِ أَصْيَدَا دو پہر کے سفر میں اس اونٹنی کی رفتار میں ایک بے نیازانہ انداز ہوتا ہے جبکہ تو دھوپ میں بیٹھے ، ہوئے گرگٹ کوگردن اکڑائے ہوئے دیکھے۔

وَآلَيْتُ لَا آوِی لَهَا مِنْ كَلَالَةً وَلَا مِنْ حَفَّى حَتَّى تُلَافِي مُحَمَّدًا اور مِن خَفَّى حَتَّى تُلَافِي مُحَمَّدًا اور مِن خَفَّى حَتَّى تُلَافِي مُحَمَّدًا اور مِن خَفَّى عَتَى مُكالِي اللهِ مَعْمَلُون اللهُ مَعْمَلُون اللهِ مَعْمَلُون اللهُ مَعْمَلُون اللهِ مَعْمَلُون اللهِ مَعْمَلُون اللهِ مَعْمَلُون اللهِ مَعْمَلُون اللهِ مَعْمَلُون اللهِ مَعْمُلُون اللهُ مَعْمَلُون اللهُ مَعْمَلُون اللهِ مَعْمُلُون اللهُ مَعْمَلُونُ اللهُ مَعْمَلُونُ اللهُ مُعْمَلُون اللهُ مَعْمَلُون اللهُ مُعْمَلُون اللهُ مُعْمِلُون اللهُ مَعْمُلُون اللهُ مُعْمَلُون اللهُ مُعْمَلُون اللهُ مُعْمِلُون اللهُ مُعْمُلُونُ مُعْمُلُونُ اللّهُونُ اللّهُ مُعْمِلُون اللّهُ مُعْمِلُون اللّهُ مُعْمُلُون اللّهُ مِنْ مُعْمُلُونُ اللّهُ مُعْمُلُونُ اللّهُ مُعْمِلُونُ اللّهُ مُعْمُلُونُ اللّهُ مُعْمِلُونُ اللّهُ مُعْمِلُون اللّهُ مُعْمِل مُعْمُلُون اللّهُ مُعْمُلُونُ اللّهُ مُعْمُلُونُ اللّهُ مُعْمِلُون اللّهُ مُعْمِلُون اللّهُ مُعْمُلُون اللّهُ مُعْمُلُون اللّهُ مُعْمِلُون اللّهُ مُعْمُلُون اللّهُ اللّهُ مُعْمُلُونُ اللّهُ مُعْمُلُونُ اللّهُ مُعْمُلُون اللّهُ مُعْمُلُونُ اللّهُ اللّهُ مُعُم

مَتَىٰ مَاتُنَا خِیْ عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِمِ تُرَاحِیْ وَتَلْقَیْ مِنْ فَوَاضِلِمِ نَدای جب توابن ہاشم کے دروازے کے پاس بٹھائی جائے گی توراحت پائے گی اور آپ کے اخلاق فاصل کرے گی۔

نَبِی یَرای مَالَا تَرَوْنَ وَذِکُوهُ اَغَارَ لِعَمْدِی فِی الْبِلَادِ وَاَبْجَدَا وه ایب نبی می البِلَادِ وَاَبْجَدَا وه ایب نبی میں جوالی چیزی ملاحظه فرماتے میں جن کوتم لوگ نہیں ویکھتے اور آپ کی شہرت پست و بلند شہروں میں پھیل گئی ہے۔

لَهُ صَدَقَاتٌ مَا تُغِبُّ وَنَائِلٌ وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَانِعَهُ غَدَا آپِ كَ خِيرات وعطالگا تاراور بے وقفہ ہے آج کا دینا پھرکل دینے کے لئے مانع نہیں ہوتا۔ اَجِدَّكَ لَمْ تَسْمَعُ وَصَاةً مُحَمَّدٍ نَبِی اَلْاِلْهِ حَیْثُ اَوْصَی وَاَشْهَدَا کیا تیری دوڑ دھوپ نے محمد (مَنَا اَنْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلٰہ کی اُلْ اِللَٰ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی مرتبی ہوتی ہے۔ اور ہر گواہی اللہ کی اطلاع پر جنی ہوتی ہے۔

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادِ مِنَ التَّفَى وَلَا قَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

جب تو زادتقویٰ لے کرسفر نہ کرے اور موت کے بعد ان لوگوں سے ملے جوا پنے ساتھ تو شہ لے گئے ہیں۔

نَدِمْتَ عَلَى أَنْ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَرْصَدَا
تَوْتُو بَيْمَا عَ كَا كَهُوْ اللّهِ مَوْكَا اورموت كَا مُتظرر ہے گا جو بھی تیرے انظار میں لگی
ہوئی تھی۔

فَايَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلَا تَأْخُذًا سَهُمًا حَدِيْدًا لِتَفْصِدَا لِيَاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلَا تَأْخُذًا سَهُمًا حَدِيْدًا لِتَفْصِدَا لِيَ مِردار چيزول سے خودکو بچااوران کے قریب نہ جااورخون بہانے کے لئے تیز تیرنہ لے (بتوں کے لئے قربانیاں نہ کر)۔

وَلَا النَّصُبَ الْمَنْصُوْبَ لَا تَنْسُكَنَّهُ وَلَا تَغْبُدِ الْاَوْقَانَ وَاللَّهَ فَاغْبُدَا اوران بَوْل ك پائ المَنْصُوْب لَا تَنْسُكَنَّهُ وَلا تَغْبُدُ الْاَوْقَانَ وَاللَّه فَاغْبُدَا وران بَوْل ك پائ بران بول عَلَيْك حَرَامًا فَانْكِحُنْ اَوْ تَابَّدَا وَلَا تَقُوبُنَ حُرَّةً كَانَ سِرُهَا عَلَيْك حَرَامًا فَانْكِحُنْ اَوْ تَابَّدَا كَى شرمگاه بچه پر حرام ہے پی شرعی شرطوں كے ساتھ كى شريع ورت كے قريب نہ جا جس كى شرمگاه بچھ پر حرام ہے پس شرعی شرطوں كے ساتھ فكاح كرنا عورتوں سے دوررہ۔

وَ ذَا الرَّحِمِ الْقُرْبِي فَلَا تَقْطَعَنَهُ لِعَاقِبَةٍ وَلَا الْآسِيْرَ الْمُقَيَّدَا اورقر بِي رشة دارول سے بطور مزاکے تعلقات نہ تو ژاور نہ قید بول سے برسلوکی کر۔
وسَیِّحَ عَلَی حِیْنِ الْعَشِیَّاتِ وَالصَّحٰی وَلَا تَحْمَدِ الشَّیْطَانَ وَاللَّهَ فَاحْمَدَا اور رات دن شیح میں مصروف رہ شیطان کی مرح سرائی نہ کر۔اللہ تعالیٰ کی حمدوثا کر۔
وَلَا تَسْخَوا مِنْ بَائِسٍ ذِیْ ضَرَارَةٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَالَ لِلْمَوْءِ مُحْلِدًا طاحت مندوں اور معذوروں کی ہنمی نہ اڑا۔ مال کے متعلق یہ خیال نہ کر کہ وہ آ دمی کو بیشکی عطا کر ہے گا۔

اور جب وہ مکہ میں یااس کے قریب آیا تو قریش کے مشرکوں میں کا ایک شخص راہ میں اے ملا اوراس نے اس کے حالات دریافت کئے تو اس نے بتلایا کہ بید رسول الله منافیقی کے پاس جانا جا ہتا ہے تا کہ استلام اختیار کر ہے تو اس نے کہا اے ابوبصیر! اس شخص نے تو زنا کوحرام تھہرایا ہے تو اعتی نے کہا واللہ! بیہ چیز تو ایسی ہے کہ جھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کہا۔ اے ابوبصیر! اس نے شراب کو بھی حرام قر اردیا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اس کے متعلق تو نفس کی بچھ خواہشیں ہیں لیکن اب تو ہیں لوٹ جاتا ہوں اور اس سال اس

کے متعلق سوچ بچار کر لیتا ہوں۔ پھراس کے بعد آؤں گا اور اسلام اختیار کروں گا اور لوٹ گیا اور وہ اس سال مرگیااور رسول اللّٰمِنَافِیْنِمْ کے پاس لوٹ کرنہ آیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ اللہ کا دشمن ابوجہل بن ہشام (اللہ اس پرلعنت کرے) با وجو درسول اللہ ہے اس کی عداوت دشمنی اور آپ سے سخت مخالفت کے جب آپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے ذکیل بنا ویتا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبدالملک بن عبداللہ بن ابی سفیان الثقفی نے 'جوخوب یا در کھنے والے تھے' بیان کیا کہاراش ہے ایک شخص آیا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اراشتہ کہاہے ٔ اوروہ مکہ میں چنداونٹ لایا تو ابوجہل نے ان اونٹو ں کواس سے خریدلیالیکن ان کی قیمت کی ادائی کے لئے مدت بڑھا تار ہاتو وہ اراثی قریش کی مجلس میں آ کھڑا ہوا اور رسول الله مَالِيْنَةِ المجمى مسجد كى ايك طرف تشريف ركھتے تھے۔اس نے كہا اے گروہ قريش! ابوالحكم بن ہشام کےخلاف کوئی شخص میری مدداور دا دری کرنے والا ہے۔ میں تو ایک مسافر اور راہ روہوں اور اس نے میراحق د بارکھا ہے۔راوی نے کہا کہاس مجلس والوں نے رسول الله مثل تیزیم کو بتا کراس سے کہا کیا تجھے و ہخص نظرا رہاہے جو وہاں بیٹھا ہے۔ان لوگوں کی غرض نبی کریم مثلاثیر کی ہنسی لیڈ الائھی کیونکہ آپ میں اور ابوجہل میں جوعداوت تھی وہ جانتے تھے۔تو اس شخص کے پاس جاوہ اس کے مقابلے میں دادری اور مدد کرے گا۔ راوی نے کہا کہ وہ اراثی رسول اللّٰہ مَثَالِثَیْمَ کے پیاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا۔اے بندہ 'خدا! ابوالکم بن ہشام نے میراایک حق جواس پر ہے دبار کھا ہے اور میں ایک مسافر راہ گیر ہوں۔ میں نے ان لوگوں ہے کسی ایسے تحخص کے متعلق دریافت کیا جواس کے مقابل میری دا دری اور مدد کرے اور میراحق اس ہے مجھے دلائے تو انہوں نے جھے آپ کے پاس جانے کامشورہ دیا۔اللہ آپ پررحم کرے۔ جھے اس سے میراحق دلا دیجئے۔ آپ نے فر مایا'' انطلق الیہ'' چل اس کے پاس چلیس اور رسول اللهُ مُثَاثِثَةُ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہو گئے اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑے ہو گئے تو اپنے ساتھ والوں میں کےایک شخص سےانہوں نے کہااس کے بیچھے بیچھے جااور دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے۔راوی نے کہا کہ رسول الله منافع البرجهل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا درواز ہ کھٹکھٹا یا۔اس نے کہا کون ہے۔آپ نے فر مایا۔ محمد فاخوج الی۔ میں محمد ہوں باہر آئو وہ نگل آیا اور حالت اس کی پیھی اس کے چبرے میں خون كا قطره (تك ) نہيں اور رنگ ساه مو كيا تھا۔ آپ نے فر مايا۔ اعط هذا الوجل حقه۔اس مخف كاحق اس کودے دے۔اس نے کہا بہت خوب۔آپ یہاں سے نہ جائے یہاں تک کہ میں اس کاحق اس کو دے

## ركانه المطلبي كا حال \_رسول الله مثالينية مساس كي تشتى

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے ہے ابواتحق بن بیار نے کہا کہ رکانہ بن عبدیزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف قریش میں کا قوی ترین مخص تھا۔ وہ ایک روز مکہ کی گھا ٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں رسول اللّه مَنَّا اَلْتَهُمُ فَا اللّهِ مَنَّا اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

ياركانة الا تَتَّقى الله وتَقْبَلُ ما ادعوك اليه.

''اےرکانہ۔کیا تو اللہ ہے ڈرتانہیں اور جس طرف میں جھے کو بلاتا ہوں اس کو قبول نہیں کرتا''۔ اس نے کہا کہا گرمیں اس بات کو جان لیتا کہ جو بات تم کہتے ہو تچی ہے تو ضرور تمہاری پیروی کرتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مُلَّافِیْزِ کِم نے فر مایا:

اَقُرَايْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ اتَعْلَمُ اَنَّ مَا اَقُولُ حَقّ.

''اجھالیتو بتا کہ اگر میں تجھے بچھاڑ دوں تو کیا تجھے سے بات معادم ہو بائے گی کہ میں جو بچھ کہدر ہا ہوں وہ سج ہے''۔

اس نے کہا۔ ہاں آپ نے فرمایا:

فَقُمْ حَتَّى أُصَّارِعَكَ.

''نِوَا مُص كَدِينِ جَمْ ہے شی لڑون'۔

راوی نے کہا کہ رکانہ اٹھ کرآپ کی طرف آیا اور آپ سے شتی لڑی۔ پھر جب رسول اللہ منظافی آیا اور آپ سے شتی لڑی۔ پھر جب رسول اللہ منظافی آیا اس کو پکڑا تو زمین پراس طرح لٹا دیا کہ وہ بالکل ہے بس تھا۔ پھراس نے کہا۔ اے محمہ! دو بارہ مشتی لڑوتو آپ نے اس سے دوبارہ مشتی کی اور (پھر) اے پچھاڑویا۔ راوی نے کہا کہ اس نے کہا۔ اے محمہ! بیتو (بری) عجیب بات ہے (کہ)۔ تم مجھے بچھاڑتے ہو۔ رسول اللہ منظافی آئی نے فرمایا:

فَاعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُرِيْكُهُ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ وَاتَّبَعْتَ آمْرِي.

''اس سے بھی زیادہ عجیب بات اگر تو چاہے تو میں تجھے بتاؤں اس شرط سے کہ اللہ سے ڈرے اور میرائکم مانے''۔

اس نے کہاوہ کیا ہے۔آپ نے فرمایا:

آدْعُولَكَ هلدًا الشَّجَرَةَ الَّتِي تَراى فَتَأْتِينِي.

'' تیری خاطر میں اس درخت کوجس کوتو دیکھے رہاہے بلاؤں تو وہ آجائے گا''۔

اس نے کہاا چھا بلا ہے تو آپ نے اس کو بلایا تو وہ آیا اور آ کررسول الله منافظ ہے سامنے کھڑا ہوگیا۔ راوی نے کہا کہ پھر آپ نے اس سے فر مایا:

إِرْجِعِيْ إِلَى مَكَانِكِ.

''ا بنی جگهلوٹ جاتو وہ درخت اپنی جگهلوٹ گیا''۔

راوی نے کہا کر پھررکانہ اپنی توم کے پاس گیا اور کہا اے بنی عبد مناف روئے زمین کے لوگوں کا اپنے دوست سے جادومیں مقابلہ کراؤواللہ۔ میں نے اس سے زیادہ جادوگر بھی کسی کوئییں دیکھا پھر اس نے انہیں وہ واقعات سنائے جواس نے دیکھے اور جو پچھ ہوا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد حبشہ کے نفر انیوں میں سے جنہیں آپ کی خبر معلوم ہوئی تقریباً ہیں آ دی آپ کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ مکہ ہی میں تھے تو آپ کو مجد ہی میں پایا۔ وہ آپ کے پاس آکر بیٹھے اور آپ سے گفتگو کی جبکہ قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے اطراف اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ الله تعالیٰ کی جانب دعوت دی اور انہیں قرآن پڑھ کر سایا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت می تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی اور انہیں قرآن پڑھ کر سایا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت می تو ان کی آئھوں سے

آنسو بہنے گے اور انہوں نے دعوت الہي قبول كى اور اللہ پرايمان لائے اور اس كى تصديق كى اور ان كى كتابوں بين آپ كے متعلق جواوصاف درج سے انہوں نے اس كوجان ليا اور پھر جب وہ آپ كے پاس كے اٹھ كر جانے گئے تو ابوجہل ابن ہاشم قريش كے چندلوگوں كے ساتھ ان سے راہ بين آ ملا اور ان لوگوں سے اس نے كہا۔ اللہ تمہارے اس قافل كوم وم رسكھ جس كو تمہارے و بين كے ان لوگوں نے تمہيں بھيجا ہے جوتم سے پيچھے دہ گئے ہيں كہ تم ان كے لئے راہ كانشيب وفر از ديكھواور اس شخص كے حالات ان تك پہنچاؤ۔ تم اس شخص كے پاس اطمينان سے بيٹھے بھى نہيں كہ تم نے اپنا و بين چھوڑ و يا اور اس نے جو پھھ كہا اس پر تم نے اس شخص كے پاس اطمينان سے بيٹھے بھى نہيں كہ تم نے اپنا و بين چھوڑ و يا اور اس نے جو پھھ كہا اس پر تم نے اس قائم و صدفنا كہ ديا۔ تمہارا سااحت قافلہ تو بم نے بھى نہيں و يكھا يا اس طرح كى با تيں انہوں نے ان سے كہا تمہيں ہمارا سلام ہے۔ ہم تم سے جہالت ميں مقابلہ كرنا نہيں چا ہتے۔ ہميں ہمارا طريقہ ہم نے اپنے لئے بھلائى كی طلب ميں كوتا ہى نہيں كى ہے۔ بعض كہتے ہيں سے جوتا فلہ آيا تھا۔ نجوان كے نفر انيوں كا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے كہ كوئى بات ٹھيك ہے۔ کہا جاتا ہے كہ بي آسيت ہيں ہم متعلق اتر ہیں۔ واللہ اعلم

﴿ أَلَذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُوْمِنُونَ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمُ قَالُوْا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ اللَّي قُولِهِ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ آعْمَالُكُمْ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَجْاهِلِيْنَ ﴾ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ ﴾

''اس سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تق وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مان لیا۔ بے شہد وہ حق ہے۔ ہمارے پر وردگار کی جانب سے ہے۔ ہم تو اس سے پہلے ہی مطبع ہو گئے تھے۔ اس کے اس قول تک ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال ۔ ہمارا تمہیں سلام' ہم جاہلوں کو (اپنا مخاطب بنانا) نہیں جاہے ہے''۔

ابن آبخق نے کہا کہ میں نے ابن شہاب الزہری سے ان آیتوں کے متعلق بوچھا کہ یہ س کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے علاء سے یہی سنتار ہا ہوں کہ بینجاشی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اتری ہیں اور سورہ مائدہ کی بیرآ بیتیں بھی :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِينَ وَ رُهْبَانًا وَ اللهُمْ لَا يُسْتَكُبِرُوْنَ اللَّي قُولِهِ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ﴾ الشَّاهِدِيْنَ﴾

''ان کی بیرحالت اس وجہ ہے ہے کہ ان میں کے بعض افراد علماء ہیں اور مشائخ ہیں اور بڑائی

نہیں چاہتے۔'' سے' اس کے قول پس (صدافت اسلام پر) گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ لیجئے'' تک''۔

ابن اسمحق نے کہا کہ جب رسول اللہ مُلَّا اللہ علی اپنے نا داراصحاب خباب و تمارا درا ہو قلیہہ۔ بیار۔ صفوان بن امیہ بن محرث کے غلام اور صہیب اور انہیں کے ہے مسلما نوں کے ساتھ تشریف رکھتے تو قریش ان کی ہنی اڑاتے اور ان میں کا ہرایک دوسرے ہے کہتا یہ لوگ اس شخص کے ساتھی ہیں یہ جیسے پچھ ہیں تم لوگ د کھے رہے ہو کیا اللہ نے ہم سب میں سے انہیں لوگوں کو ہدایت وحق کی نعمت دے دی محمد (مَنَّ الله عَنِّم) جس چیز کو لا یا ہے وہ اگر نیکی ہوتی تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھتے اور ہمیں چھوڑ کر اللہ انہیں اس نعمت سے خصوص نہ کرتا تو اللہ تعالی نے انہیں کے متعلق (یہ آپیتیں) نا ذِلَ فرما کیں:

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَكَاٰلِكَ فَتَنَا بَنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَكَاٰلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَعُولُوا اَهُولَاءِ مَنَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الّيْسَ الله بِاعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ وَإِذَا جَاءَكَ اللهُ مِنْ يُومِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اللهُ مَنْ عَلِيهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُولُ رَّحِيْمٌ ﴾

''جولوگ می شام آپ پروردگارکو پکارتے اوراس کی توجہ طلب کرتے رہتے ہیں انہیں تو (اپنے پاس سے) دور نہ کران کے حماب میں سے تجھ پر (یعنی تیرے ذمہ) کچھ بین اور نہ تیرے حماب میں سے تجھ پر (یعنی تیرے ذمہ) کچھ ہے تو انہیں (اپنے پاس سے) دور کر دے گا تو حماب میں سے ان پر (یعنی تیرے ذمہ) کچھ ہے تو انہیں (اپنے پاس سے) دور کر دے گا تو (تیراشار) ظالموں میں ہوگا اور ہم ای طرح لوگوں میں کے بعض کو بعض کے ذریعہ آزماتے ہیں تاکہ وہ (یہ) کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہیں لوگوں پر احمان فرمایا ہے۔ کیا شکر گزاروں سے اللہ خوب واقف نہیں ہے۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیوں پر ایمان مرکھتے ہیں تو ان سے کہہ کہ تم پر سلام ہو۔ تہمارے پر وردگار نے رحم کرنا خود پر لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جو شخص نے نادانی سے کوئی براکام کیا پھر اس نے تو بہ کرلی اور درست طریقہ اختیار کر لیا تو سے جھے ہم دہ بہت ڈھا تک لینے والا اور بڑار حم فرماتے والا ہے''۔

اس بات کا بھی مجھ کوعلم ہوا ہے کہ رسول اللّٰہ مَنَّا اللّٰہِ کوہ مروہ کے پاس ایک نصرائی لڑ کے کی دوکان کے قریب تشریف فر ما ہوا کرتے تھے جس کا نام جبر تھا اور ابن الحضر می کا غلام تھا اس لئے لوگ کہا کرتے تھے کہ بہت ی با تیں جن کومحمہ ( مَنَّا الْمِیْمُوَرُ ) چیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضر می کے چھوکرے جبر نصرانی کی سکھائی کہ بہت ی با تیں جن کومحمہ ( مَنَّا الْمُیْمُوُرُ ) چیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضر می کے چھوکرے جبر نصرانی کی سکھائی

ہوئی ہیں اس کئے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کا قول (اور اس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اللَّهِ أَغْجَمِي وَ هَلْنَا لِسَانٌ عَرَبِي مُّبِينَ ﴾ "(وه كَتِ بِين) اس كوتو ايك آ دمي تعليم ديا كرتا ہے جس كى جانب ناحق ان كا ميلان ہے وہ تو ايك مجمى شخص ہے اور بیر (قرآن) تو عربی واضح زبان ہے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ یلحدون الیہ کے معنی یمیلون الیہ کے بیں یعنی اس کی جانب میلان رکھتے ہیں اور الحادے معنی میل عن الحق کے بیں یعنی ناحق میلان رو بہنے کہا ہے۔
بیں اور الحاد کے معنی میل عن الحق کے بیں یعنی ناحق میلان رو بہنے کہا ہے۔
اِذَا تَبعَ الصَّحَاكَ كُلُّ مُلْحِدِ.

جبکہ ناحق کی جانب ہرمیلان رکھنے والاضحاک کا پیرو بن گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں ضحاک سے مراد ضحاک خارجی ہے اور یہ بیت اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے کی ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے بیہ پھی خبر ملی ہے کہ جب رسول اللّٰه مَنَّا اللّٰهُ کَا ذَکر آتا تو عاص بن وائل السہی کہا کرتا تھا۔ ابی اس کا ذکر چھوڑو ( بھی ) وہ تو ایک ہے اولا دا ہے۔ اس کے بعد رہنے والا کوئی نہیں۔ بیہ جب مرجائے گا تو اس کی کوئی نسل ندر ہے گی اور تہہیں اس ( کے فتنوں ) ہے آرام مل جائے گا تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ﴾ '' بشبه ہم نے تجھے خبر کثیر عطافر مائی ہے'۔ جو تیرے لئے دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔الکوٹر کے معنی العظیم کے ہیں۔ ابن آخق نے کہا بعید بن رہید الکلائی نے کہا ہے۔

وَصَاحِب مَلْحُوْبٍ فَحِعْنَا بِيَوْمِهِ وَعِنْدَ الرَّدَاعِ بَيْتُ آخَرَ كُوْثَوِ الْحَوْبِ وَالْحِفُ (كَامُوت) كروزتو جميں برى تكليف جوئى اور مقام دواع كے پاس بھى الك دوسرا گھر ہے جو برى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كہوہ برى عظمت والا ہے۔ الك دوسرا گھر ہے جو برى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كہوہ برى عظمت والا ہے۔ ابن ہشام نے كہا كہ يہ بیت اس كے ایک قصید ہے كى ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ کوب والے سے مرادعوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام ملحوب میں مرااور''عندالو داع بیت آخو کو ٹو'' سے مرادشر تکے بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام رداع میں مرااورکو ثر سے مرادکشر ہی ہے نکلا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زیدنے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی تعریف میں کہا ہے۔

و آنت کیٹی یا ابن مَرُوان طیب و گان آبُوك ابن الْعَقانِلِ گوْنَوا اے مروان کے بیٹے! تو تو اچھا اور عظمت والا ہے ہی لیکن تیرا باپ تو شریف عورتوں کی اولا و اور بہت بری عظمت والا تھا۔ اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن عائذ البذلی نے ایک گورخرکا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔
و یکٹیمی الْحقیْق اِذَا مَا احْتَدُمْ نَ حَمْحَمَ فِی کُونَو کَالْجِلالُ قابل کرانی کا موں کی وہ گرانی کرتا ہے اور جب گورخر مادائیں تیزی کے ساتھ بہت دوڑ نے لگتی ہیں تو کثر ت غبار کی جھول میں وہ ہہنا نے لگتا ہے۔

شاعرنے کوڑے کٹرت غبار مراد لی ہے اور اس کی کثرت کے سبب سے اس کو جھول سے تشبیہ دی ہے اور سے بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن ایخق نے کہ مجھ ہے جعفر بن عمر و نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بہ جعفر عمر و بن جعفر بن عمر و بن امیۃ الضمری کا بیٹا ہے۔ محمد بن شہاب الزہری کے بھائی عبداللہ بن مسلم سے اور انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْ عبدالله بن مسلم سے اور انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن الله م

نَهُرٌ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ اللي آيلَة آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَآءِ تَرِدُهُ طَيْرٌ لَهَا اَعْنَاقُ كَاعْنَاقِ الْإِبل.

''وو ایک نہر ہے (جس کا طول) مقام صنعاء سے ایلہ (کے طول) کا سا ہے۔ اس کے (پانی پینے کے آئیں پینے کو آئیں پینے کو آئیں سے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گئے۔

راوی نے کہا کہ عمر بن الخطاب عرض کرتے ہیں کہ یارسول اللہ! وہ تو ضرور نرم ونا زک ہوں گے۔فرمایا: آجِلُهَا ٱنْعَمُ مِنْهَا.

"ان كا كھانے والا ان سے زیادہ نازك ہوگا"۔

ابن آئی نے کہا کہ ہم نے اس حدیث میں یا اس کے سواد وسری کس حدیث میں سنا کہ نبی منافقتیم نے فرمایا: مَنْ شَوبَ مِنْهُ لَا يَظْمَا اَبَدًا.

"جس شخص نے اس میں سے (پانی) پی لیادہ بھی پیاسا نہ ہوگا"۔

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منافظ نے آئی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سے گفتگو کی اور انہیں پیام بہی پہنچا دیا تو زمعہ بن الاسود اور النظر بن الحرث اور الاسود بن عبد یغوث اور الی بن خلف اور العاص بن وائل نے کہا۔ اے محمد! (مَنَافِیْزُمُ) کاش تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا اور تمہاری جانب سے لوگوں سے باتیں کرتا اور تمہارے ساتھ ساتھ نظر آتا رہتا تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق ان کا بیقول (اور اس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِىَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَقَضِىَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبَسُونَ ﴾

''انہوں نے کہا کہ اس پرکوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل فرماتے تو بس معاملہ کا فیصلہ ہی ہوجاتا (کہ فرشتہ کے دیکھنے کی نا قابلیت کے سبب و کیھنے ہی دم نکل جاتا) پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی ۔ اور اگر ہم اسے (ان کے دیکھ سکنے کے قابل) کوئی فرشتہ بناتے تو اسے (رسول ہی کاسا) کوئی مرد بناتے 'اور (اس صورت میں) ہم ان پر (اس صورت کے اقتضا سے) وہی شہرے کرتے 'جن شبہوں میں وہ اب بھی پڑے ہوئے ہیں'۔

ابن اسخق نے کہا مجھے یہ خبر بھی ملی ہے کہ رسول الله مَثَلِّ اللهُ عَلَیْ اللهُ مِن المغیرہ اور امیہ بن خلف اور ابوجہل بن ہشام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ پرطعن وتشنیع کی اور آپ کی ہنسی اڑانے لگے تو اس کی وجہ سے رسول الله مَثَالِیْ اِنْ اللهُ مَثَالِی اِنْ اللهُ مَثَالِی اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّنَ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِم

'' بے شک بچھ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی کی گئی تو جس چیز کے متعلق انہوں نے ہنسی اڑائی (یعنی عذاب) وہ چیز ان لوگوں میں سے ان (افراد) کو چیٹ گئی جنہوں نے مسخر اپن کیا تھا''۔

### ت م ت

